



احا دین نوی کا ایک جبر اور خامع اتخاب اُردُو ترجمه اَ در تشر کیات کے ساتھ

> جلد مشتم (آٹھویں اور آخری جلد)

كتاب العلم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنه كتاب الفتن وكتاب الفصائل والمناقب

يحيل مولا نامحدز كرياسنبهلي مالین و و و معاشیه مولاما محمر منظور معالی

وَالْ الْمُلْطَاعَتُ الْوَفَالِنَارِ الْمُلِيخِيْلِ وَوَ الْمُلِيخِيْلِ وَوَ الْمُلِيخِيْلِ وَوَ الْمُلِيطِينَانَ 8021.2213768

#### کا پی رائٹ رجنریشن نمبر : 13782 جملہ حقوق ملکیت برائے پاکستان بحق ' دخلیل اشرف عثمانی'' دارالا شاعت کرا چی محفوظ ہیں

مصنف ہے جو دوای حقوق اشاعت پہلے حاصل تھے اب اسکے ورثا ہے پائستان کے لئے "جملہ حقوق ملکیت مع اپنے تمام حقوق سے فلیل اشرف عثانی کے حق میں دستبرداری کا معاہدہ ممل میں آئیا ہے "اس کی اطلاع ورجنزیشن کا پی رائٹ رجسزار کے بال عمل میں آچک ہے۔ لبذاکوئی شخص یا ادارواس کی فیر قانونی اشاعت وفروخت میں ملوث پایا گیا تو بغیر پیشگی اطلاع کے قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناشر

طباعت کمپیوٹرایڈیشن: اپریل کے بہتاء باہتمام: خلیل اشرف عثانی دارالا شاعت کراچی پریس: علمی گرافکس کراچی

قار کمین سے گزارش اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔الحمد متداس بات کی تگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو از راہ کرم مطّلع فر ماکر ممنون فرما کیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔جزاک اللہ

ادار داسلامیات ۱۹۰-انارکلی لا بور بیت العلوم 20 نا بحدر د ذلا بور مکتبه سیدا حمد شهیدًار د و بازار لا بور یو نیورش بک ایجنس خیبر بازار پشاور مکتبه اسلامیه گامی ا ڈا۔ایبٹ آ باد کتب خانہ رشید بید۔ مدینه مارکیٹ راجه بازار راولپنڈی

ادارة المعادف جامعه دارالعلوم كرا چى بيت القرآن اردوباز اركرا چى بيت القلم مقابل اشرف المدار گلشن اقبال بلاك اكرا چى بيت الكتب بالقابل اشرف المدار گلشن اقبال كرا چى مكتبه اسلاميه امين بورباز ارفيعل آباد مكتبة المعارف محلّه جنگى - پشاور

والكيندش طف ك ية ﴾

ISLAMIC BOOKS CENTRE 119-121 HALLI WELL ROAD BOLLON BUINE, U.K.

AZHAR ACADEMY LTD. 54-68 LITTLE BEORD LANE MANOR PARK, LONDON E12-5QA

وامريك المريك عدي المعدية

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET BUFF V. O. NY 14212, U.S. V.

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFE, HOUSTON 1X-77074, L.S.A. نكته سنجال را صلائے عام ده از نینے أمیے پیغام ده

يبيئكش

اُن سب اخوان دینی کی خدمت میں — جو "نبی اُمی "سید نا حضرت محمد عربی (فداؤا می وابی وروحی و قلبی ) پیرایمان رکھتے ہیں اور آپ کی ہدایت اور اُسو ہُ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولادِ آدم علیہ السلام کی نجات کا یقین رکھتے ہیں اور اس لئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی ہے صحیح وا قفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس لئے آپ کی تعلیم اور طرزِ زندگی ہے صحیح وا قفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں میں میں میں حاضر ہو کر میں علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلس نبوی کی میں حاضر ہو کر

علم و تصور ہی کے راستہ سے مجلسِ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کے ارشادات سنیں

اور

اس چشمہ کانوار سے اپنے تاریک دلوں کیلئے روشنی حاصل کریں

عا جزوعاصی محد منظور نعمانی عفالتدعنه

## فهرست مضامین حصه بشتم

| 11  | ا دیباچه از مولانامحمدز کریانبههای<br>۱ مقدمه از مولاناعتیق الرحمٰن نبههای<br><b>کتاب العلم</b>     | 1  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14  | 1 مقدمه از مولاناعتیق الرحمٰن مبھلی                                                                 | ۲  |
| 12  | •                                                                                                   |    |
| r 9 | ۳ ہر مسلمان پر علم کی طلب و تخصیل فرض ہے                                                            | W  |
|     | م دین نہ جاننے والوں کا فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے سیکھیں اور جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان  |    |
| ۳.  | كو سكها يا تين                                                                                      |    |
| 77  | کا سے علم دین اور اس کے سکھنے سکھانے والوں کا مقام و مرتبہ                                          | 0  |
| 4   | ۷ ایک ضروری و ضاحت                                                                                  | 7  |
| 21  | ے ۔ دنیوی اغراض کیلئے علم دین حاصل کرنے والوں کا ٹھاکنہ دوزخ ،وہ جنت کی خو شبو تک ہے محروم          | ě. |
| 21  | ۸ بے عمل عالم اور معلم کی مثال اور آخریت میں اس کاحال                                               | 1  |
| 71  | كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة                                                                        |    |
| 7   | ، کتاباربنداور تعلیمات نبوی کی پابندی اور بدعات سے اجتناب کی مدایت و تاکید                          | 9  |
| 44  | ۱۰ برعت کیا ہے؟                                                                                     |    |
| MA  | ا ۱ کتابالله اور تغلیمات نبوی کی پابندی                                                             |    |
| 4   | ۱۲ سیاب الله کی طرح سنت مجھی واجب الا تباغ ہے                                                       |    |
| ۵۱  | ۱۳ امت کے لئے رسول اللہ کھ کاطر زعمل ہی اسوۂ حسنہ ہے                                                |    |
| ٥٣  | ۱۴ اس د ورمیس نجات کا داحد راسته اتباع محمد ی ہے۔                                                   |    |
| 02  | ۱۵ امت میں عمومی فساد وبگاڑ کے وقتِ سنت اور طریق محمدی سے وابستگی                                   |    |
| ۵۸  | ۱۶ احیاء سنت اور امت کی دینی اصلاح کی جدوجبید                                                       |    |
| 4 + | ے 1 دنیوی معاملات میں حضورﷺ گیذاتی رائے کی حشیت<br>اسلام میں معاملات میں حضورﷺ کی ذاتی رائے کی حشیت |    |
| YM  | وعوت الى الخير امر بالمعروف، نهى عن المنكر                                                          |    |
| ar  | ۱۸ بدایت دار شاد اور د عوت الی الخیر کااجر و ثواب                                                   |    |
| 42  | ۱۹ امر بالمعر وف اور نهي عن المنكر كي تا كيداوراس ميں كو تا بي پر شخت تبديد                         | 1  |
| 41  | • ۲ کن حالات میں امر بالمعروف و نہی عن المئکر کی ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے<br>- ۲ کسی سات            |    |
| 24  | ۲۱ فی سبیل الله جهاد و قبال اور شهادت                                                               |    |
| Ar  | ۲۲ جباد کے بارے میں ضروری وضاحت                                                                     |    |
| 10  | ۲۳ شہادت کے دائرہ کی و سعت<br>ستاب الفتن                                                            | e. |
| 14  | · ·                                                                                                 |    |
| A 9 | ہم ۲ امت میں پیدا ہونے والے دینی انحطاط وزوال اور فتنوں کا بیان<br>نعرف                             |    |
| 9 1 | ۲۵ دولت، تعیش اور دب و نیاکا فتنه                                                                   |    |
| 9 4 | ۲۶ امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کا بیان                                                             | 1  |

MAL

r19

مع ۵ حضرت سعيد بن زيدر صني اللَّه عنه

۵۵ حضرت ابوعبیده ابن جراح رضی الله عنه

| فبرست مضاعين | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معارف الحديث-حصة متم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r 9m         | فضائل الل بيت نبوى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | (از واج مطهر اتشاور ذریت طیبیم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 790          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ ۷ ازواتِ مطهرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 790          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۷ زوجت کاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 794          | تدعتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸ ام المؤمنين حضرت خديجه رضي الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 797          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 ۵ رسول الله الله الله على ساتھ نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r92          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰۲ اولاد<br>کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r92          | The state of the s | <b>۱۱</b> حضرِت خدیجه <sup>بن</sup> کی بعض قابل ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r 9 9        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>۹۲</b> فضائل ام المؤمنين حضرت خديجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m + r        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سه ۲ ام المؤمنين حضرت سوده بنت زمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m • pr       | ر صى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲ ۲ ام المؤمنين حضرت عائشه صديقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.a          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۵ بعضِ قابل ذکر خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣+٧          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۲ فضائل و کمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۷ علمی فضل و کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T 1 T        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۸ کمال خطابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r 1r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٩ ٧ ام المؤمنين حضرت حفصه رضي الدّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m 10         | للدعتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • کے ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| T 1A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا کے اولادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIA          | • 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲ کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| r 19         | ر صلى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سوے اُلا کمومنین حضرت زینب بنت جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سم کے پہلانگات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mrr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵ کے الیمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲ کے قشائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>FFA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المام و فات المام |
| rr9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲ کے ام المؤمنین حضرت زینب بنت حز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و کے فضائل ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr+          | تدعنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • ٨ ام المؤمنين خضرت جويريه رضى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rmr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸ ۱ فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۲ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr          | للدعنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۳ ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rro          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸ م فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TT</b> 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸ وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr2 ·        | رعنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨ ٦ ام المؤمنين حضرت صفيه رضي الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| معارف الحديث-حصيشتم | Λ         | فبرست مضامين                                                                       |
|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rra                 |           | ۸۷ فضائل                                                                           |
| ۳۴.                 |           | ۸ ۸ وفات                                                                           |
| 44.                 |           | ٨ ٩ ام المؤمنين حضرت ميمونه رضي الله عنها                                          |
| 441                 |           | ه و فضائل                                                                          |
| 441                 |           | ا ٩ وفات                                                                           |
| rrr                 | ذريت طيبه |                                                                                    |
| rrr                 |           | ۹۲ حضرت زینب رضی الله عنها                                                         |
| 444                 |           | الله الله                                                                          |
| rra                 |           | هم ۹ فضائل،                                                                        |
| rra                 |           | ۵ و وقات                                                                           |
| mry                 |           | ۲ ۹ اولاد                                                                          |
| mmy                 |           | ے 9 حضرت رقبہ رضی اللہ عنہا                                                        |
| mr2                 |           | ۸ ۹ حضرِت ام کلثوم رضی الله عنها                                                   |
| rra                 |           | ۹ ۹ فضائل                                                                          |
| 4                   |           | ۱۰۰ وفات                                                                           |
| 444                 |           | <ul> <li>۱۰۱ حضرت فاطمه زبرار صنى الله عنها</li> </ul>                             |
| ma •                |           | ۱۰۲ اولاد                                                                          |
| ma •                |           | ١٠٣ فضائل                                                                          |
| 201                 |           | ۱۰۴۰ وفات                                                                          |
| 201                 |           | ۱۰۵ حضرت حسن بن على رضى الله عنه                                                   |
| 201                 |           | ۲۰۱ ولادت                                                                          |
| rar                 |           | ٢٠٠١ خلافت                                                                         |
| rar                 |           | ۱۰۸ وفات                                                                           |
| ror                 |           | ۱۰۹ حليم                                                                           |
| mam                 |           | ۱۱۰ فضائل                                                                          |
| rar                 |           | ۱۱۱ حضرت حسین بن علی رضی الله عنه                                                  |
| rar                 |           | ۱۱۲ حضرات حسنین کے فضائل ومناقب<br>نہ کار د                                        |
| ma2                 |           | ۱۱۳ فضائل اصحاب النبی 🥮<br>دن جربہ عرال مضروبا م                                   |
| m 4h                |           | ۱۱۶۰ حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه<br>مهر ده زیر عراسی عرابی طلب صفی از میرو |
| m44<br>m40          |           | ۱۱۵ حضرت عباس بن عبدالمطلب رصنی الله عنه                                           |
| m 19                |           | 117 حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه<br>112 حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه    |
| m2r                 |           | 112 حضرت مستر بن اب طالب رسی الله عنه<br>11۸ حضرت زید بن حارثه رصنی الله عنه       |
| F24                 |           | ١١٨ معر ت ريد بن حارثة ر الله عنه                                                  |

| m29   | ١١٩ حضرت اسامه بن زيدر صنى الله عنه                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAI   | • ۱۲ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه                                                                                                                        |
| ma0   | ۱۲۱ حضرت الي بن كعب رضى الله عنه                                                                                                                               |
| m12   | ۱۳۲ حضرت ابوہر ریره رضی اللہ عنه                                                                                                                               |
| m 9 r | سا۱۲ حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه                                                                                                                          |
| m94   | ۱۲۴ سیدنا حضرت بلال رضی الله عنه                                                                                                                               |
| m 9 9 | ۱۲۵ حضرت انس بن مالک رضی الله عنه                                                                                                                              |
| r+r   | ۱۲۶ حضرت سلمان فارسی رصنی الله عنه                                                                                                                             |
| r + 9 | 142 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنه                                                                                                                          |
| ~ I I | ۱۲۸ حضرت ابوابوب انصاری رضی الله عنه                                                                                                                           |
| ۵ ال  | ۱۲۹ حضرت عمار بن پاسر رضی الله عنه                                                                                                                             |
| r14   | • ۱۲۰۰ حضرت صهیب رومی رضی الله عنه                                                                                                                             |
| r 11  | ا ۱۳۰۰ حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه                                                                                                                           |
| rr1   | ۱۳۳۱ حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه                                                                                                                              |
| ~~~   | سبسها حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه                                                                                                                          |
| rra   | مهما حضرت خباب بن الارت رضى الله عنه                                                                                                                           |
| rry   | ۱۳۵ حضرت معاذر صی ابتد عنه                                                                                                                                     |
| 779   | ١٣٣٦ حضرت عبدالله بن سلام رضي الله عنه                                                                                                                         |
| 2     | كسلا حفزت مصعب بن عمير رضى الله عنه                                                                                                                            |
| rrr   | ۱۳۷۸ حضرت خالدین ولیدر صنی الله عنه                                                                                                                            |
| 777   | 9 سال حضرت عمرو بن العاص رضى الله عنه                                                                                                                          |
| rta   | • ۱۲۳ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنه<br>• ۱۲۳ حضرت عبدالله بن عمر و بن العاص رضى الله عنه                                                         |
| ~~ •  | ا ۱۱ حضرت عبدالله بن عمرو بن حزام رضى الله عنه                                                                                                                 |
| 441   | ۱۳۷۲ حضرت جابر بن عبدالله بن عمرور صنی الله عنه                                                                                                                |
| 224   | سهر تن المنت الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال |
| rra   | ۱۳۷۶ حضرت جریرین عبدالله استجلی رضی الله عنه                                                                                                                   |
| mm2   | ۱۳۵ حضرت حسن بن ثابت رضی الله عنه                                                                                                                              |
| 4     | ٢ ١٦٠ حضرت ابوسفيان رضى التدعنه                                                                                                                                |
| ra.   | ے ۱۳۷۷ حضرت معاویه رصنی الله عنه                                                                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                |



## ال ساجيد الاعماليا تحر كاريا معلى

استاذ حديث دارالعلوم ندوة العلمالكهنو

#### ٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالسَصَّلُوةُ وَالسَسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى السِهِ وَصَحْبِهِ آجْمَعِیْنَ

معارف الحدیث کی پہلی جلد ۳۳ سات سات میں شائع ہوئی تھی اور اب اس کی آخری جلد (جلد بشتم) ۱۳۲۱ تھی میں اس کے مؤلف مولانا منظور نعمانی صاحبؓ کی و فات کے تقریباً چار سال بعد شائع ہور ہی ہے۔ اس جلد کی تالیف میں حضرت مولانا کی علاات اور بعض دوسرے علمی اور دینی مشاغل کی وجہ ہے کافی تاخیر ہوتی رہی ، تالیف میں حضرت مولانا کی علاات اور بعض دوسرے علمی اور دینی مشاغل کی وجہ ہے کافی تاخیر ہوتی رہی ، اس سے پہلی جلد (جلد ہفتم) ۲۰۴ا تھ میں شائع ہو بچکی تھی۔ یعنی جلد ہفتم اور جلہ ہشتم کے شائع ہونے میں تقریباً نیس سال کاوقفہ رہا۔

سر بیبا ایس سمال او عدار ہا۔
معارف الحدیث کی بہلی جلد (کتاب الایمان) میں ایمان اور ایمان کے لواز مو متعلقات سے متعلق رسول اللہ معارف الحدیث کی بہلی جلد (کتاب الایمان) میں ایمان اور ایمان کے لواز مو متعلقات سے متعلق رسول اللہ علی مود ثین نے اپنی مؤلفات کے ابواب الایمان میں درج کیا ہے اور قیامت و آخرت، جنت و دوزخ وغیرہ سے متعلق احادیث کو بھی ایمان اور عقید وہی ہے۔
متعلق احادیث کو بھی اسی جلد میں شامل کر دیا گیاہے کیو نکہ ان کا تعلق بھی ایمان اور عقید وہی ہے۔
دوسر کی جلد میں کتاب الرقاق اور کتاب الاخلاق میتعلق احادیث ہیں۔ رقاق سے مرادر سول اللہ اللہ کے دوار شادات، وہ خطبات و مواعظ اور آپ کی زندگی کے وہ حالات وواقعات ہیں جن کو پڑھے اور سننے سے والے میں رفتہ اور خشیت اور گدازگی کیفیت بیدا ہوتی ہے۔ رقاق کی احادیث بھی ذکر

کی گئی جیں جن کو پڑھنے ہے دنیا کی طرف ہے رغبتی اور آخرت کی قکر پیدا ہوتی ہے۔ ابواب زمدور قاق کا چو تکہ ایمان واحسان ہے بہت قریبی تعلق ورابط ہے اس لئے ان ابواب کوایمان واحسان کے ابواب کے بعد ہی رکھا گیاہے۔

کتاب الاخلاق میں پہلے وہ احادیث ورج ہوئی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ ایٹھے اخلاق کادین اسلام میں کتنا بلند مقام ہے اور بداخلاقی اللہ ورسول کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ بعد از ال ایٹھے اخلاق کے مختلف شعبوں مثلاً سخاوت ، احسان ، ایثار و قربانی ، باہمی انس و محبت ، دینی اخوت ، نرم مزابی و خوش گلائی ، صدق و المانت ، تواضع و خاکساری ، شرم و حیا ، صبر و شکر اور اخلاق وللہیت سے متعلق احادیث مذکور ہیں اور ان کے مقابلے میں بداخلاقی کے مختلف شعبول کی مذمت اور ان کے مجرے انجام سے ڈرانے والی حدیثیں بھی اسی انداز سے درج ہوئی ہیں۔

تیسری جلد کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوۃ پر مشتمل ہے۔ کتاب الطہارۃ میں اولاً وہ احادیث ذکر فرمائی میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں طہارت کس درجہ محبوب اور ناپاکی کس درجہ مبغوض ہے۔ پھر طہارت کی جملہ اقسام مثلاً استنجا، وضو، عنسل، تیمتم و غیرہ سے متعلق احادیث ہیں جن سے ان افعال کا طریقہ اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔

کناب الصلوٰۃ میں اولؤنماز کی اہمیت پر ایک نہایت جامع اور مفید مضمون ہے،اس کے بعد ای مضمون کی احدیث ہیں۔ پھر او قات صلوٰۃ ، اذان ، نماز یا جماعت ، مسجد کی اہمیت ، نماز کے ارکان و اعمال کا تصحیح طریقہ ، بنج وقتہ نمازوں کے علاوہ دوسر می نمازوں مثلاً جمعہ ، عیدین کی نماز ، سوری و جاند گر ہن اور خشک لی طریقہ ، بنج وقتہ نمازوں کے علاوہ دوسر می نمازوں مثلاً جمعہ ، عیدین کی نماز ، سوری و جاندگر ہن اور خشک لی نماز کی کی نمازوں کے علاوہ دوسول اللہ کی نماز کی

چوتھی جلد کتاب الزگوۃ کتاب الصوم اور کتاب الحج پر مشتمل ہے۔ کتاب الزگوۃ کے شروع میں حضرت گاا یک تمہیدی مضمون" دین میں زکوۃ کی اہمیت اور اس کامقام" کے عنوان ہے۔ جس میں زکوۃ کی اہمیت اور اس کامقام" کے عنوان ہے۔ جس میں زکوۃ کی اہمیت اور اس کے مقام کے بیان کے ساتھ سے بھی ندگور ہے کہ مانعین زکوۃ ہے قبال و جہاد کرنے پر صحابہ کا اجماع کسی اجتمادی مسئلے میں امت مسلمہ کا پہلا اجماع ہے۔ پھر زکوۃ کی اہمیت ہے متعلق دیگر احادیث اور اس کے بعد زکوۃ ہے متعلق احکامات کی تفصیلی روایات ہیں۔ نیز نقلی صد قات کی اہمیت اور ان پر اجروتواب کے وعدوں والی احادیث بھی آخر میں درج کی گئی ہیں۔

کتاب الصوم کے شروع میں "اسلام کے ارکان اربعہ میں روزہ کی خاص نوعیت" کے عنوان ہے ایک مضمون ہے جس میں روزہ کی اس خاص تا شیر کا تذکرہ ہے کہ روزہ کے ذرایعہ انسان میں صفت تنوکی پیدا ہوتی ہے جو ایک ملکوتی صفت ہے اور صفت حیوانیت یاصفت ہیں ہیں۔ یہ بیت پر قابو حاصل کرنے میں روزہ ہیں ۔ احکام کی مددگار ہو تا ہے۔ پھر رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے فضائل ہے متعلق احادیث ہیں۔ احکام کی بھی روایات ہیں اور اس سلسلہ میں اعتکاف، تراوی کے نظی روزوں سے متعلق احادیث آرفرمائی ہیں۔ محص روایات ہیں اور اسی سلسلہ میں اعتکاف، تراوی کے نظی روزوں سے متعلق احادیث آرفرمائی ہیں۔ کہ سلسب الحج کے شروع میں ایک خضر سامضمون " کی گئے ہے " سے عنوان ہے جس میں جج کی خقیقت کے دربار کی حاضر کی اور حضر سامضمون " کی گئے ہے " سے عنوان ہے جس میں جج کی خقیقت کے سلسلہ اور مسلک ہے اپنی وابستگی اور وفادار کی کا شبوت دینا اور اپنے کو ان کے ربگ میں ربگنے کا نام ہے۔ تفصیل ہے اجاگر کی گئی ہے۔ اس کے بعد رج کی فرضیت، اس کی فضیلت اور جے نہ کرنی والوں کے لئے وعید کی احاد ہے ذکری گئی ہیں کہ اگر پڑھنے والا ذرا توجہ ہے پڑھ لے تو جج کا پورا نقشہ ذہن تشین ہو جائے۔ اس کے بعد رسول المع فرمائی گئی ہیں کہ اگر پڑھنے والا ذرا توجہ سے پڑھ لے تو جج کا پورا نقشہ ذہن تشین ہو جائے۔ اس کے بعد رسول المع کی خور میں شریفین کے فضائل اور رضتہ اطہر کی زیارت کی روایات ہیں۔

یا نچویں جلد کا عنوان ہے آیا ۔ انا میں اس جلد میں ذکر ودعا، تو بہ واستغفار اور تلاوت

قر آن وغیر ہ کی حقیقت ، دین میں ان کامقام اور ان کے فضائل و آداب سے تعلق احادیث درج کی گئی ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ اذ کارود عوات کی اہمیت و تاثیر کاجودل آویز تذکر واور دین کے نظام عبودیت میں اس کی عظمت کا جبیبا تعارف اس کی عظمت کا جبیبا تعارف اس کی علاوہ کسی اور زبان میں ایسا تذکرہ و تعارف شاید ہی مل سکے۔

اس جلد کے شروع میں حضرت مولانا نعمانی صاحبؓ کے قلم سے ایک مختصر دیباچہ بھی ہے جس میں رسول اللہ اللہ اللہ کا تیاں کے ایک خاص بہلو کو بہت اجاگر کیا ہے کہ آپ کی دعاؤں کے ایک خاص بہلو کو بہت اجاگر کیا ہے کہ آپ کی دعائیں آپ کی نبوت کی دلیل میں جن کو غیر مسلموں میں وعوت اسلام کے لئے بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے اور مسلمانوں کے اطمینانِ قلب کا بھی ان میں بڑاسامان ہے۔

اس جلد میں اولاذ کر اللہ کی فضیات، اس کی عظمت اور برکات سے متعلق احادیث ہیں۔ پھر بعض خاص اذکار کی فضیلت سے متعلق روایات ہیں پھر دعا کی حقیقت، اس کے آداب اور اس سے متعلق ہدایات پر مشتمل روایات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ کے کی دعاؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو تا ہے جن میں آپ کی ہر طرح کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ آخر میں صلوۃ وسلام سے متعلق روایات ہیں اور درود شریف کے مختلف الفاظ والی روایات کا بیان ہے۔

جلد ششم میں معاشر ت لیعنی آلیسی تعلقات اور گھریلوز ند گی نیزا پنے قرب وجوار کے اور مختلف حیثیتوں ے تعلق رکھنے والے او گوں کے حقوق سے متعلق احادیث مذکور ہیں۔اس کے دیباچہ میں حضرت مولا نانے اسلام میں معاشر تی احکام کی اہمیت اور حقوق العباد کے اداکرنے کی تاکید اور اس کی ادا کیگی میں کو تاہی پر اللہ کی نارا نسکی اور آخرت کے عذاب کی وعیدوں پرایک نہایت مفید کلام فرمایا ہے۔معاشر تی حقوق کی ان احادیث کے ضمن میں حیوانوں اور جانوروں تک کے حقوق سے متعلق احادیث بھی ہیں۔ اس کے بعد "آواب ملاقات "اور" آواب مجلس" کے زیرِ عنوان سلام و مصافحہ، معانقتہ، گھر میں واخل ہونے کے آواب اور مجلس منتعلق رسول الله ﷺ کی ہدایت کا بیان ہے۔ آپھی گفتگو، ہنسی مذاق وغیرہ کے سلسلہ میں نیز چھینگنے اور جمائی لینے کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کی کیا ہدایات ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔اسکے بعد کھانے پینے اور لباس کے احکام و آ داب سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں جن کے ضمن میں ستر اور بردے سے متعلق احادیث بھی آ جاتی ہیں۔ جلد ہفتم میں اولا کتاب المعاشر و کا باقی حصہ (جو جلد ششم میں نہ آسکا تھا) یعنی نکاح و طلاق اور ان کے متعلقات ہیں۔ پھر معاشی معاملات اور تدنی زندگی کے تمام بنیادی شعبوں اور روز مرہ پیش آنے والے مسائل کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات یا معمولات تشریق کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ کتاب المعاملات كادائزه كافی وسیع ہے۔ ال میں اولارزقِ حلال حاصل كرنے كی فضيلت (خواہ وہ تجارت كے ذرایعہ ہویا صنعت و حرفت اور زراعت کے ذریہ ہو) ہے متعلق احادیث درج ہیں۔ پھر ناجائز طریقہ پر کمائے ہوئے مال کی نحوست کو بیان کرنے والی روایات ہیں۔ اس کے بعد ربوالیعنی سود کی روایات کا تذکرہ ہے۔اس کے بعد بیچ وشراء کے احکام سے متعلق روایات ہیں۔

اسی سلسلہ میں بدیہ تحفہ وینے لینے گاؤ کر اور اس کی فضیات کا بھی بیان ہے۔ وقف فی سبیل اللہ وصیت ، نظام فضاد ، نظام حکومت اور خلافت وامارت سے متعلق احادیث بھی اسی جدد میں ہیں۔

اب سلسلہ معارف الحدیث کی آخری کڑی (جلد بشتم) آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جلد میں پہلے تماب العلم ہے جس میں رسول اللہ ہے کی وہ احادیث فرکر کی گئی ہیں جن میں آپ کے ہائے ملم دین کی اہمیت اور فضیات بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں جن میں دنیو ئی اخراض سے علم دین حاصل کرنے والوں یا علم حاصل کرنے والوں یا علم حاصل کرنے کے ہاوجود عمل نہ کرنے والوں کا انجام بداور ان کے ہارے میں دنیاو آخرت کی سخت و عیدوں کا تذکرہ ہے۔

کتاب العلم کے بعد کتا مے الاعتصام بالکتاب والسنة ہے۔ جس میں کتاب القداور رسول القد ﷺ کی سنت کو مضبوطی ہے کپڑے رہنے اور بدعات ہے احتراز کرنے کے سلسلے میں رسول القد ﷺ کے ارشادات ذکر کئے گئے میں۔ ان احادیث کی تشریح کے ضمن میں سنت و بدعت کی حقیقت، سنت کا تشریعی مقام اور کتاب القد ہی کی طرح رسول اللہ ہے کچی واجب الا تہا عاور ذراجہ نجات ہونے کا تذکرہ ہے۔

اسی سلسلے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے متعلق روایات بھی ہیں اور اس کام کے اجرو ثواب کا ذ کر بھی ہے۔ نیز قدرت رکھنے کے باوجود امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر د نیاد آخرت میں سخت مواخذه کی روایات بھی ہیں۔امر بالمعروف کی ضمن میں ہی جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت و ضرورت سے متعلق روایات مذکور ہیں،اوراس باب میں جہاد سے متعلق بہت اہم اور بنیادی مضامین قر آن مجیداور رسول اللہ 💨 کی ہدایات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مؤلف کے قلم ہے تکھواد کئے جیں۔ جہاد ہے متعلق روایات کی تشریخ و تو خیج اور اس ہے متعلق ضرور ی ابحاث کے بعد کتاب الفتن ہے۔ جس میں وہ روایات ذکر کی گئی ہیں جن میں مستقبل میں امت میں پیدا ہونے والے دینی انحطاط و زوال اور فتنوں کا ذکر ہے۔ جن کا مقصد سے ہے کہ امت ان کے وقوع ہے پہلے بی ان ہے تحفظ کا انتظام کر لے اور کو شش کرے کہ ایسے حالات ہی پیدانہ ہوں جن کے نتیجہ میں فتنوں کے دروازے تھلیںاوراگر خدانخوات فتنوں ہے واسط ہی پڑجائے تو اس وقت کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اور اس بارے میں رسول اللہ = کی مدایات کیابیں،اس کا تذکرہ ہے۔ کتاب الفتن ہی میں علامات قیامت سے متعلق احادیث کاذکر ہے۔ جن میں و قوع قیامت سے پہلے کی علامات اور و قوع قیامت کے وقت کی علامات کاذ کر ہے۔ علامت قیامت میں فتنة و جال، حضرت مہدی کی تشریف آوری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بھی رسول اللہ ے کے ارشادات ذکر کئے گئے ہیں اور ن کی بہت انجھی تشریح کی گئی ہے۔ جس سے ان امور کے بارے میں اہل سنت کے مسلک کی وضاحت ہو جاتی ہے اور ان کے بارے میں جو غلط عقائد و خیالات امت میں در آئے ہیں ان کار دیجی ہو جاتا ہے۔ خصوصاً حضرت مہدی کے بارے میں شیعی عقیدہاوراہل سنت کے مسلک کے فرق کے بارے میں بہت اچھااور فیمتی کلام اس عثمن میں آگیا ہے۔ حضریت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات کی تشر تے میں قادیا نیوں کی ہے سر ویا ہاتوں کا بھی نہایت مدلل اور تفصیلی رو ہو گیاہے۔ جس کی آج

کل بہت ضرورت ہے کہ بیہ فتنہ اس وقت پوری و نیا کا عظیم فتنہ بنا ہوا ہے۔ احقر کے خیال میں اہل علم کے لئے بھی اس کا مطالعہ انشاء اللہ مفید ہو گا۔

علامات قیامت کے بعد کتاب المناقب والفضائل ہے۔ جن میں رسول اللہ کے وہ ارشادات نقل کئے گئے ہیں (اور پھر ان کی تشریح کی گئی ہے) جن میں آپ کے نے بعض خاص افراد واشخاص یا خاص طبقات کے وہ مناقب و فضائل بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے پر منکشف فرمائے ہیں۔ ان احادیث میں بھی امت کے لئے بدایت کا بڑاسامان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے سید نامولانا (فدادانی وای) حضرت محمد کے لئے بدایت کا بڑاسامان ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے سید نامولانا (فدادانی وای) حضرت محمد کے طور میں اور مقامات عالیہ کے سلسلہ کی احادیث ہیں۔ جن کو آپ کے نے تحدیث نعمت کے طور پیاامت کو صحیح واقفیت کرانے کے لئے بیان فرمایا ہے۔

اس سلسلہ میں آپ کی ولادت، بعثت اور آپ کی عمر مبارک سے متعلق روایات بھی ذکر کی گئی ہیں اور ان کی تشریخ کی گئی ہے اور اس بارے میں کافی علمی مباحث بھی زیر قلم آگئے ہیں جوانشاء اللہ حدیث شریف کے بڑے ورجوں کے طلبہ بلکہ علماء کے لئے بھی بہت مفید ہوں گے۔

آپ کے فضائل کے من میں آپ کے اخلاق حسنہ ، مرض و فا اور پھر و فا منتعلق احادیث ذکر کر کے ان کی تشریق کی گئی ہے۔ مرض و فات کی آپ کی نہایت قیمتی وصیتوں کاذکر بھی ای سلسلہ میں کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فضائل و مناقب کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کر کے ان کی تشریح کی گئی ہے جس میں ان کے خلیفہ رسول ﷺ ہونے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد وہ روایات بھی ذکر کی ہیں جن میں آپ ﷺ نے ان دونوں حضرات کی فضیات کا ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

اس کے بعد آپ کے خوائی دونوں دلاد (حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) کے فضائل بالتر تیب فضائل بالتر تیب ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق بھی ہے اور اہل فئر کئے گئے ہیں۔ خلفاء راشدین کے فضائل کی تر تیب ان کی خلافت کی تر تیب کے مطابق بھی ہے اور اہل سنت کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ میں جو تر تیب ہے اس کے بھی مطابق ہے۔ ان دونوں حضرات کے فضائل کے سلسلہ میں بعض بہت فیمتی علمی مباحث آگئی ہیں۔ خصوصاً سیدنا حضرت علی مرتفنی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں بعض غلط شیعی عقائد کی تقید اور رد آسان اور عام فہم زبان میں ہو گیا ہے۔

ان خلفاءاربعہ کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے بچے ہوئے ہاتی چھے حضرات حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،حضرت سعد بن ابی و قاص،حضرت سعید بن زیداور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی النّه عنہم کے فضائل و مناقب، کم اروایات اوران کی تشر سے ہے۔

حضرات عشرہ مبشرہ کے فضائل ۔ سان کے بعد فضائل اہل بیت نبوی کے عنوان ہے آپ کی از واج مطہرات اور بنات طیبات کے فضائل کا تذکرہ ہے۔ حضر نے اسلم ن میں لفظ آلوں ۔ پر بڑا فاصلانہ کلام کیا ہے۔ از واج مطہرات میں ہے صرف ام المؤمنین حضرت نہ بچہ رضی اللہ عنہا،ام المؤمنین حضرت سودہ، آ) المؤمنین حضرت حفصہ کے فضائل و مناقب کا بیان حضرت کے قلم سے ہو سکا تھااور یہ بھی طویل طویل و قفہ ہے۔ مختلف عوارض اور امراض کے باوجود حضرت نے بید کام جس طرح کیا ہے،اس کو ان کارب ہی جانتاہے اور انشاء اللہ وہ ان کواپنی شان عالی کے مطابق اجرو ثواب عطافر مائے گا۔

جانبا ہے اور اساواللہ وہ اس سلسلہ کی کمیل کا حکم احقر کو دیا۔ ب شک یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات تھی لکین کاش یہ سلسلہ حضرت نے اس سلسلہ کی کمیل کا حکم احقر کو دیا۔ ب شک یہ میرے لئے بڑی سعادت کی بات تھی لکین کاش یہ سلسلہ حضرت ہی کے ذرایعہ مکمل ہو جاتا تو وہ فرق جو ناظرین محسوس فرمائیں گے وہ نہ ہو تا۔

کہال حضرت کا علم و فہم اور مشکل سے مشکل مضامین کو نہایت سہل انداز ہیں چیش کرنے کی خداداد صلاحیت، معلوم ہو تاکہ السالہ المحلمید کاکسی درجہ میں ظہور ہور ہاہے اور کہال ہیں ہے ابضاعت۔

شر وع میں تو میں لکھ لکھ کر حضرت کو دکھاتا بھی رہا۔ پھر حضرت کی بیاریوں کی وجہ سے یہ بھی مشکل ہو گیا۔ اب باقی از واج مطہر ات اور سب بی بنات طیبات اور آپ کے دیگر اہل بیت کے فضائل کا ذکر و بیان احتم احتم کے قضائل کا ذکر و بیان احتم کے تعداحق نے صحابۂ کرام گئے فضائل کا ذکر کیا ہے۔ احتم کے جن صحابۂ کرام گئے معروف ہونے گی وجہ سے اور اپنے ذہن کی تر تیب کی بنیاد پر کیا ہے در نہ بالکل ممکن ہے کہ بعض وہ صحابۂ کرام جن کا تذکرہ کیا ہے در نہ بالکل ممکن ہے کہ بعض وہ صحابۂ کرام جن کا تذکرہ نہ ہوسکا ان بعض صحابۂ کرام جن کا تذکرہ کیا ہے در نہ بالکل ممکن ہے کہ بعض وہ صحابۂ کرام جن کا تذکرہ نہ ہوسکا ان بعض صحابۂ کرام جن کا تذکرہ نہ ہوسکا ان بعض صحابۂ کرام جن کے نظر میں بلند مقام ہوں جن کے فضائل ومنا قب کا بیان میں نے کیا ہے۔

ان میں خابہ ترام سے اللہ فی سرین بسته مقام ہوں من سے نظام ان وسما نب ہ بیان میں سے سیا ہے۔ حضرت کا یہ معمول رہاہے کہ معارف الحدیث کی جلدوں میں دیباچہ یا پیش لفظ کے بعد معارف الحدیث کے ناظرین کو یہ نصیحت یاد صیت فرماتے تھے کہ:

"حدیث نبوی کا مطالعہ خالص "سی ہے کے طور پر ہر گزنہ کیا جائے بلکہ آنخضرت کے ساتھ اپنے ایمانی تعلق کو تازہ کرنے اور عمل کے لئے بدایت حاصل کرنے کی نبیت سے کیا جائے۔ نیز مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے اور اس طرح ادب و توجہ مطالعہ کے وقت رسول اللہ کی محبت و عظمت کو دل میں ضرور بیدار کیا جائے اور اس طرح ادب و توجہ سے پڑھا جائے کہ گویا حضور کی مجلس اقد س میں حاضر ہیں اور آپ فرمارہ ہیں اور ہم سن رہ ہیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو قلب وروح کو انوار و بر کات اور ان ایمانی کیفیات کا پچھ نہ پچھ حسد انشاء اللہ ضرور نصیب ہوگا جو عہد نبوی کے ان خوش نصیب ہوگا جو کہ دوائی اور ایمانی استفادہ کی دولت عطافر مائی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے سے براہ راست روحانی اور ایمانی استفادہ کی دولت عطافر مائی تھی۔

اس عاجزنے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھاہے کہ وہ از راج اوب حدیث نبوی ہے درس و مطالعہ کے اس عاجز نے اپنے اساتذہ اور بزرگوں کو دیکھاہے کہ وہ از راج اوب حدیث نبوی ہے دب نصیب فرمائے۔
اگئے وضو کا اہتمام فرمائے ہتے۔ اللہ تعالی راقم سطور کو اور اس کتاب کے ناظرین کو بھی ہے اور اس جلدگا پیش لفظ تحریر فرمائے تو میر اخیال ہے کہ حضرت اس جلد میں بھی اس کا اعادہ فرمائے لہٰذا اس کتاب کے ناظرین سے اس حاج فی وصیف سے ورخواست ہے گئے اس سے اس کا اعادہ فرمائے لیا اس کی ناظرین سے اس حاج فی وصیف سے ورخواست ہے گئے اس سے اس کا اعادہ فرمائے سے دور خواست یہ نشرور ممل امریک ۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ

مقدمه

ازابن المؤلف عتيق الرحمان نبهجلي

يحميل "معارف"

رَبُّنَالَكَ الْحَمْ لَدُ

"معارف الحديث" كا مبارك سلسله جس كى آخرى جلد بهى الله تبارك و تعالىٰ كے فضل و كرم سے سنجیل کو پہنچ گئی۔اس کی تحریر و تسوید کا آغاز ۲۱ سالھ مطابق ۱۹۴۲ء میں ہواتھا۔اللہ نے اپنے ایک بندے کے ول میں بیہ خیال ڈالا کہ "جس طرح ہمارے ای دور اور ہمارے ہی ملک میں (اللہ نے )اینے بعض بندول سے ار دوزیان میں قرآن مجید کی ایسی خدمتیں کرائیں جن کی اس دور میں خاص ضرورت تھی۔ای طرح اس زمانہ کے خاص حالات اور ضروریات کالحاظ رکھ کرار دومیں حدیث نبوی 🕶 کی بھی ایک خدمت کی جائے۔' خیال مبارک ثابت ہوا، توفیق ربانی ہم عناں ہوئی۔اور لہے لہے و قفوں کے باوجود سلسلہ کسی نہ کسی طرح چلتا ہی رہا۔ حتی کہ ۳۷ساھ مطابق ۱۹۵۳ء میں اس کی پہلی جلد آگئی۔اوراسی طرح کے کم وہیش کمیے لمبے و قفوں کے ساتھ (اس کئے کہ حضرت مؤلف علیہ الرحمہ کو"اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا" کے مصداق لکھنے پڑھنے کے لئے جم کر بیٹھنا مشکل ہی ہے مجھی میسر آنا تھا) دوسری، تیسری، چو تھی، یانچویں، چھٹی ہوتی ہوئی ۴۰۴ھ مطابق ۹۸۲ء میں ساتویں جلد بھی شائع ہوگئی۔ مگراس آخری (آٹھویں) کے مر حلے میں تو تمضائیاں آئیں توبیہ بس توفیق ربانی کی دست گیری ہی تھی کہ ہیں سال کی دیرہے سہی، مسافر کے جان ہے گزرجانے کے بعد سہی، سفر سمکیل کو پہنچ ہی گیا۔ عید آکررہی، آگرچہ شام کے بعد! الغرض یہ آخری جمکمیلی جلد حضرت مؤلف کی و فات (۱۷۴ه ه مطابق ۱۹۹۷ء) کے بعد شائع ہور ہی ہے۔اگر زندگی نے پچھ اور وفاکی ہوتی اور انہیں موقع ملتا کہ اس مبارک سلسلے کی بیہ آخری کڑی وہ خود ہی اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کریں تواللہ ہی بہتر جان سکتاہے کہ شکر کے کن الفاظ اور کن کیفیات میں تقترنیم کی بیرسم انجام یاتی۔ شکر نعمت کاجو مادہ اللہ نے ان کی طبیعت میں ود بیت فرمادیا تھا، شاید ہی کوئی ان کے قار ئین میں ایباً نکلے جسے ان کی اس خصوصیت کا حساس نہ ہو۔وہ جس طرح اپنے آپ کو ناچیز و عاجز لکھتے تھے فی الواقع ایبای سجھتے بھی تھے اور اسی لئے جب بھی ان سے کوئی کام بن آتا ہے سر اسر اللہ کا حسان و کرم ہی ستجھتے اور شکر میں ڈوب جاتے اور بیہ سلسلہ معارف الحدیث کا کام تو وہ تھا کہ اے ان لو گوں نے بھی ''کام'' جاناجوا نہیں کسی اور کام کے حوالے ہے اچھی طرح نہیں جانتے تھے۔ پس اس بلندیا یہ کام کی جنمیلی کڑی پیش

معارف الحدیث <u>– حفہ م</u> کئے جانے کی اس گھڑی میں ہے اختیار خیال آتا ہے کہ کاش ان کی باو فاعمرا تنی و فااور کرتی کہ اپنے اس مبار گ گام کی سخیل پر جوان کے تصنیفی سیسلے کاسب ہے بڑا گام تھا، شکر کے اس سمر ورہے بہر وانڈوز ہونے کا موقع یا لیتے جوان کی روح کی ہے حد مرغوب غذا تھی۔ چو تھی جلد جس پر گام ململ نہیں ہوانھا، صرف نصف ہی تک پہنچا تھا،اس کے دیباجیہ میںاس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ 'ڈگز شتہ تیر ہ صدیوں میں ہر دوراور م علاقے کے مخصوص تقاضوں کے مطابق حدیث نبوی کی خدمت کا کام اللہ تبارک و تعالی نے امت کے خادمان حدیث سے لیا ہے، اس زمرے میں اپنے گئے شرکت کی توفیق پر ان کی زبان شکر و حمد يول زمز مه آراجو حاتی ہے:

"اس رب كريم كاشكر ادا كرنے ہے زبان قاصر ہے جس نے اپنے ایک ناہل اور گنا ہگارِ بندے "و بيا تو فیق سجنٹی کہ وہ بھی خاومان حدیث کے زمرے میں شامل ہو ۔ سجیانے ایڈ ایک غریب مسکیین ہڑھیا کو بھی توفیق ملی کہ وہ اپنی کل مایہ ماتھ گا کا تا ہوا سوت لے کر خریداران پوسف کی قطار میں کھڑی ہو جائے۔

من آل خام که ایر نو بهاری کند از لطف بر من قطره باری اگر روید از تن صد زبانم چو سوس شکر لطفش که نوانم پیاز بان شکراً سراس کار عظیم کی جمکیل کے اس موقع پر گویا ہوتی تو کیا کیا کیفیت اس کے زمز مہائے حمد و شکر کی نہ ہوتی! مگر صد بار نہیں صد ہزار بار شکر کہ رہ کریم نےاپنے بند ۂ فانی کے کام کو ہاتی ہی نہیں رکھا، اے تھیل تک پہنچوایا،اورائے اخلاف کو موقع دیا کہ وہ اس پر شکر گزار ہو کراپنی او قات کے مطابق عسد ے دور شکی ا (سورة سام ۱۳ ۱۳) کے ارشادر بانی کی تغییل کریں۔ لک المحسد مارستا لک المحسد

کتاب کی تاخیر کے بعض اسباب بھی قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۸۲ء سے ۱۹۸۷ء تک چار سالہ عر سے میں صحت کے مختلف عوارض کے علاوہ الیمی غیر معمولی درجے کے ہنگامی مشاغل کا ہجوم رہا جن ہے اپنے عوار ضكم اوجو د مفرنه نقاله اولاً ان كى مادر علمي وإرالعلوم ديو بند ميں رونما ہو جانے والا انتشار، جبكه وہ تبكس شوری کے ایک اہم ممبر بھی تھے۔اس تضیے سے نسی طرح کچھ فراغت ہوئی تو اسلائی التے ہے" کے نام سے عالم اسلام پر امام ایران آیة الله خمینی صاحب کی بلغار نے انہیں ہے چین کر ڈالا۔اور ایک ایساکام جس کے لئے اب عمر و صحت موزوں نہ رہی تھی تم باذن اللہ کے انداز میں اٹھالیااور سال بھر مسلسل مطالعہ کے بعد یاد گار کتاب تیار کرڈالی۔جس سے اسلامی دنیا کے پڑھے تکھوں میں کم ہی لوگ نا آشنار ہے ہوں گے۔ تقریبا . چار سال کاعر صدان د واعصاب شکن مصرو فیتوں گی نذر ہو گیا۔

کٹیکن ۱۹۸۶ء سے انہوں نے معارف الحدیث کا سلسلہ بہر حال بحال کر دیا۔ مگر ایب ر فتار بہت و قیمی تھی۔و قفول و قفول کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کچھ ہو تاریا۔اس میں بھی ۱۹۹۰ء کاایک سال مکمل ناغہ ریااوراس کا باعث صرف صحت کے عوارض ہی تھے۔ اور ۱۹۹۲ء میں پھر تھوڑا ساکام ہوا۔ مگر ۱۹۹۳ء ہے سلسلہ بالکل بی موقوف ہو گیا۔اب قوی نے بالکل ہی جواب وے دیا تھا۔ مسافر نے ہر ممکن کو شش کی کہ منزل ہی ہے جا کے دم لے کہ چند ہی قدم کی بات اور رہ گئی تھی، کتاب کا بالکل آخری باب فضائل و مناقب تمام ہو نے

<sup>👊</sup> ایرانی انقلاب امام خمینی اور شیعیت

میں تھوڑا ہی ساباقی تھا۔ پس اگلے دو سال انتظار میں گزارے کہ شاید وفت پلٹ آئے۔ مگر مشیت حق کے اینے راز ہیں، کام کی سمکیل براد رعمز اد مولوی محمد ز کریاصاحب استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے لئے مقدر تھی۔ ۱۹۹۵ء میں یہ محسوس کر کے کہ اباگر خداجاہے تو یہ کام کسی اور ہی کے ہاتھ مکمل ہونا ہے اے عزیز موصوف کے سپر د کر دیا جواس کام کے لئے ہم سب گھروالوں میں موزوں ترین ہو تھے۔اور الحمد بتدان کے ہاتھوں ہے مبارک کام مکمل ہوا۔اور اب انشاءابتد شا تفتین کے ہاتھوں میں ہے۔ ان سطر وں کے لئے قلم اٹھانے ہے پہلے راقم نے اس آخری جلد کے مضامین پر نظر ڈالی تواندازہ ہوا کہ حضرت مؤلف علیه الرحمه کو جس قدر بھی خواہش اس بات کی نه رہی ہو که کتاب جس باب ( فضائل و مناقب) کے ساتھ سیمیل کو پہنچ رہی ہے وہ کسی بھی طرح انہیں کے باتھوں ململ ہو جائے،وہ کم ہے۔اس باب کا آغاز ہو تاہے حضورا کرم 😸 کے فضائل ہے اور پھر خلفاءراشدین،ازواح مطہرات وذربات طیبات ے گزرتے ہوئے اعیانِ اصحاب کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے لذیڈ تذکروں پر یہ تمام ہو تا ہے۔ نیا شبہ ہے کہ ایک مؤمن کے لئے میہ تذکرے ذخیر ۂ حدیث کا حاصل اور وہ جنت نگاہ و فر دوری گوش ہیں کہ ان کے بیجے ہے اٹھ جانا قیامت سے کم نہ تھہرے۔ بیہ آخری جلد یوں تو چار ابواب (بلکہ اصطلاحی زبان میں جار ستمابوں ير مشتمل ہے۔ كتاب العلم ، كتاب الاعتصام بالكتاب والت ، كتأب الفتن ، كتاب الهناقب والفضائل ، کیکن پیہ آخری(فضائل کا)باب ہاقی تینوںابواب کے مجموعے سے بھی کم از کم دو گنابڑا ہے اور اس کو پڑھنے ہوئے آدمی واقعی ایک ایمانی جنت میں سیر کررہا ہو تاہے اور کیوں نہ ہو کہ ذکر خدا کے بعد حبیب خدا 🚅 آپ کے خلفاءواصحاب اور ذریت واز واج کے تذکرے سے بڑھ کرا بمان افر وزاد پر کونسا تذکرہ : و سکتا ہے ؟

بس حضرت عائشہ صدیقہ ہی تک اس ذکر خیر کو پہنچا سکے۔

ان سطروں سے میہ خیال نہ ہو کہ اس باب میں صرف احوال و تذکار ہی ہیں۔ بعض بڑے اہم مسائل بھی ضمن میں آگئے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کی وفات اور مرض وفات کے ساتھ حدیث قرطاس کی ایک بڑی معرکہ آرا بحث آتی ہے۔ اس ضمن میں آنخضرت ﷺ کی خلافت اور قائم مقامی کا وہ مسئلہ بھی ہے جو شیعیت اور سنیت کی تھلی حد بند کی کرتا ہے۔ اور بھی چھوٹی چھوٹی بحثیں ضمنا پیدا ہوتی ہیں۔ ان سب مقامات پرائی انداز کی بھی حتام کی دوسر کی جلدوں میں ایسے مقامات پرپایا جاتا ہے۔ کی بھی جو انداز گفتگو کتاب کی دوسر کی جلدوں میں ایسے مقامات پرپایا جاتا ہے۔ کی بھی بحث و مباحث اور مناظر ہے والدا نداز اختیار کئے بغیر مسئلے کو صاف کر وینا۔ حتی کہ اگر ایک قار کی نشیں جانتا کہ اس جگہ کوئی مسئلہ ہے تو اے اس مقام کی گفتگو بھی مشکل ہی ہے احساس ولا سکے گی کہ یہاں نشیں جانتا کہ اگر جگہ اول الذکر کوئی متناز ن فیہ مسئلہ صاف کیا گیا ہے۔ مسئلہ کو مسئلہ بنائے بغیر حل کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس ولائے بغیر علاج کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس ولائے بغیر علاج کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس ولائے بغیر علاج کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وطبیب مریض کو مرض کی خطرنا کی کا حساس ولائے بغیر علاج کر دینا مناسب جانتا ہے۔ مگر جبکہ اول الذکر وصور کے کہ کی کھوٹ کی کہ کی کہ کا م

ٹائی الذکر (Later) میں ایسی کوئی بات نہیں، صرف خیال اور ارادے کی ضرورت ہے۔ مؤلف علیہ الرحمہ نے بیہ ریاض طلب طریق کارجس مصلحت سے اپنایا ہے اس مصلحت پر انہوں نے کتاب کی تیسر می جلد میں اپنے قارئین کو بھی متنبہ کردینا مناسب سمجھا ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ اس آخری جلد کے لئے لکھی گٹی ان سطر ول میں بھی اس کود ہر ادیا جائے۔فرمایا ہے:

" پہلی دو جلدوں کی طرح اس جلد میں بھی احادیث کے ترجمہ و تشریح میں اصل سمجے نظریہ رہاہے کہ ہمارے اس دور کے ذہمن رسول اللہ ۔ کی تعلیم کی عظمت و قدر و قیمت کو ہمجھیں اوران کے اندراس کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو اوراس نوراورروشن ہے بھی وہ حصہ لے سکیں جس ہے آپ کی اس تعلیم و ہدایت کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو اوراس نوراورروشن ہے بھی وہ حصہ لے سکیں جس ہے آپ کی اس تعلیم و ہدایت کے ذریعہ صحابۂ کرام کو حصہ ملا تھا۔ اس لئے خالص علمی و فنی اور درسی بحثوں ہے دانستہ بچا گیا ہے اور اپنی بساط محر آسان اور مٹو ثر انداز میں احادیث کا سب مقصد و پیام واضح کرنے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے طریقے پر حسب ضرورت اس کی روح اور حکمت و مصلحت بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔"

اس تیسری جلد میں نمازے متعلق احادیث آئی تھیں اور ان کے سلسلے میں بہت سے فقہی اختلافات کی بحثیں آتی ہیں۔ جن سے وامن بچانا بہت مشکل ہے۔ ان تک کے بارے میں حضرت مؤلف نے یہی رویہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

"ناظرین کوذ ہنی انتشار اور پریشال دماغی ہے بچانے کے لئے جہاں کچھ لکھنا پڑاہے توام کان مجمر اس کی کومشش کی گئی ہے کہ مناظر انہ بحث کی شکل نہ ہے۔"

#### چند او زهموص

جیسا کہ اوپرشر وع میں ذکر آچکاہے، معارف الحدیث کابیہ سلسلہ احادیث نبوی ﷺ کاایک جدیدا نتخاب ہے۔ جس میں اپنے زمانے کی خصوصیتیں اور ضرور تیں پیش نظرر کھی گئی ہیں۔اس انتخابی عمل کے بعد اس کتاب کی دوسر می خصوصیت منتخب احادیث کی ترتیب ہے۔ ہر باب کی ان حدیثوں کو ایسی ترتیب کے ساتھ کتاب میں جگہ دی گئی ہے کہ اگر ایک حدیث میں کوئی وضاحت طلب بات ہے اور ایک دوسر می ہے اس کی وضاحت میں مدود مینے والی حدیث کو پہلے رکھا جائے اور وضاحت میں مدود ہے والی حدیث کو بہلے رکھا جائے اور وضاحت میں مدود ہے والی حدیث کو بعد میں۔ اس طرح اولاً تو حدیث ہے متعلق کسی اشکال یا غلط فہمی کور فع کرنے کے لئے کسی تقریر اور تشریح کی خاص ضرور ت بی نہیں رہتی اور نہیں تو ایک اشارہ بی بسی کرتا ہے۔ یہ خدمت حدیث کے سلطے کا وہ نادر کی خاص ضرور ت بی نہیں رہتی اور نہیں تو ایک اشارہ بی بسی کرتا ہے۔ یہ خدمت حدیث کے سلطے کا وہ نادر کام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کی اس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں:

"ان حدیثوں کے انتخاب اور تر تیب کا کام بہت غور و فکرے کیا گیا ہے۔ حدیث پر نظر اور دور حاضر کے علمی اور دینی تقاضوں کی خبر رکھنے والے حضرات اگر غور فرمانیں گے تو محسوس کریں کہ ترجمہ و تشریق سے قطع نظریہ انتخاب اور تر تیب بجائے خودا یک کام ہو گیاہے۔"

اور جیسا کہ حضرت مؤلف کے انہیں الفاظ سے ظاہر ہورہاہے، اس کتاب میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور ان کی تشریح بھی خدمت حدیث کے اس میدان میں اپنی ایک خصوصیت رکھتا ہے اوروہ خصوصیت بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس کام میں بھی الفاظ کے انتخاب اور انداز گفتگود ورحاضر کے علمی اور دینی تفاضوں، اور ان کو پورا کرنے کی نزاکتوں پر نظر رکھی گئی ہے۔ یہ تفاضے اور نزاکتیں کیا ہیں ؟ اس کی طرف بھی اس دیا ہے میں اشارہ ملتا ہے۔ ارشاد فرمایا:

" بہارے اس زمانے کی غالبًاسب ہے اہم ایک خصوصیت یہ ہے کہ مغربی علوم و نظریات کی ترقی اور اشاعت نے بوری انسانی دنیا کے طرز فکر اور علمی مزاج کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس لئے تعلیمات محمد ک کے آج کے امینوں کی بیہ خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذہنی اور فکری تبدیلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بیسویں صدی کے سامنے رسول اللہ ہے کی تعلیم وہدایت کو پیش کریں۔"

احادیث کی تر تیب اور ترجمہ و تشر سے میں اس دور کے ذہان و مزان کی رعایت کو قرار واقعی اہمیت دینے کے ساتھ ایک بیہ کام بھی حدیث فہی کو آسان بنانے کے سلسے کا قابل ذکر ہے کہ ہر ایک مطلب اور موضوع کی احادیث کو ایسے ذیلی عنوانات میں تقسیم کردیا گیاہے جو آپ آپ حدیث کے صحیح مفہوم و مدعا کی طرف رہنمائی کر سے میں۔ مزید ایک اور اہم کام، جس نے فائدہ تو تمام ہی فہمیدہ قارئین انشا، اللہ اشائیں گے، لیکن اصل قدر و قیمت اہل علم و نظر ہی جانیں گے، ہم باب کے شروئ کے وہ تمہید کی نوت ہیں جو حسب ضرورت احادیث باب کو سمجھنے، شرح صدر کے ساتھ قبول کرنے یاان سے فائدہ اٹھانے کی ذہنی استعداد پیدا کرتے ہیں۔ یہ نوٹ خاص طور سے ان ابواب کی حدیثوں کے سلسے میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں جن کے مضامین کا تعلق ان امور سے ہو ہمارے محسوسات، ہمارے تج بات اور ہماری دنیا کے مادیات سے ماورا، ہیں۔ احادیث کے یہ مضامین ان چیزوں کی صف اول میں ہیں جو مغربی فکر کی وسوسہ اندازیوں کی زمین آئی ہیں۔ یہ نوٹ مغربی افکار سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سید سی سادی زبان میں انسان کی اس سادہ زد میں آئی ہیں۔ یہ نوٹ مغربی افکار سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سید سی سادی زبان میں انسان کی اس سادہ زد میں آئی ہیں۔ یہ نوٹ مغربی افکار سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سید سی سادی زبان میں انسان کی اس سادہ ور میں آئی ہیں۔ یہ نوٹ مغربی افکار سے بحث نہیں کرتے۔ یہ سید سی سادی زبان میں انسان کی اس سادہ ور میں انسان کی اس سادہ

فطرت کو جگاتے ہیں جس کو انبیاء علیہم السلام کی ہاتیں سمجھنے اور ماننے میں کبھی کوئی وقت نہیں ہوتی اور اگر فطرت قبول حق کی صلاحیت ہے محروم ہو چکی ہو تو پھر کوئی دلیل کارگر نہیں ہوتی۔سادگی کے ساتھ یہ نوٹ" ماقل ومادل"کا بھی پوراپورانمونہ اور دین وعلم حدیث میں حضرت مؤلف کے رسوخ و بصیرت کا آئینہ دارے۔نوراللہ مرقدہ

سیکن اپنی کتاب کی ان خصوصیات کااصل کریڈٹ وہ خود نہیں لیتے ،اس کے لئے صاحب ججۃ اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی التد کی طرف انگلی اٹھادیتے ہیں۔ ہندوستان کی اسلامی تاریخ کے دو بزرگ حضرت شیخ احمد سر ہندی مجد دالف ثانیؒ (م ۴۳۰ه) حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ (م۲۷اھ) حضرت مؤلف کے ذہن و فکر پر غیر معمولی طور پراثراندازر ہے۔اپنے مجلّہ الفر قان کے پہلے ہی عشرے میں جو ۱۹۳۳ء مطابق ۱۵۳ساھ سے شر وع ہو تا تھا۔ انہوں نے الفر قان کے دوخاص نمبر شائع کئے۔ مجد د الف ثانی نمبر اور شاہ ولی اللہ نمبر۔ ان نمبروں نے صرف دینی حلقوں ہی میں نہیں،عام علمی اور تاریخی حلقوں میں بھی وہ اہمیت یائی جورسائل کے خاص نمبر وں کو خال خال ہی ملا کرتی ہے۔ یوں تو ان کی ساری ہی علمی اور دینی سر گر میوں میں ان دونوں فکری دھاروں کی اثر اندِازی رہی، مگر جس طرح ان کی کتاب "ایرانی انقلاب،امام حمینی اور شیعیت" کے بارے میں بیہ کہنا بالگل سیجیج ہو گا کہ اس پران کی مجد دی نسبت کی گویامہرہے (کہ ان کی عمراور صحت کے جس دور میں وہ تکھی گئی وہ ممکن نہ ہوتی آگر مجددی نسبت کی آنچ ہے ان کا سینہ خالی ہوتا)اسی طرح معارف الحدیث کے اس سلسلے کوان کی ''ولی اللّٰہیت ''کاشاہ گار کہا جا سکتا ہے۔اس کتاب کی ولی اللّٰہی نسبت کی طرف ایک اشارہ تواوپر کے ایک اقتباس میں ابھی گزراہے۔ وہ اقتباس کتاب کی تیسری جلد کے حوالے ہے تھا۔ ای جلد میں ای موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ کانام لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "(ان کے خیال کے مطابق)حدیث و سنت کے بارے میں ہمارے اس دور کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کا جیسا سامان اس کتاب میں ہے ایسا پورے اسلامی کتب خانے کی کسی دوسری کتاب میں نہیں ہے۔"اور اسی بنیادیر فرماتے ہیں:

"اس ناچیز نے چونکہ بیسویں صدی کے ذہمن اور اس دور کی خصوصیات کو سامنے رکھ کرار دو بیس شرح حدیث کابیہ سلسلہ شروع کیاتھا ۔۔۔۔اس لئے اس میں دوسر کی شروح حدیث کی بہ نسبت زیادہ استفادہ" ججۃ اللّہ البالغہ" ہی سے کیا گیاہے۔"

حضرت شاہ صاحب اور ان کی کتاب کا منفر د مقام اہل علم میں مسلّم ہے۔ لیکن ان کی یہ کتاب بالعموم فلسفہ کسلام کی کتاب کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کی یہ جہت کہ احادیث کی تشریح و تفہیم کے لئے معروف شروح احادیث کی تشریخ و سناید بہلی مرتبہ معارف الحدیث کے اس بیان کے شروح احادیث میں نے دیادہ اس بیان کے اس بیان کو ذریعہ سامنے آتی ہے۔ یہ اگر صحیح ہے (اور کوئی وجہ نہیں کہ استقرائی (Inductive) نوعیت کے اس بیان کو ذریعہ سامنے آتی ہے۔ یہ اگر صحیح ہے (اور کوئی وجہ نہیں کہ استقرائی (Inductive) نوعیت کے اس بیان کو کتاب ہوں کی مبالغے اور فرطِ عقیدت پر محمول کیا جائے ) تو اس کا یقینا یہ مطلب ہے کہ صاحب بیان و تجربہ کو علم ولی اللّی مبالغے اور فرطِ عقیدت پر محمول کیا جائے ) تو اس کا یقینا یہ مطلب ہے کہ صاحب بیان و تجربہ کو علم ولی اللّی سے طبعی اور خصوصی مناسبت ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے ان علوم کی گہرائیوں میں اتر نے پر خصوصی

توجه صرف کی ہے۔

را قم الحروف کا بید مقام نہیں ہے کہ وہ معارف کو پڑھ کر بید فیصلہ دے سکے کہ ہاں صاحب معارف کی ان علوم سے واقعی خصوصی مناسب ہا ہوتی ہے۔ بید مقام تو کسی ایسے صاحب علم ہی کا ہو سکتا ہے جو علوم ولی اللّٰہی پر دستر س رکھتا ہے اور اس کی روشن میں معارف الحدیث کو پر کھ سکتا ہے۔ البتہ ان علوم پر کا مل دستر س کے حصول کے لئے صاحب معارف کی جدوجہد کے ایک خاص واقعہ کی شہادت راقم سطور ضرور دے سکتا ہے اور وہ بہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللّٰہ سند ھی جب جلاوطنی کی قیدسے نگل کر ہندوستان واپس تشریف ہے اور وہ بہ جہ کے دون بعد ہمارے یہاں تشریف آور کی ہوئی۔ یہ غالبًا ۲۰۰۰ء کی بات ہے، جبکہ ہم لوگ بر بلی میں رہتے تھے اور راقم کی عمراس وقت ال ۱۲ اسال ہوگی۔

مولانا نے گئی دن ہمارے یہاں قیام فرمایا۔ اس تشریف آوری کی تقریب یہ تھی کہ حضرت مؤلف (یعنی میرے والد ماجد) کو کسی مدرسہ کے جلے میں حضرت مولانا سے نیاز حاصل ہوااور ایک آوھ دن وہاں قیام میں آپ سے استفادہ کا موقع ملا توان کی اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ علوم ولی القد کے شارح ہیں والد ماجد نے خواہش کی کہ ججة البالغہ کے بعض مقام اچھی طرح سمجھنے کے لئے وہ ان سے استفادہ کر ناچاہتے ہیں۔ یہ تقریب تھی کہ حضرت مولانا نے اس سلسلے میں خود ہر یکی تشریف لا کر مستفید فرمانے کا وعدہ فرمایا اور تشریف لائے۔ یہ واقعہ اصلاً توای بات کی ایک وزنی شہادت کی حیثیت رکھتاہے کہ صاحب معارف کو اپنے امکان بھر علوم ولی اللہی کی گہر ائیوں میں اتر نے سے کیسی گہری دلچیسی تھی، مگر ضمنا اس میں ان کی طبعی مناسبت کی شہادت بھی اس کی گہر ائیوں میں اتر نے سے کیسی گہری دلچیسی تھی، مگر ضمنا اس میں ان کی طبعی مناسبت کی شہادت بھی اس میں کم نہیں ہے۔ کو نمیں نے پیاے کو خود آکے نواز نے کا فیصلہ کیا! کوئی بات مناسبت کی شہادت بھی اس میں کم نہیں ہے۔ کو نمیں نے پیاے کو خود آکے نواز نے کا فیصلہ کیا! کوئی بات

یس علاوہ اور باتوں کے اس کتاب کی ہے ایک الگ اور قابل توجہ خصوصیت ہے کہ جملہ ابواب و عنوانات میں علاوہ اور باتوں کے اس کتاب کی ہے ایک الگ اور کا گئی ہے۔ اس کھاظ ہے اس کو حدیث کی تدریس (Teaching) میں ایک نی راہ کھولنے والا تجربہ کہاجا سکتا ہے۔ ایسا تجربہ جس میں حضرت مؤلف کے خیال کے مطابق ہمارے زمانے کے ذہن و فکر کی تشفی گاسامان ہے۔ بلکہ ججۃ اللہ کی روشنی اور رہنمائی کا ایک پہلو تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ حضرت مؤلف ہماری و نی ورسگاہوں میں ایسا کے نظر انداز نکئے جانے پر اظہار افسوس کئے بغیر نہیں رہ سکے جیں اور خود انہوں نے اپر وکی کریں۔ یہ یا نے کے باوجود انہوں نے اپنے لئے اس کتاب میں ضروری سمجھا ہے کہ اس رہنمائی کی پیروی کریں۔ یہ یا نے کے باوجود انہوں نے اپنے لئے اس کتاب میں ضروری سمجھا ہے کہ اس رہنمائی کی پیروی کریں۔ یہ یا نے کے باوجود انہوں نے اپنے لئے اس کتاب میں ضروری سمجھا ہے کہ اس رہنمائی کی پیروی کریں۔ یہ

بریلی کے ذکر پر خیال آتا ہے کہ والد ماجد کو دور جدید کے ذبن و فکر اور اس کی رعایت کا جو اس قدر احساس تھا اس میں ان کے چودہ سالہ قیام بریلی کا ضرور کافی د خل رہا ہوگا۔ بریلی کابیہ قیام ایک ایس جگہ رہا جہال آپس میں رشتہ داریوں والے بس ایسے دو تین خاندان آباد تھے جو تھے تو کسی نہ کسی طور پر آگا ہر دیو بند سے وابستہ ، مگر سب انگریزی اسکولوں اور کا کجوں کے تعلیم یافتہ ۔ ان میں پروفیسر ان بھی تھے ، ڈپٹی کلکٹر ان بھی اور ماسٹر ان بھی اور والدگا مزاج دعوتی ۔ پس راقم کا گمان میہ ہے کہ اس طویل رابطے کی بناء پروالد ماجد کو اس طبقہ کے ذہن و فکر کی ضروریات کا اندازہ ہوااور قلر ولی النہی میں اس" در د"کی دوا نظر آئی۔

اظبارافسوس تیسری جلد میں اس طور پرسامنے آتا ہے!

"اس کتاب میں حضرت شاہ ولی اللہ "نے حدیث کے مطالب و مقاصد کی وضاحت اور اس کی حکمت کے بیان میں جو طریقہ افتیار کیا ہے اس کی ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ اس ہے اس دور کے ذہن مجھی پوری طرح مضمئن ہو کتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسر کی بڑی اور اہم خصوصیت اس کی ہیے ہے اس کی روشنی میں امت کے فقہاء و مجہدین کے فقہی اور اجتہادی اختلافات کی واقعی نوعیت سامنے آجاتی ہوئے وار ایسا نظر آنے لگتا ہے کہ ان آئمہ کے یہ تمام فقہی مسالک ایک درخت کی قدرتی شاخیس یا ایک بڑے وریاسے نگلنے والی نہریں ہیں، ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے اور ان میں کوئی اضاد اور حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ افسوس کہ ماری درے اس وی سکہ عار گانے والی میں ابھی تک یہ ولی اللہی طریقہ روائ نہیں پا کا، حالا نکہ ہمارے اس دور کے لئے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نعمت ہے۔"

دوسرے الفاظ میں فقہاء و آئمہ کرام کی مختلف آرا، میں رفتہ وحدت کی تلاش اور اس پرزور، یہ ہمارے زمانے کے لئے حضرت شاہ صاحب کی بڑی قابل قدرر ہنمائی ہے اور اپنی اس رائے کے مطابق اپنی اس کتاب میں آنے والی ان حدیثوں کے سلطے میں جو اختلاف آئمہ سے تعلق رکھتی ہیں، ایک عملی نمونہ بھی کتاب کے خاکے کی شخبائش کے مطابق اس امر کا قائم کر دیاہے کہ شاہ صاحب کی اس رہنمائی ہے کس طرح فائدہ اٹھا جا سکتا ہے۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت اس کی سادہ بیانی ہے۔ جس کی وجہ سے بڑے وسیع بیانے پرلوگ اس سے مستفید ہوئے اور ہورہ ہیں۔ لیکن غالب گمان ہے کہ یہی سادہ بیانی ایک ایسا حجاب بن گئی ہو کہ ہمارے طبقہ علاء کے لئے استفادے کے قابل جو پہلواس کتاب میں ہیں ان تک نگا ہیں مشکل سے پہنچ پار ہی ہوں، حالا نکہ حجۃ اللہ جیسی نکات ریز کتاب اس کی خاص اساس ہے اور خود حضرت مؤلف بھی مسلمہ طور پر اپنے حالا نکہ حجۃ اللہ جیسی نکات ریز کتاب اس کی خاص اساس ہے اور خود حضرت مؤلف بھی مسلمہ طور پر اپنے وقت کے رائے العلم اور بالغ نظر علاء میں ہے! واقعہ میں یہ کتاب کم از کم عام در ہے کے علاء کے لئے بھی نہایت کار آمداور قدر و توجہ کے ساتھ لا اُق مطالعہ ہے۔ یہ اپنی صف کے آخری فرد کے علم کا گویا نچوڑ ہے، جواس کتاب کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔ فلکہ العصم

معارف الحدیث - حصّہ م گاکہ صاحب احادیث پاک نبی اُمی، حضرت محمد ﷺ کی کے قد موں میں انسانیت کی فلاح ہے۔۔۔ گاکہ صاحب احادیث پاک نبی اُمی، حضرت محمد ﷺ کی کے قد موں میں انسانیت کی فلاح ہے۔۔۔ وہ واٹاتے سیل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا

ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ عَبْدِكَ وَحَبِيْنِكَ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْ هُمْ بِإِحْسَانِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ رَبَّنَا وَأَوْزِعْنَا أَنْ نَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ وَالِدَيْنَا وَأَنْ نَعْمَلَ صَالِحًا تُرْضَاهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

الفقيرالي الثدالغني اين المؤلف عنيق لندن\_۵رم ۲۲ ۱۱۵ – ۱۳۲۰ مارچ ۱۰۰۱ء

|  | 7 |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# معارف الحديث حصرت حصر العلم كتاب العلم

## يسم اللهِ الرُحمٰن الرحيم أ

و بنی اصطلاح اور قر آن و حدیث کی زبان ہے مرادمہی علم ہو تا ہے، جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندوں کی ہدایت کے لئے آتا ہے۔

اللہ کے کسی نبی در سول پر ایمان لانے اور ان کو نبی در سول مان لینے کے بعد سب سے پہلا فرض آدمی پر یہ عائد ہو تاہے کہ وہ یہ معلوم کرنے اور جانے گی کو شش کرے کہ میرے لئے یہ پیغیبر کیا تعلیم وہدایت لے کر آئے ہیں، مجھے کیا کر نااور کیا چھوڑنا ہے ۔۔۔۔۔ سارے دین کی بنیاداس علم پرہے، اس لئے اس کا سیھنااور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے ۔۔۔۔۔ یہ سیمانا زبانی بات چیت اور مشاہدہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عہد نبوی اور آپ کے بعد کے قریبی دور میں تھا، صحابۂ کرام کا ساراعلم وہی تھاجوان کو خور سول اللہ ہے کے ارشادات سننے اور آپ کے افعال واعمال کے مشاہدہ سے یاای طرح آپ کے فیض فور دوسر سے صحابۂ کرام سے حاصل ہوا تھا، علی بذا اکثر تا بعین کا علم بھی وہی تھاجو صحابۂ کرام کی صحبت و ساع یافتہ دوسر سے صحابۂ کرام کی صحبت و ساع سے حاصل ہوا تھا، سیاور یہ علم نوشت و خوانداور کتابوں کے ذریعہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعد کے زمانوں میں اس گاعام ذریعہ کتابوں کا پڑھنااور پڑھانار ہااور اب بھی ہے۔

رسول الله نے اپنا ارشادات میں بفقر ضرورت علم دین حاصل کرنا ہر اس شخص کے لئے فرض و واجب بتلایا ہے جو آپ کو اللہ کا پیغمبر مان کر آپ پرایمان لائے اور اللہ کا دین اسلام قبول کرے اور اس علم کے حاصل کرنے میں محنت و مشقت کو آپ نے ایک طرح کا لئے تعقیل استام اور قرار دیا ہے ، یہ علم انبیاء علیم خاص الخاص و سیلہ اور اس بارے میں غفلت و بے پروائی کو قابلِ تعزیر جرم قرار دیا ہے ، یہ علم انبیاء علیم اسلام اور خاص کررسول اللہ کے کی خاص میر اے اور اس پوری کا نئات کی سب سے زیادہ عزیز اور فیجی دولت سے اسلام اور خاص کر رسول اللہ کے کی خاص میر اے اور اس کا حق ادا کریں وہ وار ثین انبیاء ہیں، آسان کے جو دشتوں سے لے کر زمین کی چیو نٹیوں اور دریا کی مجھیلیوں تک تمام مخلو قات ان سے محبت رکھی اور ان کے فرشتوں سے لئے دعائے خیر کرتی ہے ، یہ چیز اللہ تعالی نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے ، اور جولوگ انبیاء علیم السلام کی اس مقدس میر اے کو غلط اغراض کے لئے استعال کریں، وہ بدترین مجر م اور خداو ندی غضب و عذاب کے مستحق ہیں سیست و مذاب کے مستحق ہیں سیست و مذاب کے مستحق ہیں سیست و مدال سال میں مقدس میر اے مداون میں میں اسلام میں مقد میں میں ایک میں اسلام کی مستحق ہیں سیست و مذاب کے مستحق ہیں سیست و مذاب سے مستحق ہیں سیست و مدال میں میں وہ اللہ میں مشرور وہ اللہ میں مشرور وہ اللہ میں مقد وہ اللہ میں مقد وہ اللہ میں مقد وہ اللہ می مقد وہ اللہ میں میں وہ اللہ میں مقد وہ اللہ میں میں وہ اللہ میں مقد وہ اللہ مقد وہ اللہ میں مقد وہ اللہ میں مقد وہ اللہ میں مقد و

اس مختصر تمہید کے بعظم اور تعلیم قعلم کے بارے میں رسول اللہ کی مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے:-

یر مسلمان پر ملم کی طلب و تحصیل فرنس <u>ہے</u>

## ١٠ عَنْ أَنُسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَبِ أَمِلُم قَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم

راوة البيهقي في شعب الايمان وابن عدى في الكامل ورواه الطبراني في الاوسط عن ابن عباس وفي الكر والاوسط عن ابي مسعود وابي سعيد وفي الشعب عن الحب ترجیدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علم کی طلب و تخصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔

(بیہ حدیث حضرت انس سے بیہتی نے شعب الایمان میں اور ابن عدی نے کامل میں روایت کی ہے ۔۔۔ اور طبر انی نے مجم اوسط میں یہی حدیث حضرت عبد اللہ ابن عباس سے اور مجم کبیر و مجم اوسط میں ابو مسعود اور ابو سعید خدر کی ہے اور مجم صغیر میں حضرت حسین (رضی اللہ عنہم) سے مجمی روایت کی ہے <sup>0</sup>۔)

تشری مسلم وہی شخص ہے جس نے دین اسلام قبول کیااور طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم وہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گااور یہ جب ہی ممکن ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر لے، اس لئے ہر مؤمن و مسلم پر فرض ہے کہ وہ بقدر ضرورت اسلام کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس حدیث کا یہی مدعی اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت ہے بھی حاصل حدیث کا یہی مدعی اور جیسا کہ عرض کیا گیا یہ علم صرف گفت و شنید اور صحبت ہے بھی حاصل کیا جاسکتا ہے، اور دوسرے تعلیمی ذرائع ہے بھی، بہر حال حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے ہر مسلمان پر العام " فاصل " بنافرض ہے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزار نے کے لئے جنے علم کی ضرورت ہے، اس کا حاصل کرنااس کے لئے ضروری ہے۔

### وین نہ جاننے والوں کا فرش ہے کہ وہ جاننے والوں ہے سیکھیں اور جانے والوں کی ذیمہ داری ہے کہ وہ اتکو سکھلا میں

- (٢) عَن ٱبْزَى الْمُحْزَاعِي وَالِدِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَٱلْنَى عَلَىٰ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ مَابَالُ ٱقْوَامٍ لَايُفَقِّهُوْنَ جِيْرَانَهُمْ وَلَايُعَلِّمُوْنَهُمْ وَلَايُعَلِّمُونَهُمْ وَلَايُعَلِّمُونَهُمْ وَلَايَعْظُونَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَعْظُونَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَعْظُونَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَعْلَمُونَا مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَعْلَمُونَا مِنْ جِيْرَانِهِمْ وَلَايَعْلَمُونَا مِنْ جَيْرَانِهِمْ وَلَايَعْمِلُونَا مِنْ جَيْرَانِهِمْ وَلَايَعْمُ وَلَا يَعْلَمُونَا مِنْ جَيْرَانِهِمْ وَلَايَعْظُونَا مُنْ اللَّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْلَمُونَا مِنْ عَلَى مَا اللّهُ مُولَالِهُمْ وَلَا يَعْمَلُونَا مِنْ عَلَى مَالِقُونَا مِنْ اللّهِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ مَا وَلَا يَاللّهُ وَلَا يَعْقِلُهُ وَلَهُمْ وَلَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَا مُولِي اللّهُ وَلَهُمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُونَا مُولِمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ مُولِعُلُونَا مِنْ اللّهِمْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلِهُ مِنْ الْعَلَامُ وَلَا يَعْلِمُ وَلِهُ مِنْ اللّهِ عَلَى مَالِكُونَا مِنْ اللّهِمُ اللّهُ عَلَيْكُونُونَا مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ مِنْ عَلَى مَالِكُونَا مِنْ اللّهِ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَالِكُونَا مِنْ اللّهِ عَلَى مُعْلِقُونَا مِنْ اللّهُ عَلَالْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَى مُعْلَى مُ اللّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا مُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَا مِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّه
- کنزالعمال ج ۲ صفحہ ۱۰۰ و جع الفوائد ج اصفحہ ۱۰۰ ساس صدیث میں اسٹ العلم فریست کے جارے میں سے بات قابل ذکر ہے کہ اگر چہ ہے اتنی مشہور ہے کہ علماء کے علاوہ بہت ہے عوام کو بھی یاد ہوتی ہے اور حدیث کی مختلف کتابوں میں یہ متعدد صحابۂ کرام شنے روایت کی گئی ہے (اور مفہوم و مد تی کے لحاظ ہے اس کے صحیح ہوئے میں توکسی شک و شب و شب کی گئیائش ہی نہیں) کیکن ہے جیب بات ہے کہ محد ثین کے اصول و معیار کے مطابق اس کی کوئی سند بھی شب و نہیں ہے ،ہر سند میں ضعف ہے ،اس لئے تمام محد ثین نے اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہے ۔ البتہ حافظ سیوطی نے کہا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کر کے اس کی روایت کے قریباً بچاس طریقے دریافت اور جع کئے ہیں،اس کثرت طرق کی بناء پر اس کو شعیف ترار دیتا ہوں،اگر چہ جھے ہے پہلے تمام محد ثین نے اس کو ضعیف جمع کے ہیں،اس کثرت طرق کی بناء پر اس کو سند ہے دوایت کیا ہے جمع کے ہیں،اس کشرت طرق کی بناء پر اس کو سند ہے اس حدیث کو حضرت انس ہے ایک سند ہے دوایت کیا ہے جمع کے ہیں،اس کثرت کو تار دیتا ہوں،اگر چہ جمع سے پہلے تمام محد ثین نے اس کو ضعیف جمع ہے)۔ (اعذب کیا ہے جس کے سبراہ می ثقتہ ہیں (تواس سند کے لحاظ ہے ہے حدیث محد ثین کے اصوبل و معیار پر بھی صحیح ہے)۔ (اعذب الموارد فی تیخ سے جمع الفوائد ..... بحوالہ فیض القد میں جسم صفح ہوں)

وَلاَيَتَفَقَّهُونَ وَلاَيَتَعِظُونَ ، وَاللّهِ لَيُعَلِّمَنَ قَوْمٌ جِيْرَانَهُمْ وَيُقَفَّهُونَهُمْ وَيَتَعِظُونَ اَوْلاُعَاجِلَنّهُمْ وَيَامُرُونَهُمْ وَيَتَعَظُّونَ اَوْلاُعَاجِلَنّهُمْ وَيَامُرُونَهُمْ وَيَتَعِظُونَ اَوْلاُعَاجِلَنّهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِالدُّنيَا ..... لَمُ نَزَلَ فَدَخَلَ بَيْتَهُ فَقَالَ قَوْمٌ مَنْ تَرَوْنَهُمْ عَنِي بِهِوُلاءِ؟ بِالْعُقُوبَةِ فِي دَارِالدُّنيَا بِهِ الْاَشْعَرِيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فَقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانَ جُفَاةٌ مِنْ اَهُلِ الْمِياهِ وَالاَعْرَابِ .... فَبَلَغَ دَلِكَ الْاَشْعَرِيْنَ، هُمْ قَوْمٌ فَقَهَاءُ وَلَهُمْ جِيْرَانَهُمْ وَلَيْفَقَهُمْ مُ اللهِ ذَكُرْتَ فَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَعِظُونَ وَيَتَفَقَّهُونَ اللهِ ذَكُرْتَ فَوْمٌ بِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَيْعَلِمُنَ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَعِظُونَ وَيَتَفَقَّهُونَ اَوْلاَعَاجِلَنّهُمْ وَلَيْعَلِمُنَ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَيَتَعِظُونَ وَيَتَفَقَّهُونَ اللهِ فَكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مشہور صحابی عبدالر حمٰن بن ابزی الخزاعی رضی اللہ عنبماکے والد )ابزی الخزاعی سے روایت ہے کہ ایک ون رسول اللہ نے نے (مسجد میں منبر پر) خطاب فرمایہ آپ نے مسلمانوں کے بعض گروہوں کی تحریف فرمائی (کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر اداکرتے ہیں) اس کے بعد آپ نے (مسلمانوں کے بعض دوسرے گروہوں کو تعنیمہ اور سر زنش کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے، ان لوگوں کا (اور کیا عذر ہے، ان کے پاس) جواپنے پڑوس والے (ان مسلمانوں کو جو دین سے واقف شہیں ہیں) دین عنی منبی سے جھاتے اور دین کی تعلیم نہیں دیتے اور وعظ و نصیحت نہیں کرتے اور ان ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام خیس دیتے (اس کے ساتھ آپ نے نے فرمایا) اور کیا حال ہے، ان لوگوں کا (اور کیا عذر ہے، ان کے پاس جو دین اور اس کے احکام سے واقف نہیں ہیں، اس کے باوجود) وہ اپنے پڑوس میں رہنے والے (ان مسلمانوں سے جو دین کی سمجھ او جھاور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں) دین سکھنے اور اس کی سمجھ ہو جھ حاصل کرنے گی اور ان کے حات ہو تھاور اس کا علم حاصل کر چکے ہیں) دین سکھنے اور اس کے بعد آپ نے نہم کے صاتھ تاکید کرتے ہوئے اور شاد فرمایا) کہ وہ لوگ (جو دین کا علم رکھنے ہیں، علم نہ رکھنے والے (ان کو وحد نصیحت اور اس بالمعروف اور دین کی سمجھ ہو جھان ہیں پیدا کرنے کی وحش کریں، اور ان کو وحد نصیحت اور اس بالمعروف اور دین کی سمجھ ہو جھان ہیں پیدا کرنے کی وحش کریں، اور ان کو وحد نصیحت اور اس بالمعروف اور دین کی سمجھ ہو جھان ہیں پیدا کرنے کی وحشش کریں، اور ان کو وحد نصیحت اور اس بالمعروف اور دین کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام سے واقف نہیں، اس کو) میں کی تاکید ہے کہ وہ (دین کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام سے واقف نہیں، اس کو) میں کی تاکید ہے کہ وہ (دین کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام سے واقف نہیں، اس کو) میں کی تاکید ہے کہ وہ (دین کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کے احکام سے واقف نہیں، اس کو) میں کی تاکید ہے کہ وہ (دین کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کی تاکید والے اس کے احکام سے واقف نہیں، اس کی عرب کی تاکید ہو کی تاکید ہو تی اس کی تاکید کی سمجھ ہو جھاور اس کا علم رکھنے اور اس کی عرب کی تاکید کی سمجھ کی واقف نہیں۔

<sup>🐽</sup> كنزالعمال ج ٣ صفحه ٨٨ ٣ وجمع الفوائدج اصفحه ٥٢ (بحواليه معجم بير المطير اني عن عبدالرحمٰن بن ابزي)

والے)اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھیں اور اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں،اور ان کے وعظ ونصیحت سے استفادہ کیا کریں،ورنہ (لیعنی اگر ان دونوں فریقوں نے اس مدایت پر عمل نہیں کیا تو) میں ان کو اس دنیا ہی میں سز ادلواؤں گا۔

اس کے بعد (لیعنی بیہ شنبیبی خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد) آپ 🅾 منبرے اتر آئے اور گھر کے اندر تشریف لے گئے۔اس کے بعد لوگوں نے آپس میں کہا کہ کیا خیال ہے، حضور 🍩 کی مراد کون لوگ ہیں؟ ( بعنی آپ ﷺ نے اس خطاب میں کن لوگوں کو تنہیں۔ اور سر زنش فرمائی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماراخیال ہے کہ آپ 💨 کی مراداشعر مین (یعنی ابو موٹ اشعری کے قبیلہ کے لوگ) ہیں ،انہی کا پی حال ہے کہ وہ فقہاء ہیں(دین کی سمجھ بوجھ اور اس کاعلم رکھتے ہیں)اور ان کے جوار میں پانی کے چشموں کے پاس رہنے بسنے والے اور ایسے بروی لوگ ہیں جو بالکل اجڈ (اور دین سے بالکل ناواقف) ہیں۔ یہ ساری بات اشعر بین کے علم میں آئی تو وہ حضورﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول اللہ: ﴿ معلوم ہواہے کہ ﴾ آپ ﷺ نے بعض گروہوں کاذ کر تعریف کے ساتھ فرمایااور ہم لوگوں کی مذمت فرمائی، ہمارا کیامعاملہ (اور کیاقصور) ہے؟ آپ = نے ارشادِ فرمایا کہ (میر اکہنابس یہی ہے کہ دین کاعلم و فہم رکھنے والے )لو گول کی میہ ذمہ داری ہے کہ وہ (دین نہ جاننے والے )اپنے پڑو سیوں کو دین سكھائيں،ان ميں دين كى سمجھ بوجھ پيدا كريں،ان كو دعظ و تقيحت اور امر بالمعروف و نہي عن المئكر كيا کریں ۔۔۔ اور جو دین کو نہیں جانتے ان کا فرض ہے کہ وہ ( جاننے والے )اپنے پڑو سیوں سے سیکھیں اور ان کے وعظ ونصیحت ہے مستقید ہوا کریںاور دین کی سمجھ بوجھ ان سے حاصل کریں، یا پھر ان کواس دنیا ہی میں سز اداواؤل گا.....اشعر بین نے عرض کیا کہ کیاد وسر ہے لو گوں کے جرم اور کو تاہی کی بھی سز اہم کو بھگتنا ہو گی؟ آپﷺ نے اس کے جواب میں اپنی وہی بات دہر ائی جو فرمائی تھی،اشعریوں نے بھروہی عرض کیاجو پہلے عرض کیا تھا کہ کیادوسروں کی غفلت و کو تاہی کی سز انجھی ہم پائیں گے ؟ آپ 🚐 نے فرملیاہاں،وہ بھی( یعنی دین کے جاننے والے اگر نہ جاننے والے اپنے پڑو بیوں کو دین سکھانے میں کو تاہی کریں گے تووہ اس کی بھی سزایا ئیں گے )اشعریوں نے عرض کیا کہ پھر ہم کوایک سال کی مہلت دی جائے! تو آپ 🗾 نے ان کو ایک سال کی مہلت اس کام کے لئے دے دی کہ وہ اپنے پڑو سیوں کو دین سکھائیں،ان میں دین کی سمجھ ہو جھ بیدا کریںاور وعظ ونصیحت ہے ان کی اصلاح کی کو شش کریں،اس کے بعد آپ 👚 نے سور ۂ ما ئدہ کی ہیہ آ بیتیں تلاوت فرما ئیں۔

لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي السُرَّآئِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَغْتَدُوْنَ۞ كَانُوْا لَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ ثُمُنْكُو فَعَلُوْهُ لَبِنْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ۞ رسد ابن

راہوید محتاب الوحدان للبحاری صحیح ابن السکن مسند ابن مندہ معجم کبیر للطبوانی) ترجمت العنت ہوئی ہے بنی اسر ائیل میں سے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کاار تکاب کیا، داؤڈ اور عیسیٰ بن مریم کی زبان ہے، یہ اس وجہ ہے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور وہ صدود ہے تجاوز کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کوان برائیوں اور گناہوں ہے نہیں روکتے تھے، جن کاوہ ار تکاب کرتے تھے، براخھاان کا یہ فعل۔

تعریج ۔۔۔ حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے جتنی تشریخ کی ضرورت بھی وہ ترجمہ کے ساتھ کردی گئی ہے۔
اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے دین کی عموی تعلیم و تربیت کا یہ نظام قائم فرمایا تھا کہ کسی آبادی یاعلاقے کے جولوگ دین کا علم اور اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ وہانے قرب وجوار کے ان لوگوں کوجو دین ہے ناواقف ہوں للہ فی اللہ دین سکھا میں ،اور و عظ و تھیجت کے ذریعہ ان کی دینی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہیں ،اور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کے پروگرام کا خاص جزینا میں۔

اور دین کی وا قفیت نه رکھنے والے مسلمان اس کواپنا فرض اور زندگی کی ضرورت سمجھیں که وین کے جانبے والوں سے رابطہ قائم کر کے دین سیکھیں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں آئے خطرت سے زابطہ تائم کرکے دین سیکھیں اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ کیا کریں آئے خطرت سے زاب بارے میں غفلت اور کو تاہی کو قابل تعزیر جرم قرار دیا تھا۔

دین تعلیم و تربیت کا بیا ایساعموی نظام تھا کہ اس کے ذریعہ ہر شخص بغیر کتب یامد رسہ کے اور بغیر کتاب اور کاغذ قلم کے اور بغیر کیے کھے پڑھے بھی دین کا ضروری علم حاصل کر سکتا تھا۔ بلکہ اپنی محنت و صلاحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ صحابۂ کرام شنے اور اسی طرح تابعین کی غالب اکثریت نے بھی علم دین اس طرح حاصل کیا تھا، ان کا علم یقیناً ہمارے کتابی علم سے زیادہ گہر ااور قابل اعتماد تھا، ان کے بعد امت میں جو بچھ علم دین رہا ہے اور آج ہے وہ سب انہی کا ترکہ ہے ۔ افسوس ہے کہ بعد میں امت میں بہ نظام قائم نہیں رہا، اگر قائم رہتا توامت کا کوئی طبقہ اور کوئی عضر بلکہ کوئی فرد بھی دین سے ناواقف اور بے بہرہ نہ ہو تا۔۔۔اس نظام تعلیم کی بیہ خاص برکت تھی کہ زندگی علم کے سانچہ میں ڈھلتی چلی جاتی تھی۔

حدیث کے آخر میں ہے کہ اشعر بین کے وفد نے حضور ہے ہے عرض کیا کہ ہم کوایک سال کی مہلت دے دی جائے، ہم اس مدت میں انشاء اللہ بیہ تعلیمی مہم انجا کوے لیں گے ، آپ سے نے ان کی بیہ بات منظور فرمالی، یہ گویااس علاقہ کی بوری آبادی کے لئے" ایک سالہ تعلیمی منصوبہ" تھا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک اور ہر علاقے کے مسلمان خواص وعوام اس طریق کار کو اپنالیس اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لئے جدوجہد کریں توامت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی واقفیت عام ہوسکتی ہے۔

سلسلۂ کلام کے آخر میں رسول اللہ ﷺ نے سور ہُ مائدہ کی جود و آیتیں تلاوت فرمائیں ،ان میں بیان فرمایا گیاکہ بنی اسر ائیل میں سے جن لوگوں پر اللہ کے جلیل القدر پینمبروں داؤد اور عیسیٰ علیماالسلام کی زبان سے لعنت ہو گی اور ان کی ملعو نیت کا اعلان ہوا، ان کا ایک خاص جرم جو لعنت کا موجب ہوا یہ تھا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی اور ان کی دینی واخلاقی اصلاح کی کوئی فکر اور کو شش نہیں

کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بیہ جرم الیا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی اور اس کے پیٹیبروں کی لعنت کا مستحق ہوجا تا ہے۔

ر سول الله الحين في خطبه ميں جو تنبيسه اور سر زنش فرمائی تقی به آبيتيں اس کی قرآنی سند ہيں ، آپ ہونے نے به آبات تلاوت فرماکر گویا بتلایا کہ جو کچھ میں نے خطبہ میں کہاہے اور جس پر مجھے اصر ارہے ، بیدو ہی ہے جس کی بدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ان آبیوں میں فرمائی ہے۔

## علم وین اور اس کے سلینے سلحیا نے والوں کام میں ومقام

عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ لَتَضَعُ آجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَئِكَةَ لَتَضَعُ آجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ وَالْحِيْتَانُ فِي جَوْفِ الْعَلْمَاءَ وَرَقَةً الْآنْبِيَاءِ وَإِنَّ عَلَى الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلَمَ الْعَلْمَ وَالْعِلْمَ الْعَلْمَ الْمَاءِ وَالْورِ.

#### ورواه احمد والترمذي وابحي داؤد وابن ماجه والدارمي

ترجمت حضرت ابوالدرداءر ضی التدعنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول التد بھی ہے سنا آپ ہی ارشاد فرمات سے کھے کہ جو بندہ (دین کا) علم حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چیے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ پر چیائے گا اور (آپ سے نے فرمایا کہ ) اللہ کے فرشتے حالیٰ بازہ جماد ہے بازہ جماد ہے ہیں، اور (فرمایا کہ ) علم حالین علم کے لئے اظہار رضا (اور اگرام واحترام) کے طور پر اپنے بازہ جماد ہے ہیں، اور (فرمایا کہ ) علم دین کے حاصل کے لئے آسان وزمین کی ساری مخلو قات اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی استہ عاکرتی ہیں، یبال میں کہ دریا کے پانی کے اندر رہنے والی مجھلیاں بھی ساور (آپ سے نے فرمایا) عباد ہی گذاروں کے مقابلہ میں حاملین علم کو ایسی برتری حاصل ہے جیسی کہ چود ہویں رات کے چاند کو آسان کے باقی ستاروں پر اور (رپ بھی فرمایا کہ ) عام انہوں نے اپنے ترکے اور ورثے میں صرف علم چھوڑا ہے تو جس نے اس کو حاصل کر لیا، اس نے بہت بڑی کامیا بی اور خوش بختی حاصل کر لی۔

#### (مهدا مدين ترقد في شيافي الدستماني ويدمند القيرا

تشری الواقع انبیاء علیہم السلام کی میر اث ان کالایا ہواوہ علم بی ہے، جو بندوں کی ہدایت کے لئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ، اور جیسا کہ پہلے عرض کیا گیاوہ اس کا نتات کی سب سے قیمتی دولت ہے، طبر انی نے مجتم اوسط میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہر میں گیا ازار کی طرف سے گزرے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم یباں ہواور مسجد میں رسول اللہ کاروبار میں مشغول تھے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تم یباں ہواور مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہور بی ہے، لوگ مسجد کی طرف دوڑے اور واپس آئر کہا کہ وہاں تو پچھ بھی نہیں بٹ

ربابہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قر آن کی تلاوت کررہے ہیں، کچھ لوگ حلال وحرام کی یعنی شرعی احکام و مسائل کی باتیں کررہے ہیں .....حضرت ابوہر ریڑ نے فرمایا یہی تورسول اللہ ﷺ کی میر اث اور آپ ﷺ کا ترک سے۔ ہے۔ (جمع الفواند ننا صفحہ ہے)

- عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَوْجِعَ المفلسى؛ (رواه الترمذي والضياء المفلسي؛
- ترجید حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو ہندہ علم کی طلب و تخصیل میں (گھرے یاوطن ہے) نکلاوہ اس وقت تک اللہ کے رائے میں ہے، جب تک واپس آئے۔ (گھرے یاوطن ہے) نکلاوہ اس وقت تک اللہ کے رائے میں ہے، جب تک واپس آئے۔ )
- وَ عَنْ آبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكُتُهُ وَأَهْلَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمُلَةِ فِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكُتُهُ وَأَهْلَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى النَّهُ وَمَا اللهِ اللهُ وَمَلاَئِكُتُهُ وَالنَّاسِ الْخَيْرَ (والقالتوملي) النَّمْ مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (والقالتوملي)
- ترجمت حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما تا ہے اور اس کے فرشتے اور آسان و زمین میں رہنے والی ساری مخلو قات یہاں تک کہ چو نثیاں اپنے سوراخوں میں اور (پانی میں رہنے والی) محجلیاں بھی اس بندے کے لئے دعائے خیر کرتی ہیں، جواو گوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ اب تابید ا
- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِو آنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﴿ مَنْ صَاحِبِهِ، آمَّا هَا لَا لِهِ عَيْدُ عُونَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُونَ اللّٰهِ فَإِنْ شَاءَ آعُطَاهُمْ
   وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَآمًا هَا لَا عَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْة آوِالْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ آفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمَ (رواه الدارمي)
- ترجید و حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے گاگزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں قائم تھیں ، آپ کے نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی مبارک مجلسیں ہیں (ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ )یہ لوگ اللہ ہے دعااور مناجات میں مشغول ہیں ، اللہ جاتے تو عطافہ مادے اور چاہے تو عطافہ فرمائے (وہ مالک مختارہ بے) اور (دوسر کی مجلس کے بارے میں فرمایا کہ )یہ لوگ کا جوئے ہیں ، البذ اان کا در جہ کہ )یہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اور نہ جانے والوں کو سکھانے میں گئے ہوئے ہیں ، البذ اان کا در جہ بالاترے اور میں تو معلم ہی بناکر بھیجا گیا ہوں ، پھر آپ انہیں میں بیٹھ گئے۔ (منداری)
- ﴿ عَنِ الْحَسَنِ مُوْسَلاً قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِي بِهِ
- جیساکہ معلوم ہے حضرت حسن بھری تابعی ہیں،انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں پایا۔ مختلف صحابۂ کرام کے ذریعہ ان کو رسول اللہ ﷺ کی حدیثیں سپنجی ہیں،انہوں نے بیہ حدیث اور اس سے آگے درج ہونے والی حدیث بھی براہ راست رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے،ان صحابی کا حوالہ نہیں دیا، جن سے ان کو بیہ حدیثیں . . . . . . (جاری ہے)



#### الْإِسْكُامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَّجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (رواه الدارمي)

تے جمنہ . حضرت حسن بصری نے بطریقہ ارسال • روایت کیاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کواس حالت میں موت آ جائے کہ وہاس نیسے علم دین کی طلب مخصیل میں لگا ہو کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے ، تو جنت میں اس کے اور پیٹمبروں کے در میان بس ایک درجہ کافرق ہوگا۔ (میدوری)

من الحسن مرسلا قال سئل رسول الله عن رجلين كانا في بني اسرائيل احدهما كان عن الحسن مرسلا قال سئل رسول الله عن عن رجلين كانا في بني اسرائيل احدهما كان عالما يُصلى المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية المحتوية الله عنه المحتوية المحتوية الله عنه المحتوية المحتوية

۔ حضرت حسن بھری نے بطریق ارسال روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے بنی اسر ائیل کے ایسے دو
آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا پھر بیٹھ کر
لوگوں کواچھی نیکی کی باتیں بتلا تااور دین کی تعلیم دینا ۔۔۔ اور دوسر سے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر
روزہ رکھتے اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے (آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا) کہ ان دونوں میں کون
افضل اور اعلیٰ ہے؟ ۔۔۔۔۔ آپ ﷺ نے فرملیا کہ یہ عالم جو فرض نماز ادا کر تاہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی
باتیں سکھانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے، اس کواس صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلہ میں اس طرح
فضیات حاصل ہے جس طرح کی تم میں سے کسی ادنی آدمی پر مجھے فضیات حاصل ہے۔ (مدوری)

(گذشتە سے پیوستە)

پیچی ہیں، تابعین کے اس طریقہ روایت کو ''ارسال ''اورالی حدیث کو "مرسل ''کہا جا تاہے۔

#### أيك ضرور قياوضاحت

اس سلسلہ میں بیبان ایک بات کی وضاحت ضرور گ ہے …. ہمارے اس زمانے میں وینی مدار س اور دار العلوموں کی شکل میں علم دین کی تخصیل و تعلیم کا جو نظام قائم ہے،ایں کی وجہ ہے جب ہمارے دینی حلقوں میں " طالب علم " کالفظ ہولا جاتا ہے تو ذہن ان دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے " طالب علمول "بي كي طرف جاتا ہے،اى طرح عالم دين يامعلم دين كالفظ من كر ذہنى اصطلاحى و عرفى علاءاور دينى مدارس میں تعلیم دینے والے اساتذہ ہی کی طرف منتقل ہو تا ہے اور پھر اس کا قدر تی متیجہ بیہ ہے کہ مندرجہ بالا حدیثوں میں اور ای طرح اس باب کی دوسر ی حدیثوں میں علم دین کی طلب و تعلیم ،یا طالبان علم دین اور معلمین دین کے جو فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے جن غیر معمولی انعامات کی بشار تیں دی گئی ہیں ،ان سب کا مقصد ان مدار س ہی کے تعلیمی سلسلہ کواور ان کے طلبہ اور کرام بلکہ تابعین کے دور میں بھی اس طرح کا کوئی تغلیمی اور تدریبی سلسلہ نہیں تھا،نہ مدار س اور دار العلوم تھے،نہ کتابیں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ کا کوئی طبقہ تھا، بلکہ سرے سے کتابوں ہی کاوجود نہیں نتها، بس صحبت و ساع ہی تعلیم و تعلم کا ذریعیہ تھا، صحابۂ کرام ؓ نے (ان کے درجہ اول کے علماء و فقہاء مثلاً خلفائے راشدین،معاذین جبل،عبداللہ بن مسعود،انی بن کعب،زید بن ثابت وغیر ہ رضی اللہ عنهم اجمعین نے بھی)جو کچھ حاصل کیا صرف صحبت و ساخ ہی کے ذریعیہ حاصل کیا تھااور بلاشیہ وہ حضرات ان حدیثوں اور بشار توں کے اولین مصداق تھے۔ راقم سطور عرض کرتا ہے کہ آج بھی جو بندگان خدا کسی غیر رسمی طریقے سے مثلاً صحبت و ساع ہی کے ذریعہ اخلاص کے ساتھ دین سکھنے اور سکھانے کااہتمام کریں وہ بھی یقیناان حدیثوں کے مصداق ہیں اور بلاشبہ ان کے لئے بھی یہ سب بشار تیں ہیں ۔ بلکہ ان کو اصطلاحی و عر فی طلبہ اور معلمین پرایک فضیلت و فوقیت حاصل ہےاور وہ بیہ کہ ہمارے موجود ہمداری اور دارالعلو موں میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلبہ اور اساتذہ کے سامنے اس طلب و تعلیم کے کچھے دنیوی منافع بھی ہو سکتے ہیں (اور بس اللہ ہی جانتا ہے کہ اس لحاظ ہے ہماری برادری کا کیاحال ہے) کیکن جو بے جیارےاصلاح وار شاد کی مجالس میں یاکسی دینی حلقہ میں اپنی دینی اصلاح اور دین سکھنے کی نیت سے شریک ہوتے ہیں ہیادین سکھنے سکھانے والے کسی جماعت کے ساتھ اس مقصد ہے کچھ وفت گزارتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس ہے کسی د نیوی منفعت کی تو قع نہیں کر سکتے ،اس لئے ان کی غیر رسمی "طالب سمی" یا"معلمی" یالکل بے غل و غش صرف الله بي كے لئے اور آخرت بي كے واسطے ہوتى ہے ۔۔۔ اللہ كے ہاں اى عمل كى قدر وقيمت ہوتى ہے، جو خالصاً لوجہ اللہ ہو .....اس عاجر نے اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے دیکھے ہیں .....ان میں متعدد ایسے بھی پائے جن ہے ہم جیسے لوگ (جن کو دنیاعالم فاصل سمجھتی ہے) حقیقت دین کاسبق لے سکتے ہیں۔ یہ وضاحت یہاں اس لتے ضروری سمجھی کہ ہمارے اس زمانے میں ''علم'' ''معلم'' اور ''طالب کم'' کے مصداق کے بارے میں مذکورہ بالاغلط فہمی بہت عام ہے،اگر چہ غیر شعور ی طور پر ہے۔

## د نیوی اغراض کیلئے علم وین حاصل کرنیوالوں کا نھاند دوڑ نے ، وہ جنت کی خوشبو تک محروم

أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَعَى بِهِ وَجُهُ اللهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

ورواه احمدو ابوداؤدو اين ماجه

ترجین حضرت ابوہر ریورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ علم جس ہے اللہ کی رضا حیائی جاتی ہے ( یعنی دین اور کتاب و سنت کاعلم )اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لئے حاصل کرے تو وہ قیامت میں جنت کی خوشبوے محروم رہے گا۔ (سند سمہ الی داور سنت این داور۔ سنت این ماجہ)

أَعْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ وَارَدَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوَّءَ مَنْ النَّارِ – (رواه الترمذي)

ترجمت حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ گئے۔ اللہ کی رضا کے لئے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لئے ( یعنی اپنی دنیوی اور نفسانی اغراض کے لئے ) عاصل کیاوہ جبہم میں اپناٹھ کانہ بنا لے۔ ( جائے تبدیل)

تشری اللہ تعالی نے دین کا علم انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ اور ہنجر میں سید ناحضرت محمد خاتم النبیبین ﷺ اور اپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعہ اس لئے نازل فرمایا کہ اس کی روشنی اور رہنمائی میں اس کے بند بے اللہ کی رضا کے راستہ پر چلتے ہوئے اس کے دار رحمت جنت تک پہنچ جائیں ..... اب جو بد نصیب آدمی اس مقدس علم کواللہ تعالی کی رضا ور حمت کے بجائے اپنی نفسانی خواجشات کی پیمیل اور دینیوی دولت کمانے کاوسیا مقدس علم کواللہ تعالی کی رضا ور حمت کے بجائے اپنی نفسانی خواجشات کی پیمیل اور دینیوی دولت کمانے کاوسیا بناتا ہے ،اور اس کے واسط اس کی تحصیل کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ ایک ہوئے اس مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے ،اور یہ شدید ترین معصیت ہے ،اور ان حدیثوں میں رسول اللہ ایک ہوئے اس کی سز اجنت کی خو شبو تک سے محرومی اور جہنم کاعذاب الیم ہے۔ اللّٰهُ مَا اس کی سز اجنت کی خو شبو تک سے محرومی اور جہنم کاعذاب الیم ہے۔ اللّٰهُ مَا اس کی سز اجنت کی خو شبو تک سے محرومی اور جہنم کاعذاب الیم ہے۔ اللّٰهُ مَا اس کی سز اجنت کی خو شبو تک سے محرومی اور جہنم کاعذاب الیم ہے۔ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مَا الل

١١) عَنْ جُنْدُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَثَلُ الْعَالِمِ اللَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللل

ترجمت حضرت جندب رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو

د وسرے لوگوں کو نونیکی کی تعلیم ویتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے، اس چراغ کی تبی ہے جو آ د میوں کو نو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی ہستی کو بس جلا ٹار ہتا ہے۔ ﴿ ''فِی رَبِیہ اللّٰ عِنْدَ اللّٰهِ یا،الْتِمْدِ کی ا

۱۱۷ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تھوں کے بعض گناہ ایسے ہیں جن کو بلا تفریق مؤمن و کافرسب ہی انسان شدید و تقیین جرم اور سخت سزاگا مستوجب سجھتے ہیں، جیسے ڈاکہ زنی، خون ناحق، زنا بالجبر، چوری، رشوت ستانی، بتیبوں اور بیواؤں اور کم وروں پر ظلم وزیادتی اور این کی حق تلفی جیسے ظالمانہ گناہ، لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو عام انسانی نگاہ اس طرع شدید تقلین نہیں سمجھتی لیکن اللہ کے نزدیک اور فی الحقیقت وہ ان کہائر و فواحش ہی کی طرح یاان سے بھی زیادہ شدید و تقلین ہیں، شرک و گفر بھی ایسے ہی گناہ ہیں، اور علم دین (جو نبوت کی میر اث ہے )اس کا بجائے دینی مقاصد کے دنیوی اغراض کے لئے سیکھنا اور دنیا کمانے گاہ سیا۔ بنانا علی بذلا پی عملی زندگی گزار نامیہ بھی اس قبیل سے ہیں سی پہلی قسم کی معصیوں میں مخلوق کی کا مخلوق پر ظلم ہو تا ہے، اس لئے اس کو خدانا آشنا کا فر بھی محسوس کر تا اور ظلم و پاپ سمجھتا ہے سیکین کا ورس کی ساتھ اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقد سی علم کی حق تافی اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقد سی علم کی حق تافی اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقد سی علم کی حق تافی اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقد سی علم کی حق تافی اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کے مقد سی مقد سی میں کو تا تفی اور ان کی ہدایت و شریعت اور اس کی مقد سی مقد سی کا میں جن کے قلوب اللہ و رسول اور دین و شریعت اور اس کی مقد سی مقد سی کے قلوب اللہ و سی تابی بیان و شریعت اور اس کی مقد سی مقد سی کہ تابی سی بیانہ و سیال اور دین و شریعت اور اس کی مقد سی کی عظمت سے آشنا ہوں۔

حقیقت پیہے کہ علم دین کو بجائے رضائے البی اور اجراخروی کے دنیوی اغراض کے لئے سیکھنا اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعیہ بنانا ،اسی طرح خود اس کے خلاف زندگی گزار نا، شرک و گفراور نفاق کے قبیل کے گناہ بیں ،اس لئے ان کی سزاوہ ہے جو مندر جہ بالاحد یثوں میں بیان فرمائی گئی ہے (بیعنی جنت کی خوشبو تک ن محروم رہنا اور دوز خ کا عذاب) .....اللہ تعالی حاملین علم دین کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول الندھ کے سے ارشادات و تنبیہات ہمیشہ ان کے سامنے رہیں۔

# كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة



# كتاب الله اور تعليمات نبوى الله كى يابندى اور بدعاً اجتناب كى بدايت و تأكيد

اس دنیا ہے رسول اللہ علیہ کے رخصت ہوجانے کے بعد آپ کی لائی ہوئی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور آپ کی تغلیمات جن کامعروف عنوان '' سے '' ہے اس دنیا میں ہدایت کامر کزوسر چشمہ اور گویا آپ کی مقد س شخصیت کے قائم مقام ہیں،اور امت کی صلاح و فلاح،ان کی پیروی دیا بندی ہے وابستہ ہے،رسول کر مقد س شخصیت کے قائم مقام ہیں،اور امت کی صلاح و فلاح،ان کی پیروی دیا بندی ہے وابستہ ہے،رسول کی نے اس بارے میں امت کو مختلف عنوانات ہے ہدایت و آگاہی دی ہے،اور محد ثات و بدعات ہے اجتناب کی تاکید فرمائی ہے،اگلی امتیں اس کے گراہ ہو کئی کہ محد ثات و بدعات کو اپنادین بنالیا ۔۔۔ اس سلسلہ میں آپ کے چندا ہم ارشادات ذیل میں درج کئے جارہے ہیں۔

اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ آمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَالْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَالْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﴾ وَشَرُّالْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً – (روا مسلم)

تشری سے حضرت جاہر کی میہ حدیث صحیح مسلم میں خطبہ جمعہ کے باب میں متعدد سندوں سے روایت کی گئی ہے۔ روایات کی گئی ہے۔ روایات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی حضرت جابر ٹے رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے خطبہ جمعہ میں میہ ارشاد بار بار سناتھا۔

خطبات میں بار بار یہ آگاہی دیتے تھے کہ بس کتاب اللہ اور میری سنت کا اتباع کیا جائے، صرف وہی حق و بدایت ہے اور اس میں خیر و فلاح ہے، اور محد ثات و بدعات ہے اپنی اور وین کی حفاظت کی جائے۔ بدعت خواہ ظاہری نظر میں کیسی ہی خسین و جمیل معلوم ہو، فی الحقیقت وہ صرف صلا ات اور ہلا کت بدعت خواہ ظاہری نظر میں کیسی ہی خسین و جمیل معلوم ہو، فی الحقیقت وہ صرف صلا ات اور ہلا کت ہے ۔۔۔۔۔ آپ کا یہ ارشاد جو بقول حضرت جابر آپ جمعہ کے خطبوں میں بار بار فرماتے تھے، اس کا یہی پیغام ہے اور اس میں بی آگاہی دی گئی ہے۔

#### 5 - 1 - +

لیکن علمائے محققین بدعت کی مذکورہ بالا تشریخ اور حسنہ اور سیئے کی طرف ان کی تقسیم کے اس نظریہ سینی علمائے محققین بدعت کی مذکورہ بالا تشریخ اور حسلوۃ وزکوۃ وغیرہ کی طرح "بدیت ایک خاص دین اصطلاح ہے اور اس سے مراد ہر وہ امر ہے جس کو دینی رنگ دے کر دین میں شامل کیا جائے اور اگر وہ کوئی عمل ہے تو اس کو دین عمل کی حیثیت ہے کیا جائے اور عبادات وغیرہ دینی امور کی طرح اس کو ثواب آخرت اور رشائے الہی کا وسیلہ سمجھائے اور شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو ، نہ کتاب و سنت کی نص ، نہ قیاس اور اجتماد واستحسان جو شریعت میں معتبر ہیں۔

ظاہر ہے کہ ہدعت کی اس تشریح کی بناء پر ان نئی ایجادات کا استعال اور وہ نئی باتیں جو عہد نبوی میں نہیں تھیں اور جن کو امر دینی نہیں سمجھا جاتا ہدعت کے دائرے بی میں نہیں آتیں، جیسے کہ ریل، موٹر، ہوائی جہازہ فیرہ کے ذرایعہ سفر اور ای طرح کی دوسری جدید چیزوں کا استعال سے اس طرح جس زمانے میں دینی مقاصد کی تخصیل و سخیل اور دینی احکام کی تقییل کے لئے جن جدید وسائل کا استعال کرنا ضروری ہو، وہ بھی بدعت کی اس تشریح کی بناء پر اس کے دائرے میں نہیں آئیں گے، جیسے قرآن مجید پر اعراب و فیرہ دلگانا تاکہ عوام بھی صحیح تلاوت کر سکیں اور کتب حدیث کی تالیف اور ان کی شرحیں لکھنا، اور فقہ کی تدوین اور مختلف زبانوں میں حسب ضرورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف واشاعت کا ابتمام اور دینی مداری مختلف زبانوں میں حسب ضروری ورت دینی موضوعات پر کتابوں کی تصنیف واشاعت کا ابتمام اور دینی مداری آئیں آئیں گی کیونکہ اگر چہ یہ عہد نبوی میں نہیں تھیں لیکن جب اہم دینی مقاصد کی تحصیل و سمجیل اور دینی احکام آئی ہوئی کہ کی تعامیل اور دینی احکام شریعت کی گئی تک کے لئے بید ضروری اور ناگر پر ہو گئیں تو یہ شریعت کا محکم ہے گئین جب اس کے لئے بانی کا تلاش کرنا یا گئی ہیں ہے اکا انظر ور کی ہو تو وہ بھی شریا ہوا ہوں ہو گئیں تو یہ شریعت کا اگر یہ جو گئیں تو ہو گئیں تو یہ میں میں نہیں تھیں تریاں کے گئی ہو تا مسلمہ اصول ہے کہ کسی فرض و واجب کے ادا کرنے کے لئے جو پچھ کرنا ضروری اور یا ہور وہ بھی واجب ہے ادا کرنے کے لئے جو پچھ کرنا ضروری اور یا کہ دین و شریعت کی اس تشری کی بناء ہیں۔

بدعت کی یہی تشر ت<sup>ح</sup> و تعریف صحیح ہے اور اس بناء پر ہر بدعت صلالت ہے جیسا کہ زیر تشر تح حدیث میں فرمایا گیاہے "محل <mark>بلاغیة صلالة" (ہر</mark> بدعت گمراہی ہے)

اس موضوع پر نویں صدی جمری کے ممتاز عالم و محقق، امام ابواسحاق ابرا ہیم شاطبی نے اپی کتاب،
الا مصام "میں بڑی فاصلانہ اور محققانہ بحث کی ہے، اور بدعت کی پہلی والی تشر تگاور حسنہ اور سینہ کی طرحنہ
اس کی تقییم کے نظریہ کو بڑے محکم دلائل سے رو کیاہے، اس صحیم کتاب کا بہی موضوع ہے ..... جارب
اس ملک کے عظیم ترین عارف و صلح امام ربانی حضرت مجد دالف خاتی نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں
اس ملک کے عظیم ترین عارف و صلح امام ربانی حضرت مجد دالف خاتی نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں
اس ملک کے عظیم ترین عارف و صلح امام ربانی حضرت مجد دالف خاتی ہوئی نے بھی اپنے بہت سے مکتوبات میں
خاتوں (حسنہ اور سینے) میں تقیم کیاہے، ان سے بڑے علمی خلطی ہوئی ہے، بد عت حسنہ کوئی چیز نہیں ہے،
بدعت جمیشہ سینے اور صلا الت بی ہوتی ہے، اگر کسی کو کسی بدعت میں نورانیت محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کے

احساس وادراک کی غلطی ہے، بدعت میں صرف ظلمت ہوتی ہے ۔۔۔۔ تصحیح مسلم کی شرح فتح المهم میں حضرت مولانا شبیر احمد عثائی نے بھی اس موضوع پر شرح وبسط سے کلام کیا ہے اور وہ اہل علم کے لئے لا اُن مطالعہ اور قابل استفادہ ہے۔

# الله عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ هُمَنْ آخْدَتْ فِي آمْرِنَا هلدًا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُورَدٌ - رواه البحاري و سلم،

تر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نے ہواں میں ہے تواس کی وہ بات ردہے۔ ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جواس میں سے نہیں ہے تواس کی وہ بات ردہے۔

146006

تشریج ..... بدعات و محد ثات کے باب میں رسول اللہ 😸 کا بیہ ارشاد بنیادی حیثیت رکھتا ہے ، اس میں ان محد ثات اور نوایجاد باتوں کو (خواہ وہ اعمال کے قبیلہ سے ہویاعقائد کے قبیل سے ) قابل ر داور مر دود قرار دیا گیاہے،جو دین میں ایجاد کی جائیں اور اکم امر دبنی یعنی رضائے البی اور تواب اخروی کاو سیلہ سمجھ کرا پنایا جائے اور فی الواقع ان کی بید حیثیت نه ہو، نه الله ور سول کی طرف سے صراحة بااشارة أن کا حکم دیا گیاہو، نه شرعی احتہا د واستحسان اور قواعد شریعت پران کی بنیاد ہو .....حدیث کے لفظ" فیٹی امرنا هذا"اور "مالیس منه" کا مفاد اور مطلب یہی ہے، پس دنیا کی وہ ساری ایجادات اور وہ تمام نن چیزیں جن گوکئرین اور وسیلۂ رضائے الہی و ثواب اخروی نہیں سمجھا جاتا،اس کاان ہے کوئی تعلق نہیں ہے اور شرعی اصطلاح کے لحاظ ہے ان کو ہدعت نہیں کہا جائے کے جیسے نئی فتم کے کھانے ، نئے طرز کے لباس، جدید طرز کے مکانات اور سفر کے نئے ترقی کے ذرائع کا استعمال کرنا، اسی طرح شادی وغیرہ کی تقریبات کے سلسلہ کے وہ خرا فاتی رسوم اور لہو و لعب اور تفریحات کے وہ پروگرام جن کو کوئی بھی امر دینی نہیں سمجھتا،ان ہے بھی اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں، ہاں جن رسوم کو امر دینی سمجھا جائے اور ان ہے ثواب آخر رہے، کی امید کی جائے وہ اس حدیث کا مصداق، قابل رد اور بدعت ہیں، موت اور عمی کے سلسلہ کی زیادہ رسوم ای تبیل ہے ہیں، جیسے تیجہ، وسوال، بیسوال، حالیسوال، برسی، ہر جمعرات کو مر دول کی فاتحہ، بڑے پیر صاحب کی گیار ہویں، بار ہویں، بزر گوں کی قبروں پر حیاور پھول وغیرہ چڑھانااور عرسوں کے میلے ٹھیلےان سب کوامر و بنی سمجھا جاتا ہے اور ثواب آخرت کی ان سے امید رکھی جاتی ہے ،اس لئے یہ سب حضرت صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث "هن احلات في امرنا هذا عاليس منه فهورد" كامصداق اور مر دود برعات ومحد ثات بين-

پھران عملی بدعات سے زیادہ مہلک وہ بدعات ہیں جو عقا کد کے قبیل سے ہیں۔ جیسے رسول اللہ عنواور اولیاء اللہ کو عالم الغیب اور حاضر و ناظر سمجھنااور سید عقیدہ رکھنا کہ وہ دور دراز سے پکار نے والوں کی پکار و فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی مدداور حاجت روائی کرتے ہیں، سید عقیدہ بدعت ہونے کے ساتھ شرک بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی کتاب پاک کا اعلان ہے کہ اس بچرم اللہ کی مغفرت و

بخشش سے قطعی محروم ہمیشہ ہمیشہ جہتم میں رہیں گے "ان الله لا بعضر ان نشوك به و بعض ها دول دالك لمسن يَسَسَاءُ "

المُوْرِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً وَكُلُّ بِدْعَةً وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَكُلْ بِدْعَةٍ صَلَالَةً وَاللهِ الْفُلُولِ فَالَ مِلْمَا اللهِ الْفُلُولِ اللهِ فَقَالَ رَجَلٌ يَارَسُولَ اللهِ فَوَعَظْنَا مَوْعِظَةً مُودِع فَاوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهَ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَلُو كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَن يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنتَى وَسُنَّةٍ وَلُو كَانَ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَظُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةً بِدْعَةً وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَلالةً -

(رواه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة الا الهما لم يذكر الصلوة)

ترجمد حضرت عرباض بن ساربیدر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ یہ نے نماز پڑھائی۔ پھر

آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہماری طرف رخ فرمالیا اور ایسا مؤثر و عظ فرمایا کہ اس کے اثر

ہے آکھیں بہہ پڑیں اور ول خو فزدہ ہو کردھڑ گئے گئے تو ہم میں ہے ایک شخص نے عرض کیا کہ اب

اللہ کے رسول ہے یہ تو گویااییا و عظ ہے جیے الوداع کہنے والے اور رخصت ہونے والے کا وعظ ہو تا ہہ

(پس اگر ایسی بات ہے) تو پھر آپ ہم کو (ضروری امورکی) وصیت فرمائے۔ آپ ہے نے فرمایا میں تم کو وصیت کر تا ہوں اللہ ہے ڈر تے رہنے اور اس کی نافرمانی ہے بچتے رہنے کی اور اولو الا مر (خلیف یا امیر) کا کھم سنے اور مانے کی آگر چہ وہ کوئی حبشی غلام بی ہو، اس لئے کہ تم میں ہے جو میر ہے بعد زندہ رہے گاوہ بڑے اختلافات و کچھے گا (تو ایسی صالت میں) تم اپنے او پر لازم کر لینا میرے طریقے اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کی ہیروی ویابندی اور مضبوطی ہے اس کو تھام لینا اور دانتوں سے پکڑلینا اور دئین میں) نئی نکالی ہوئی ہاتوں ہے اپنے کو الگ رکھنا، اس لئے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت رائی بوئی ہاتوں ہے اپنے کو الگ رکھنا، اس لئے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی ہر بات بدعت اور ہر بدعت گراہی ہے۔"

تشری فاہر ہے کہ بیہ حدیث کی وضاحت اور تشریح کی مختاج نہیں، اس کے مضمون ہے اندازہ ہوتا ہے کہ بیہ واقعہ رسول اللہ ہے کے آخری دور حیات کا ہے، آپ نے نماز کے بعد جو وعظ فرمایا اس کے غیر معمولی اندازے اور اس میں آپ کے نجو ہدایات اور آگا ہیاں دیں ان سے سحابہ کرام نے اندازہ کیا کہ شاید آپ پر منطق ہوگیاہے کہ اس دنیا ہے آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے، اس بناء پر آپ کے سے عرض کیا گیا گیا کہ آپ ہم کو بعد کے لئے وصیت فرمائے! ۔۔۔ آپ کے نام رائی سے بچت کو منظور کرتے ہوئے وصیت فرمائے! ۔۔۔ آپ کے نام رائی سے بچت کر خواست کو منظور کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے تعمم کی بہر حال اطاعت کی جائے رہنے گی، اس کے بعد دوسرے نمبر پروصیہ فرمائی کہ خلیفہ اور امیر کے تعمم کی بہر حال اطاعت کی جائے اگر چہ وہ کسی کمتر طبقہ کا آدمی ہو۔۔۔ دین میں تقوے کی ایمیت تو ظاہر ہے اللہ کی رضااور آخرت کی فلاح اس پر موقوف ہے، اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجمائی تھام سے اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لئے پر موقوف ہے، اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجمائی تھام سے اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لئے پر موقوف ہے، اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجمائی تھام سے اور مضبوط طور پر قائم رہنے کے لئے پر موقوف ہے، اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں امت کا اجمائی تقام

ضروری ہے کہ خلیفہ اور امیر کی اطاعت کی جائے۔اگر ایسا نہیں ہو گا توانتشار وافتراق پیدا ہو گااور انار کی تھیلے گی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچے گی (کیکن رسول اللہ 📨 نے مختلف مو قعوں پر بار باریہ وضاحت فرمائی ہے) کہ اگرامیر و خلیفہ اور کوئی بالاتر شخصیت کسی ایسی بات کا تھکم دے جواللّٰہ ور سول کے کسی تھکم کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ (ایاب علوق فی مصید الناق)

تقویٰاور اولوالا مرکی اطاعت کی ہدایت ووصیت کے بعد آپ 🌦 نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ ایسے حالات میں نجات کاراستہ یہی ہے کہ میرے طریقہ کواور میرے خلفائے راشدین مہدیین کے طریقہ کو مضبوطی سے تھام لیاجائے اور بس اس کی پیروی کی جائے اور دین میں پیدا کی ہوئی نئ نئ باتوںاور بدعتوں سے بچاجائے کیو نکہ ہر بدعت گمر اہی اور صرف کمراہی ہے۔

یہ حدیث شریف حضورہ کے معجزات میں ہے ہے۔ آپ ان نے اپی حیات مقدسہ میں ایسی حالت میں جب کہ کسی کو آپ 😅 کی امت میں اختلاف وافتراق کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا فرمادیا تھا کہ تم میں ہے جولوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بڑے بڑے اختلافات دیکھیں گے، یہی ظہور میں آیا کہ آپ کے وہ اصحاب ور فقاء جو آپ کے بعد ۲۵۔ • ۳ سال بھی زندہ رہے انہوں نے امت کا یہ اختلاف آنکھوں ہے دیکھ لیا.....اوراس کے بعد اختلا فات میں اضافہ ہی ہو تار ہااور آج جبکہ چود ھویں صدی ہجری ختم اور پندر ہویں صدی شروع ہو چلی ہے،امت کے اختلافات کاجو حال ہے دہ ہماری آئکھیں دیکھ رہی ہیں .....اللہ تعالیٰ حق و ہدایت اور آپ 🥌 کی سنت پر قائم رہنے کی توقیق دے۔

#### كتماب الله اور تعليمات نبوي كي يا بتدي

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا **جنت بل** ..... روواه في شوح السنة وقال النووي في اربيبه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة باسنادٍ صحيح

ترجیعۃ حضرت عبداللہ بن عمرر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ 🐸 نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے کوئی (حقیقی) مؤمن نہیں ہوسکتاجب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی بدایت و تعلیم کے تابع نہ ہو جانعیں۔ (اس حدیث کوامام محی النه بغویؓ نے شرح النه میں روایت کیا ہے اور امام نووی نے اپنی کتاب استخت میں لکھاہے کہ یہ حدیث اسناد کی روسے صحیح ہے۔ ہم نے اس کو کتاب الحجہ میں صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ﴾ حدیث کا پیغام اور مدعیٰ ہیے ہے کہ حقیقی مؤمن وہی ہے جس کادل و دماغ اور جس کی خواہشات و ر جھانات آپ کی لائی ہوئی ہدایت و تعلیم (کتاب وسنت) کے تابع ہو جائیں، یہ آپ پرایمان لانے اور آپ کو خدا کار سول مان لینے کا لازمی اور منطقی بتیجہ بھی ہے۔اگر کسی کا بیہ حال نہیں ہے تو سمجھنا جاہئے کہ اس کو حقیقی ایمان ابھی نصیب نہیں ہواہے ،وہ اس کی فکر اور اپنے کو اس معیار پر لانے ئی کو شش کرے۔

١٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ آنَسِ مُرْسَلاً قَالَ وَالْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَرَكَّتُ فِيْكُمْ آمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوْا مَاتَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رُسُولِهِ - (رواه في المؤطا)

ترجمت حضرت امام مالک بن انس ہے بطریق ارسال روایت ہے کہ رسول اللہ 🥶 نے فرمایا کہ میں نے دو چیزیں تمہارے میں چھوڑی ہیں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے بھی گمراہ نہ ہو گے (وو ہیں) کتاب اللہ اور اس کے رسول کی سنت۔ (مؤطالا ممالک)

تشری .... حدیث کا مدعایہ ہے کہ میرے بعد میری لائی ہوئی کتاب اللہ اور میری سنت میری قائم مقام ہوں گی،امت جب تک ان کو مضبو طی ہے تھامے رہے گی گمر اہیوں ہے محفوظ اور راہ ہدایت پر

اس سلسلة معارف الحديث ميں به بات بار بار ذكر كى جا پچكى ہے كه تبھى كوئى تابعى يا تبع تابعى رسول اُُ 📨 کی کوئی حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں کہ اس واسطہ کاذ کر نہیں کرتے جن ہے ان کو وہ حدیث مپنجی ہے، اس طرح روایت کرنے کو محد تین کی اصطلاح میں "ارسال" کہا جاتا ہے اور الی حدیث کو ''قسر سلی'' ..... بیر حدیث امام مالک ؓ نے اپنی کتاب مؤ طامیں اسی طرح روایت کی ہے ، ووخو دینج تابعین میں ہے ہیں،انہوں نے کسی صحابی کو بھی نہیں پایا،ہاں تابعین کوپایا ہےاورانہی کے ذریعہ ان کی حدیثیں پینچی ہیں .... یہ حدیث انہوں نے در میانی راویوں گاذ کر کئے بغیر براہ راست رسول اللہ ﷺ ہے روایت کی ہے،ایساوہ جب ہی کرتے ہیں، جب ان کے نزدیک حدیث روایت کے لحاظ سے سیجے اور قابل قبول ہوتی ہے .... لیکن حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں یہی مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں پوری سند کے ساتھ رسول اللہ 🛎 سے روایت کیا گیا ہے۔۔۔۔ کنزالعمال میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے سنن بیہجی کے حوالہ ہے رسول اللہ 💨 کاار شاد تقل کیا گیا ہے:

يَّنَايُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَارِكَ فِيكُمْ مَاإِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوْ آبَدًا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيَّهِ قر بھند: اے لو گو! میں وہ ( سامان ہدایت ) جیموڑ کر جاؤں گا جس ہے اگر تم وابستہ رہے تو ہر گز جھی گمر اونہ ہو گے ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔

نیزاسی کنزالعمال میں اسی مضمون کی حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں حضرت ابوہر برؤ کی روایت ہے بھی متدرک حاکم کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے<sup>9</sup>

. كتاب الله كي طرح "سنت" بهي واجب الا تباغ ب

ر سول اللہ 😎 پر منکشف کیا گیا تھا کہ کسی زمانے میں پچھ کھاتے پیتے پیٹ بھرے بے فکرے فتنہ پر داز لوگ امت میں بید گمر ابی پھیلانے کی کوشش کریں گے کہ دین ججت اور واجب الا تباع صرف سکتاب انتہ " ہے،اس کے علاوہ کوئی چیز،خو در سول اللہ ﷺ کی بھی کوئی تعلیم و ہدایت واجب الا تباع نہیں ..... آپ نے

<sup>🐠</sup> كنزالعمال جلداول صفحه ١٨٧ 🔑 الينيأ صفحه ١٧٣

#### اس فتنہ کے بارے میں امت کو واضح آگاہی اور ہدایات دیں۔

#### ا العالم فارد في الشاه مي و الما معرف

حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ہے اور اشاد فرمایا کہ سن او اور آگاہ رہو کہ جمجے الله تعالیٰ کی طرف ہے (ہدایت کے لئے) قرآن بھی عطا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مشل اور بھی آگاہ رہو کہ عنقریب بعض پیٹ بھرے اوگ (پیدا) ہوں گے جواپنے شاندار تخت (یامسہری) پر (آرام کرتے ہوئے) اوگوں ہے کہیں گے کہ بس اس قرآن ہی کو لے او، اس میں جس چیز کو حلال بنایا گیا ہے اس کو حرام تعجمو ( بینی علال وحرام بس وہی ہے ، جس کو قرآن میں حلال یا حرام بنایا گیا ہے ، اس کے سوا کچھ نہیں) ۔۔۔ (آگے رسول الله لیا ہے اس کو جرام قرار دیا ہے ، جس کے قرآن میں حلال یا حرام بنایا گیا ہے ، اس کے سوا کچھ نہیں) ۔۔۔ (آگے رسول الله کے سوا کچھ نہیں) ۔۔۔ (آگے رسول الله کے حرام قرار دیا ہے ، وہ بھی انہیں چیزوں کی طرح حرام ہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے ، وہ بھی انہیں چیزوں کی طرح حرام ہیں ، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے ۔

حقیقت سے ہے کہ جولوگ احادیث نبوی کے حجت دینی ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ اسلامی شریعت کے پورے نظام سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔۔.. قر آن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں صرف اصولی تعلیم اور احکام ہیں، ان کے بارے میں وہ ضروری تفصیلات جن کے بغیر ان احکام پر عمل ہی نہیں ہو سکتا،
رسول اللہ ﷺ کی فعلی یا قولی احادیث ہی ہے معلوم ہوتی ہیں، مثلاً قرآن پاک ہیں نماز کا حکم ہے، لیکن نماز
کس طرح پر دھی جائے؟ کن او قات میں پر ھی جائے؟ اور کس وقت کی نماز میں کتنی رکعتیں پر ھی جائیں سے
قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات احادیث ہی ہے معلوم ہوتی ہیں، ای طرح مثلاً قرآن مجید
میں زکوۃ کا حکم ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہتلایا گیا کہ زکوۃ کس حساب سے نکالی جائے اور ساری عمر میں ایک و فعہ
میں زکوۃ کا حکم ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہتلایا گیا کہ زکوۃ کس حساب سے نکالی جائے اور ساری عمر میں ایک و فعہ
د نی ہونے کا انکار انجام کے لحاظ ہے پورے نظام دینی کا انکار ہے ۔۔۔۔۔اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اس کے
بارے میں امت کو خاص طور پر آگاہی دی ہے ۔۔۔۔۔ یہ حدیث اس حیثیت سے حضور ﷺ کا معجزہ بھی ہے کہ
اس میں آپ ﷺ نے امت میں پیدا ہونے والے اس فتنہ (انکار حدیث) کی اطلاع دی ہے جس کا آپ
کے زمانے میں بلکہ صحابہ و تابعین اور تیع تابعین کے زمانوں میں بھی تصور تک نہیں کیاجا سکتا تھا۔

١٩ عَنْ آبِي رَافِع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا ٱلْفِينَ آحَدَكُمْ مُتَّكِتُا عَلَىٰ آرِيْكَتِهِ يَاتِيْهِ الْآمُرُ مِنْ
 آمْرِیْ مِمَّا آمَرُتُ بِهِ آوْنَهَیْتُ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا آدْرِیْ مَاوَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ اللهِ إِتَّبَعْنَاهُ –

(رواداحمد و الوفاؤد والترملي والن ماجه والبهلي في دلائل النبوة)

تر جھند احضرت ابورافع رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے نے ارشاد فرمایا کہ ابیانہ ہو کہ میں تم میں ہے۔ ہے کسی گواس حال میں پاؤں (بیعنی اس کا بیہ حال ہو) کہ وہ اپنے شاندار تخت پر تکیہ لگائے (متنکبر انہ انداز میں) میں) مبیٹے ابواوراس کو میری کوئی بات بہنچے ، جس میں ، میں نے کسی چیز کے کرنے یانہ کرنے کا تحکم دیا ہو تو وہ کہے کہ ہم نہیں جانتے ، ہم تو بس ای تحکم کومانیں گے جو ہم کو قر آن میں ملے گا۔

استواحد من في الديال آخاق من الدياب المراهوا

تشریخ ....اس حدیث کا مدعااور پیغام بھی وہی ہے جو حضرت مقدام بن معدیکر ب کی مندر جد بالا حدیث کا ہواں حدیث کا ہواؤں حدیث کا انسازہ ملتا ہے کہ اس گمراہی (انکار حدیث) کے اصل علمبر دار ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس دنیا کے ساز وسامان کی فرادانی ہوگی اور این کے طور طریقے متکبر اند ہوں گے جواس بات کی علامت ہوگی کہ عیش دنیا نے ان کو خدا ہے غافل اور آخرت کی طرف ہے بے فکر کر دیا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی ہر فتنے اور ہر گمراہی ہے حفاظت فرمائے۔

#### امت كيليخ رسول الله الله كاطرز عمل عي اسوز حث ب

٢٠ عَنْ آنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَثَةُ رَهْطِ إِلَىٰ أَزْوَاجِ النّبِيِّ ﴿ يَسْتُلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِي ﴿ فَلَمَّا أَخْبِرُوا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوْا آيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي ﴿ وَقَالُ عَنْ خَفَرَاللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَخْبِرُوْا بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا فَقَالُوْا آيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي ﴿ وَقَالَ الْاَحْرُ آنَا آصُوْمُ النّهَارَ آبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ تَأَخَّرُ فَقَالَ آجَدٌ آمًا آنَا فَأُصَلِّى اللّيْلَ آبَدًا وَقَالَ الْاَحْرُ آنَا آصُوْمُ النّهَارَ آبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْاَحْرُ آنَا آصُومُ النّهارَ آبَدًا وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ الْاَحْرُ آنَا آعُورُ أَنَا آعُونُ أَنَّا أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللل

وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَاَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَٱتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي ٱصُوْمُ وَٱفْطِرُ وَٱصَلِيٰ وَٱرْقُدُ وَٱتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ – ﴿رَوَاهِ الْبِحَارِى وَمُسَلِّى

ترجمنه . حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے راویت ہے کہ (صحابۂ کرام منیں ہے ) تین آدمی رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہر ات کے پاس آئے اور آپ کی عمبادت کے بارے میں دریافت کرنے لگے ( یعنی انہوں نے دریافت کیا کہ نماز روزہ وغیرہ عبادات کے بارے میں حضور ﷺ کا معمول کیا ہے؟) جب ان کو وہ بتاایا گیا تو (محسوس ہوا کہ ) گویاانہوں نے اس کو بہت کم سمجھااور آلیں میں کہا کہ ہم کورسول یاک 🍜 ہے کیا نسبت!ان کے توا گلے پیچھلے سارے تصنوراللہ تعالیٰ نے معاف قرمادیئے میں (اور قر آن میں اس کی خبر بھی دے دی گئی ہے، لہذا آپ کو زیادہ عبادت ریاضت کی ضرورت ہی نہیں، ہاں ہم گناہگاروں کو ضرورت ہے کہ جہاں تک بن پڑے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں) چنانچے ایک نے کہا کہ اب میں تو ہمیشہ پوری رات نماز پڑھاکروں گا،دوسرے صاحب نے کہاکہ میں طے کر تاہوں کہ ہمیشہ بلانانمہ دن کوروزہ ر کھا کروں گا، تیسرے صاحب نے کہا کہ میں عہد کر تا ہوں کہ ہمیشہ عور توں ہے ہے تعلق اور دور ر ہوں گا، نگاح شادی مجھی نہیں کروں گا۔ (رسول اللہ ﷺ کو جب بیہ خبر مہنچی) تو آپ ان تینوں صاحبوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم ہی لوگوں نے بیہ بات کہی ہے(اور اپنے بارے میں ایسے ایسے فیصلے کئے ہیں) سن لواخدا کی قشم میں تم سب ہے زیادہ خداہے ڈر نے والا اور اس کی نافر مانی اور نار احنی کی باتوں ے تم سب سے زیادہ پر بیز کرنے والا ہول لیکن (اس کے باوجود) میرا حال یہ ہے کہ میں (ہمیشہ روزے نہیں رکھتا بلکہ)روزے ہے بھی رہتا ہوں اور بلاروزے کے بھی رہتا ہوں اور ( ساری رات نماز تہیں پڑھتا بلکہ) نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں (اور میں نے تجرد کی زندگی اختیار نہیں کی ہے) میں عور تواں ہے تکاح کر تاہوں اور ان کے ساتھ از دواجی زندگی گزار تاہوں (یہ میر اطریقہ ہے )اب جو کوئی میرے اس طریقہ ہے ہٹ کر چلے وہ میر انہیں ہے۔ اسٹیج بڑون و سکیج مسم)

تھرت میں مغفرت و جنت حاصل کرنے کاراستہ یہ ہے کہ آدی دنیالوراس کی لذتوں ہے بالکل کنارہ کشی اخترت میں مغفرت و جنت حاصل کرنے کاراستہ یہ ہے کہ آدی دنیالوراس کی لذتوں ہے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لے اور بس اللہ کی عبادت میں لگارہ ، اپنیاس غلط فنجی کی بناہ پروہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کا کہی حال ہوگا ۔ لیکن جب ان کوازوان مطہرات ہے عبادت (نمازروزے وغیرہ) کے بارے میں حضور کی حال ہوگا ۔ لیکن جب ان کوازوان مطہرات ہے کا خاصات کو بہت کم سمجھا، لیکن ازراؤ عقیدت وادب اس کی معمول معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے خیال کے کھاظ ہے اس کو بہت کم سمجھا، لیکن ازراؤ عقیدت وادب اس کی توجیہ یہ کی کہ آپ کے لئے تو اللہ تعالی کی طرف ہے مغفر ہے اور جنت میں درجات عالیہ کا پہلے ہی فیصلہ ہوچکا ہے۔ اس لئے آپ کو عبادت میں زیادہ مشغول رہنے کی ضرورت ہی خبیں ۔ سہ ہمارا معاملہ دوسرا ہے ہم کواس کی ضرورت ہے اور اس بناء پر انہوں نے اپنے لئے وہ فیصلے کئے جن گا حدیث میں ذکر ہے۔ رسول منظمی کی اصلاح اور سندید فرمائی ..... آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سب سے زیادہ خداکا خوف اور آخرت کی فکر ہے، اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں راتوں کو نماز بھی پڑھت کے اور خداکا خوف اور آخرت کی فکر ہے، اس کے باوجود میرا حال یہ ہے کہ میں راتوں کو نماز بھی پڑھت

ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، دنوں میں روزے ہے بھی رہتا ہوں اور بلاروزے کے بھی رہتا ہوں، میری جویاں ہیں،ان کے ساتھ از دواجی زندگی گزار تا ہوں .....زندگی کا یہی دہ طریقۃ ہے جو میں بہ حیثیت نبی اور رسول کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا ہوں،اب جو کوئی اس طریقۃ ہے ہٹ کر چلے اور اس سے منہ موڑے وہ میر انہیں ہے۔

صرف عبادت اور ذکر و تشبیج میں مشغول رہتا، فرشتوں کاحال ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوابیا ہی پیدا کیا ہے کہ ان کے ساتھ گنس کا کوئی تقاضا نہیں ہے،ان کے لئے ذکر و عبادت قریب قریب ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لئے سانس کی آمدور فت سے لیکن ہم بنی آوم کھانے پینے کی جیسی بہت سی ضرور تیمی اور نفس کے بہت ہے تقاضے لے کر پیدا کئے گئے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہم کو تعلیم وی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی عبادی مجھی کریں اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود واحکام کی پابندی کرتے ہوئے اپنی دنیوی ضرور تیں اور نفسانی نقاضے پورے کریں اور ہاہمی حقوق کو صحیح طور پرادا کریں 🕟 بیہ بڑا سخت امتحان ہے۔انبیاء علیہم السلام كا طريقة يبي ہے،اوراسي ميں كمال ہے،اسي لئے وہ فرشتوں ہے افضل ہيں اور ان ميں بہترين نمونه خاتم النبيين سيدنا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ كااسوؤ حشہ ہے۔ حدیث كالمقصدیہ نبیس ہے كہ كثرت عبادت كوئی غلط چیز ہے بلکہ اس کامد عااور پیغام یہ ہے کہ وہ ذہبنت اور وہ نقطہ نظر غلط اور طریقہ امحمد ی کے خلاف ہے، جس بنیاد پران نتین صاحبول نے اپنے بارے میں وہ نصلے کئے تتے ۔ غالبًا نہوں نے بیہ بھی نہیں سمجھا کہ رسول تم 🥮 کارا توں میں آرام فرمانااور ہمیشہ روزہ نہ رکھنااوراز دواجی زندگی اختیار کرنااوراس طرح کے دوسر ہے مشاغل میں مشغول ہونااپنے طرز عمل ہے امت کی تعلیم کے لئے تھا،اور یہ کار نبوت کا جز تھااور یقینا آپ کے حق میں یہ نظلی عبادات سے افضل تھا۔ اس کے باوجود آپ بھی بھی اتنی عبادت فرماتے کہ یائے مبارک پرورم آجا تااور جب آپ ہے عرض کیاجا تاکہ آپ کوایں قیرر عبادت کی کیاضہ ورت ہے؟ تَوْ آپ فرماتے"اَفَار اَ كُوْنُ عَبُدًا شَكُورًا"....اى طُرح تبھى تبھى آپ مسلسل كَيْ كَيْ دن بالافطار اور بلاسحری نے روزے رکھتے، جس کو"<del>صوم و صال</del>"کہاجا تاہے… الغرض حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حد بیث یاای مضمون کی دوسر ی حدیثوں ہے یہ بتیجہ نکالناصیح نہیں ہو گا کہ عبادیت کی کنٹریت کوئی نالبندیدہ چیز ہے۔ ہاں رہبانیت اور رہبانیت والی ذہنیت باہ شبہ ناپسندید داور طریق محمد ی اور تعلیم محمد ی کے خلاف ہے۔

#### اس دور میں نجات کاواحد راستدا تباغ محمد ی ہے

(٣١) عَنْ جَابِرِ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ آتى رَسُولَ اللهِ ﴿ بِنُسْخَةٍ مِنَ التُّورَاةِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّورَاةِ، فَسَكَّتَ، فَجَعَلَ يَقْرَءُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﴿ يَتَغَيَّرُ اللهِ فَقَالَ آبُوبَكُرِ فَكُلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَاتَرِى مَابِوجْهِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَنَظَرَعُمَرُ إلى وَجْهِ رَسُولِ فَقَالَ آبُوبَكُرِ فَكُلَتْكَ الثَّواكِلُ مَاتَرَى مَابِوجْهِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَنَظَرَعُمَرُ إلى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ آبُوبَكُرِ فَكُلَتْكَ الثَّواكِلُ مَاتَرَى مَابِوجْهِ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَاللهِ مَا اللهِ وَعَضِبِ رَسُولِهِ رَضِينًا بِاللهِ رَبُّ وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَبِالْإِسْلامِ دِينًا وَبِالْإِسْلامِ وَيَنْهُ وَبِمُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَبِمُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَبِمُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَبِمُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَبِمُحَمَّدٍ بَيْدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَاللهِ يَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ يَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هَا وَاللهِ يَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللهِ يَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَوْبَدَالَكُمْ مُوسَى فَاتَبَعْتُمُوهُ وَبِهُ وَسُولِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَادْرَكَ نُبُوتِي لَاتَبَعَنِي - برواء السارمي

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ورات کا ایک نسخہ لے کر رسول اللہ کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ یہ تورات کا ایک نسخہ ہے، رسول اللہ کے نے سکوت اختیار فرمایا (زبان مبارک ہے کچھ ارشاد نہیں فرمایا) حضرت عمر نے اس کو پڑھنا (اور حضور کے کوسنانا) شروع کردیا، اور رسول اللہ کا پیرہ متغیر ہونے لگا۔ (حضرت عمر پڑھتے رہے اور حضور کے چیرہ مبارک کے تغیر ہے بے فیر رہے) حضرت ابو بکر نے (جو مجلس عبی حاضر تھے، حضرت ہو گوڑا نثااور) فرمایا کے حصور کے چیرہ مبارک کی طرف نظر کی اور فور آبولے ساللہ عبیں حاضر تھے، حضرت عمر نے حضور کے چیرہ مبارک کی طرف نظر کی اور فور آبولے ساللہ کی پناہ اللہ کو اپناد ب نظر کی اور فور آبولے ساللہ کی پناہ اللہ کو اپناد بین بناکر اور حضرت محمد کو نبی ورسول مان کر، تورسول اللہ کے فرمایا سساس خداد ند عالم کی فتم جس کے قصہ میں محمد کی جان ہے، اگر (اللہ کے پیغیمر) مو کا (اس د نیامیں) تمبارے خداد ند عالم کی فتم جس کے قصہ میں محمد کی جان ہے، اگر (اللہ کے پیغیمر) مو کا (اس د نیامیں) تمبارے مدامنے آجا میں اور تم مجھے چیوڑ کر ان کی پیروک اختیار کراو تو راہ حق اور صبح راست ہے بھٹک جاؤ گے اور سنو) اگر (اللہ کے نبی) مو کی نہ نہ وی اور میر کی نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میر ک بیوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میر ک بیروک کرتے (اور میر کی لائی ہوئی شریعت ہیں پر جلتے۔)

الا برکرر ضی اللہ عند نے حضرت عمر گور سول اللہ ہے کی ناگواری اور چہر کا مبارک پراس کے اثر کی طرف متوجہ الجبار ناراضی کے موجیہ فرمایا سکھنے گور سول اللہ ہے کی ناگواری اور چہر کا مبارک پراس کے اثر کی طرف متوجہ اظہار ناراضی کے موقع پریہ جملہ بولا جا تاہے تواس کا مطلب صرف ناراضی کا اظہار ہو تاہے، افتظی معنی مراہ منیں ہوتے، ہر زبان میں ایسے بچوں کو ڈانٹے ہوئے میں ، جماری اردو زبان میں ما میں ایسے بچوں کو ڈانٹے ہوئے میں ، جماری اردو زبان میں ما میں ایسے بچوں کو ڈانٹے ہوئے میں ، حض مرض اللہ اس کہتی ہیں ، (جس کے لفظی معنی ہیں مراہوا) مقصد صرف ناراضی اور غصہ کا ظہار ہوتا ہے۔ معنی کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس فعلی پر حضور سے کی ناراضی ونا گواری کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عند کے اس فعلی ہو سکتا ہے کہ معنی اللہ عند کے اس فعلی ہو سکتا ہے کہ معام اللہ ہو تاہے۔ مقابل کرنے کی ضرور ت محمد کی کہ ایس سے تورات یا کہ معنی تاہ ہو سکتا کہ کہ تا اور انہیاء موالہ ہو تاہے ہو کہ کہ کہ اس سے میں جو لئی کہ اور ہدایت کے باب میں ہر دوسر کی چیز سے مستغنی کردیا ہے ، اگلی کہ کہ ایوں اور انہیاء میں جو ایسے حقائی اور مضامین وادکام تھے ، جن کی بنی آدم کو بمیشہ ضرورت رہے گی دورت رہے گی دورت رہے گی ہوا ہوں انہی کی موالہ کہ ہو جو گا ہے ، مزول قرآن اور بہ اس کا مطلب یہی ہے ۔ نیز تورات اور دوسرے اگلے محیول کا دور ختم ہو چکا ہے ، مزول قرآن اور بہ بخت محمد کی کے تاہ ب بی ہے ۔ اس کا مطلب یہی ہے ۔ نیز تورات اور دوسرے اگلے محیول کا دور ختم ہو چکا ہے ، مزول قرآن اور بہ بخت محمد کو کے کے آپ نے قتم کھا کے فرمایا کہ اگر بالفر ض آج صاحب تورات مو کی علیہ السلام زندہ ہو کراس ا

نیامیں تمہارے سامنے آ جائیں اور تم مجھے اور میری لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کو چھوڑ کے ان کی پیروی اختیار رلو، تو تم راہ یاب نہیں ہو ۔ گے بلکہ گر اہ اور راہ حق سے دور ہو جاؤ گے .....اس حقیقت پر اور زیادہ روشنی التے ہوئے آپ کے نے فرمایا۔ اگر آج حضرت موکیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت ورسالت کا بیہ ورپاتے تو وہ خود بھی اس ہدایت اللی اور اسی شریعت کا اتباع کرتے جو میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور اس طرح میری اقتد ااور میری پیروی کرتے۔

خضرت عمرر ضی اللہ عنہ چونکہ آپ ایسے اخص الخواص اصحاب میں سے تھے ،اس لئے ان کی یہ ذرا سی لغزش بھی حصور ﷺ کے لئے ناگواری کا باعث ہو گئی۔

#### جن کے رہے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

إِن الله هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ آهُلُ الْكِتَابِ يَقْرَؤُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعَبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِآهُلِ
 الْاَسْكَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَا تُصَدِّقُوا آهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُولُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ اللهَ اللهَ ﴿ وَمَا اللهِ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَا أُنْزِلَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ترجیدہ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عندہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبر انی زبان میں توراۃ پڑھتے اور عربی میں اس کی تفسیر و تشر سے کرتے تھے تورسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی کہ اہل کتاب کی (ان باتوں کوجووہ تورات کے حوالہ ہے تم کو سناتے اور بتلاتے ہیں) نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، بس (اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق قر آن پاک کے الفاظ میں ) یہ کہہ دیا کروکہ:

امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ اِلنِّنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلَىٰ اِبْرَاهِیْمَ وَاسْمَعِیْلَ وَاسْخَقَ وَیَغْفُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقْ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَلَيْكُونَ مِنْ رَّبِهِمْ لَانْفَرِقْ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَسُلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّا الللللَّا الللَّهُ

ترجیع ہم ایمان لائے ،اللہ پر اور اس کی اس کتاب پر جو ہماری طرف (اور ہماری ہدایت کے لئے ) نازل کی گئی ہے ، اور ان سب ہدایت ناموں پر ایمان لائے جو نازل کئے گئے تھے (انبیاء سابقین) ابراہیم ، اسمعیل ،اسحاق اور اسباط پر اور جو نازل کئے گئے موگی و عیسی پر اور (ان کے علاوہ) اور نبیوں کو جو ہدایت عطاجو ئی ان کے برور دگار کی طرف ہے ،ہم (نبی ورسول ہونے کی حیثیت ہے ) ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے (ہم سب کو مانتے ہیں) اور ہم بس اللہ ہی کے فرمانبر دار ہیں۔

سرح التعدید ہے کہ تورات میں اور ای طرح انجیل میں طرح طرح کی تحریفات ہوئی تھیں، اس کئے رسول اللہ نے بیہ ہدایت فرمائی کہ ان کی سب باتوں کی نہ تصدیق کرونہ تکذیب، یہ عقیدہ رکھو اور دوسروں کے سامنے بھی اپنایہ موقف واضح کردو کہ اللہ کے سب نبیوں پر اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہونے والے سب بدایت ناموں پر ہمار اایمان ہے، ہم ان سب کو برحق مانے ہیں، اس لحاظ ہے اللہ کے نبیوں ہیں ہم کوئی تفریق نبیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے نبیوں میں ہم کوئی تفریق نبیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے نبیوں میں ہم کوئی تفریق نبیں کرتے اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اس دور کے

لئے اس کا تھم میہ ہے کہ اس کی آخری کتاب قر آن اور اس کے لانے والے آخری نبی ورسول کی تعلیم و ہدایت کی پیروی کی جائے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی کا تحکم بھی یہی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایمان اللہ کے سب نبیوں پر اور اس کی نازل کی ہوئی سب کتابوں پر لایا جائے ،سب کا احترام اور سب کی عظمت کا احترام کیا جائے۔ جائے سبکن پیروی اپنے زمانے کے نبی ورسول کی اور اس کی لائی ہوئی شریعت کی کی جائے۔

٣٣) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرِ وقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﴿ لِيَاتِينَ عَلَىٰ أُمَّتِىٰ كَمَا اَتَىٰ عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيْلَ وَكُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَىٰ أُمَّهُ عَلَائِيَّةً لَكَانَ فِى أُمَّتِىٰ مَنْ يَضْنَعُ ذَالِكَ، حَدُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ اَتَىٰ أُمَّهُ عَلَائِيَّةً لَكَانَ فِى أُمَّتِىٰ مَنْ يَضْنَعُ ذَالِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَوَّقَتُ عَلَىٰ ثِنْتُيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقَ أُمَّتِىٰ عَلَىٰ ثَلَبْ وَسَبْعِيْنَ مِلَةً وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَوَّقَتُ عَلَىٰ ثَلَبْ وَسَبْعِيْنَ مِلَةً وَاحِدَةً، قَالُوا مَنْ هِى يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي كُلُهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا مَنْ هِى يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي (رَاهُ التوملي)

ترجعند ، حضرت عبداللد بن عمر و بن العاص رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
میری امت میں وہ سب برائیاں آئیں گی جو بنی امر ائیل میں آئی تنصیں بالکل برابر برابر ، یبہاں تک که
اگر بنی اسر ائیل میں کوئی ایسا بد بخت ہوا ہو گا جس نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو گا تو میری
امت میں بھی کوئی ایسا بد بخت ہو گا جو ایسا کرے اور بنی اسر ائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری
امت تبتر فرقوں میں تقسیم ہوگی اور یہ سب جہنمی ہوں کے سوائے ایک فرقد کے (وہی جنتی ہوگا)
سحابی نے عرض کیا کہ حضرت وہ کون سافرقہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں
ہوں اور میرے اصحاب میں۔ (جائے تردی )

( قریباً آی مضمون کی ایک حدیث منداحمد اور سنن الی داؤد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے بھی روایت کی گئی ہے۔ )

تشری سساس حدیث میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاوہ صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ امت کے لئے بہت بڑی سے کا بی سے بلکہ امت کے لئے بہت بڑی سے کا بی عقائد و نظریات النے بہت بڑی سکا بی عقائد و نظریات اور اس کاد صیان رکھے کہ وہ انہی عقائد و نظریات اور اس مسلک پر قائم رہے جس پر خود آنحضرت اور آپ ﷺ کے اصحابِ کرام متھ، نجات اور جنت کی عنانت انہی کے لئے ہے۔

اس طبقہ نے اپنے گئے "اہل النظ والجماعة" کاعنوان اختیار کیا ہے (لیعنی رسول اللہ ﷺ اور جماعت صحابہ کے طریقہ سے وابستگی رکھنے والے) ۔۔۔۔ دوسرے بہتر (۲۲) فرقے جن کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیاہے "کُلْفِیہ فی السَّالِ" ان سب کی تعیین کے ساتھ نشاند ہی نہیں کی جاسکتی، مہر حال یہ وہ میں، جن گاد نی طرز فکر اور اعتقاد کی مسلک "مَالنا علیٰہ واضحابیٰ" سے اصولی طور پر مختلف ہے، مثال کے طور پر کھا جاسکتا ہے جیسے زید رہے، معتزلہ، جبمیہ اور ہمارے زمانے کے منکرین حدیث اور وہ مبتد میں جن کے عقیدے کا فساد کفر تک نہیں بہنجاہے۔

#### امت میں عموی فساد و بگاڑ کے وقت سنت اور طریق محمدی ﷺ ہے وابستگی

تشری متعدد حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے پر منکشف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح دوسر می متعدد حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے پر منکشف کیا گیا تھا کہ اگلی امتوں کی طرح آپ کی امت میں بھی فساد بگاڑ آگے گااور ایسے دور بھی آئیں گے جب امت میں بے راوروی اور نفس شیطان کی بیروی بہت عام ہوجائے گی اور اس کی غالب اکثریت آپ کی ہدایت و تعلیم اور آپ کے طریقہ کی پابند نہیں رہے گی ۔ فاہر ہے کہ ایسے فاسد ماحول اور ایسی ناموافق فضامیں آپ کی ہدایت اور سنت و شریعت پر قائم رہ کر زندگی گزار نابڑی عز بیت کا کام ہوگا اور ایسے بندوں کو بڑی مشکلات کا سامنا اور بڑی قربانیاں دینی ہوں گی ۔ ۔ حضرت ابوہر برہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ان اصحاب عز بیت کو خوشخبر کی سائی گئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کی طرف سے ان کو فی سبیل اللہ شہید ہونے والوں کا درجہ اور اجرو قواب عطا ہوگا۔

یہاں بیات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ ہماری زبان میں " سنے" کالفظ ایک مخصوص اور محدود معنی میں استعمال ہو تاہے، مگر حدیث میں ''سنت''سے مراد آپ کاطریقہ اور آپ کی ہدایت ہے جس میں عقائد اور فرائض وواجبات بھی شامل ہیں۔

قَا تَكُمُ ۗ ﴿ مَنْ مُعَلِودَ الْمُسَالَ مَنْ مِنْ مِنْ حَضَرَتِ ابو ہر مرہ رضی اللّٰہ عنہ ہی کی روایت ہے حدیث ان الفاظ میں لفل کی گئی ہے۔ ' صل مسلك بستنے عند فساد امتی فلد اجر ماذ شعید'' اوراس کی تخ تابج کے لئے حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دیا گیا ہے،بظاہر زیادہ قابل اعتاد مجم اوسط طبر انی کی وہی روایت ہے جو یہاں من الفوائد سے نقل کی گئی ہے اور جس میں "فلط السے میں فلم اللہ فرمایا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### اخياد سنت اورامت كي دي اصلال قر جدوج بد

- ﴿ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ آخَينَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِى ٱمِيْتَتْ بَعْدِى فَقَدْ آحَبَّنِى وَمَنْ أَحَبُّنِي كَالُ مَعِيَ - ﴿ رَوَاهُ الْتَوْمِلُنِي ۗ
- مرجعہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ جس نے میری کوئی سنت ز ندہ کی جو میرے بعد مر دہ ہو گئی تھی تواس نے مجھے سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے
- تشری سرسولانٹد ﴿ کی کسی ہدایت اور کسی سنت پر جب تک عمل ہو رہاہے اور وہ رواج میں ہے تو وہ زندہ ہے اور جب اس پر عمل متر وک ہو جائے اور رواج نہ رہے تو گویااس کی زندگی ختم کر دی گئی۔۔۔۔اب آپ کا جو و فادار المتی آپ کی اس سنت اور ہدایت کو پھر سے عمل میں لانے اور رواج دینے کی جدو جہد کرے اس کے لئے اس حدیث میں آپ 😁 نے فرمایا ہے کہ اس نے مجھے سے محبت کی اور محبت کا حق ادا کر دیااور اب وہ آخر تاور جنت میں میرے ساتھ اور میر ارفیق ہو گا۔
- ٢٠٠١ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ١٤٥ مَنْ أَحْيَى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيْتَتْ بَعْدِي كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُوِ مِثْلُ أَجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُوْرِهِمْ شَيْنًا -

ورواة التومذي تر معترت بلال بن الحارث مزنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے میری کوئی سنت زندہ کی جو میرے بعد ختم کردی گئی تھی،(متر وک ہو گئی تھی) تواس شخص کواجر و ثواب ملے گاان تمام بند گان خدا کے اجر و ثواب کے برابر جواس پر عمل کریں گے بغیراس کے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر و تواب میں ہے کچھ کمی کی جائے۔

ترح — اس حدیث کے مضمون کواس مثال ہے اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ فرض سیجئے کسی علاقے کے مسلمانوں میں زکوۃ اداکرنے کا یا مثلاً باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصہ دینے کارواج نہیں رہا، پھر کسی بند ۂ خدا کی محنت اور جدو جہدے اس گمر اہی اور بددینی کی اصلاح ہوئی اور لوگ زکو ۃ ادا کرنے گئے اور بیٹیوں

کو شرعی حصہ دیا جانے نگا تواس کے بعد علاقہ کے جتنے لوگ بھی زکوۃ اداکریں گے اور بہنوں کوان کا شرعی حق دیں گے ان کواللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس عمل کا جتنااجر و ثواب ملے گا،اس سب کے مجموعہ کے برابراس بندے کو عطاہ و گاجس نے ان دینی احکام واعمال کو پھر سے زندہ کرنے اور رواج دینے کی جدوجہد کی تھی اور پی اجر عظیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے خصوصی انعام کے طور پر عطا ہو گا، ایسا نہیں کہ عمل کرنے والوں کے اجرے کاٹ کراور پچھے کم کر کے دیاجائے ....اس کی ہمارے ہی زمانے کی ایک واقعاتی مثال ہیہ ہے کہ رسول تھ 🦛 نے امت کی دینی تعلیم و تربیت کے لئے بیہ نظام قائم فرمایا تھا کہ ہر مسلمان، جوان ہویا بوڑھا،امیر ہویا غریب، پڑھا لکھا ہویا ہے پڑھا لکھا، دین کی ضرور ی وا قفیت حاصل کرے اور دین پر جلے اور اپنے خیالات اور استطاعت کے مطابق دوسر وں میں بھی اس کے لئے محنت اور کو شش کرے ۔۔۔ لیکن کچھ تاریخی اسباب کی وجہ سے مر در زمان کے ساتھ میہ نظام کمزور پڑتار ہااور صدیوں سے بیہ حال ہو گیا کہ علاء مخلصین اور خواص اہل دین کے بہت ہی محدود حلقہ میں دین کی فکر باقی رہ گئی ہے ۔۔۔۔ پھر ہمارے ہی زمانے میں اللہ کے ایک مخلص بندے اور رسول اللہ ﷺ کے ایک و فاد ارامتی نے دین کی فکر و محنت کے اس عمومی اور عوامی نظام کو پھر ے جالو کرنے اور رواج میں لانے کے لئے جدو جہد کی اور اپنی زندگی ای کے لئے وقف کردی جس کا بید بتیجہ آتکھوں کے سامنے ہے کہ اس وقت (جبکہ چودھویں صدی ہجری ختم ہو کرپندر ہویں صدی شر دع ہوئی ہے ) دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمانوں کے مختلف طبقات کے وہ لاکھوں افراد جن کا دین ہے نہ علمی تعلق تھانہ عملی اور ان کے ول آخرت کی فکرے بالکل خالی تھے ۔۔۔۔اب وہ آخرت ہی کو سامنے رکھ کر خود ا بنی زندگی کو بھی اللہ ورسول ﷺ کے احکام کے مطابق بنانے اور دوسر وں میں بھی اس کی فکر پیدا کرنے کے لئے محنت و کو مشش کررہے ہیں،اس راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں اور تکلیفیں اٹھارہے ہیں .... بلا شبہ احیاء سنت کی عظیم مثال ہے،اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعہ است میں اور پھر پورے عالم انسانی مين بدايت كوعام قرمائي-" وْهَا دُالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ"

٣٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْهُ كَمَا بَدَا فَطُوْبِي اللهِ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَسَيَعُوْهُ كَمَا بَدَا فَطُوْبِي اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ سُنَتِي – (رواه المترملت)

ترجین مسرت عمرو بن عوف رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ دین (اسلام) جب شروع ہوا تو وہ غریب (اسلام) جب شروع ہوا تو وہ غریب (یعنی لوگول کے لئے اجنبی اور تسمیری کی حالت میں) تھا، پس شاد مانی ہو غرباء کے لئے اور (غرباء سے مراد) وہ لوگ ہیں جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری کے لئے اور (غرباء سے مراد) وہ لوگ ہیں جو اس فساد اور بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں گے جو میرے بعد میری منت (اور میرے طریقہ) میں لوگ ہیدا کریں گے۔ ایک تندی ا

تشری سے ہماری اردوزبان میں نو ''غریب ''نادار اور مفلس آدمی کو کہاجائے لگاہے ، کیکن اس لفظ کے اصل معنی ایسے پر دیسی کے ہیں جس کا کوئی شناسااور پر سان حال نہ ہو۔ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا حاصل ہیہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تھااور اللہ تعالیٰ کے تھکم ے آپ ﷺ نامل مکہ کے سامنے اسلام پیش کیا تھا تواس کی تعلیم، اس کے عقائد، اس کے اعمال اور اس
کے نظام زندگی لوگوں کے لئے بالکل نامانوس اور اجنبی تھے اور وواس وقت ایسے غریب الوطن پر دیگی کی
طری تھاجس کا کوئی جائے بچھانے والد اور کوئی اس کی بات بو چھے والا نہ ہو ۔ پھر رفتہ رفتہ یہ صورت حال
بر لتی رہی لوگ اس ہے مانوس ہوتے رہ اور اس کو اپناتے رہ ، یباں تک کہ ایک وقت آیا کہ پہلے مدینہ
منورہ کے لوگوں نے اجتماعی طور پر اس کو سینہ ہے لگا، اس کے بعد جلدی ہی قریباً پورے جزیرۃ العرب نے
اس کو اپنالیا، پھر وزیا کے دوسر ہے ملکوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا اور اس کو عام مقبولیت حاصل ہوئی،
اس کو اپنالیا، پھر وزیا کے دوسر ہے ملکوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہااور اس کو عام مقبولیت حاصل ہوئی،
اسکون جیسا کہ اوپر بھی عرض کیا گیا القہ تعالیٰ کی طرف ہے رسول اللہ ﷺ پر منتشف کیا گیا تھا کہ جس طرح
طریقوں کو اپنالے گی اور اصل اصلام جس کی دعوت و تعلیم آپ نے دی تھی، بہت ہی کم او گوں میں رہ جائے
گیا در اپنے ابتدائی دور کی طرح وہ پھر غریب الوطن پردلی کی طرح ہوجائے گا ۔ تورسول القہ ﷺ ناس مت کو اس انقلاب حال کی اطلاع اور آگاہی دی ہو ۔ اور ساتھ بی ارشاد فر بایا ہے کہ امت
کے اس عمومی ضاد کے وقت اصل اسلام کی طرف لانے کی جدہ جدد کریں گیاں فیاد ویگاڑ کی اصلاع کی کو شش اور بھری ہو ان کو شاباش اور مبار کیاد ۔ اس اور بھریش یہ بی ان کو شاباش اور مبار کیاد ۔ اس اور بھریش یہ بین دین کے ایسے وفادار خاد موں کورسول اللہ ﷺ نے "نے خواس کو شاباش اور مبار کیاد ۔ اس حدیث شریف بین دین کے ایسے وفادار خاد موں کورسول اللہ ہے نے "خریاء" کا خطاب دیا ہے۔

# و نیوی معاملات میں حضور ﷺ کی ذاتی رائے کی حثیت

اللہ کے پینمبر جو بھی تھلم نبی ورسول ہونے کی حیثیت سے دیں وہ واجب الاطاعت ہے،خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہویا حقوق العباد سے ،عباد ات سے ہویا معاملات سے ،اخلاق سے ہویا معاشر سے ،یاز ندگی کے کسی بھی شعبہ سے ۔۔۔۔۔ کیکن مجھی مبھی اللہ کے پیٹیبر کسی خالص دنیوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے سے بھی مشورہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں خوٹر سول اللہ ﷺ نے واضح فرمادیا ہے کہ وہ امت کے لئے واجب اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو عتی ہے۔ مندر جہ اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہو عتی ہے۔ مندر جہ ذیل حدیث کامد عی بہی ہے۔

٣٨ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ قَدِمَ نَبِى اللهِ ﴿ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَابِرُونَ النَّخُلَ فَقَالَ مَاتَصْنَعُونَ؟
 قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لُو لَمْ تَفْعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لَهُ قَالُوا كُنَا نَصْنَعُهُ وَأَلَ لَعَلَّكُمْ لُو لَمْ تَفْعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَذَكَرُوا ذَالِكَ لَهُ فَعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَذَكُرُوا ذَالِكَ لَهُ فَعَلُوا لَكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَذَكُرُوا ذَالِكَ لَهُ فَعَلُوا لِكَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ فَذَكُرُوا ذَالِكَ لَهُ فَعَلُوا لَكُانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ وَإِذَا آمَرُ تُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا فَقَالَ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ إِذَا آمَرُ تُكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْكُمْ فَخُدُوهُ وَإِذَا آمَرُ تُكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا آنَا بَشَرٌ إِذَا آمَوْنَكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِذَا آمَوْنَكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا آنَا بَشَرٌ وَإِذَا آمَوْنَكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا أَنَا بَشَرُ وَإِذَا آمَوْنَكُمْ بِشَيْعٍ مِنْ رَائِ فَإِنْمَا آنَا بَشَرٌ . (وواه مسلم)

ترجید • حضرت رافع بن خدت کر منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ (اَجَرَت کر کے ) مدینہ تشریف لائے تو آپ ف نے دیکھا کہ اہل مدینہ تھجور کے در ختول پر تاہیر کا عمل کرتے ہیں، آپ ف نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ ہے ہیں ؟ (اور کس واسطے کرتے ہیں؟) انہوں نے عرض کیا کہ ہے ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں، آپ ف نے فرمایا شاید کہ تم اس کونہ کر و تو بہتر ہو، تو انہوں نے اس کو ترک کردیا، تو بیداوار کم ہوئی، تولوگوں نے حضور نے ہاں کاذکر کیا تو آپ نے نے ارشاد فرمایا کہ میں (اپنی فطرت کے لحاظ ہے) ہیں ایک بشر ہوں، جب میں تم کو دین کی لائن کی کسی بات کا حکم کروں تو اس کو لازم پیڑلو (اور اس پر عمل کرو) اور جب میں اپنی ذاتی رائے ہے تسی بات کے لئے تم ہے کہوں تو میں بس ایک بشر ہوں۔ (سم)

تحری ..... مدید طیب تھجور کی پیداوار کا خاص علاقہ تھا (اور اب بھی ایسا ہی ہے) رسول اللہ ہے جب ہجرت فرما کر وہاں پنچے تو آپ ہے نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ تھجور کے در ختوں بیں ایک در خت کونراور دوسرے کورادہ قرار دے کر ان کے شکوفوں بیں ایک خاص طریقہ سے ہو ند کاری کرتے ہیں، جس کو تاہی ایک تھا، چو نا کہ ملہ معظمہ اور اس کے اطراف بیں تھجور پیدا نہیں ہوتی اس لئے یہ تاہیر کا عمل آپ ہو کے لئے ایک نی بات تھی، آپ تھی نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس لئے کرتے ہیں اور کس لئے کہ کرتے ہیں اور کس لئے کہ کرتے ہیں اور کس لئے بیعنی ہم نے اپنے باپ داداکو کرتے دیکھا تھا اس لئے ہم بھی کرتے ہیں، آپ تھی نے اس کو دور جابلیت کی دوسر کی بہت تی لغو باتوں کی طرح کا ایک فضول اور بے فائدہ کام سمجھا اور ارشاہ فرمایا کہ شایداس کونہ کرد تو تو سے نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی نتیجہ یہ ہوا کہ اس فصل میں تھجور کی پیداوار گھٹ گئی ہو حضور کے سے اس کاذکر کیا گیا، آپ تھے نے فرمایا "انتھا آلا بھٹو فصل میں تھجور کی پیداوار گھٹ گئی ہو حضور کے سے اس کاذکر کیا گیا، آپ تھے نے فرمایا "انتھا آلا بھٹو فصل میں تھجور کی پیداوار گھٹ گئی ہو حضور کی سے اس کاذکر کیا گیا، آپ تھے نے فرمایا "انتھا آلا بھٹو فصل میں تھیں اپنی ذات سے ایک بشیت سے دین کی لائن کی کئی بات کی تھیں ہوتی میں بیاد کی میشیت سے دین کی لائن کی کئی بات کی تھیت سے دین کی لائن کی کئی بات کا تھم بھر کی حیثیت سے دین کی لائن کی کئی بات کا تھم

دول تووہ واجب التعمیل ہے اور جب میں کسی دنیوی معاملہ میں اپنی ذاتی رائے ہے کچھ کہوں تواس کی حیثیت ایک بشر کی رائے کی ہے،اس میں غلطی بھی ہو شکتی ہے اور عمل تابیر کے بارے میں جو بات میں نے کہی تھی وہ میرا ذاتی خیال اور میری ذاتی رائے تھی۔

واقعہ سے کہ بہت سی چیزوں میں اللہ تعالی نے عجیب وغریب خاصیتیں رکھ دی ہیں، جن کا پوراعلم بھی بس اسی کو ہے، تاہیر کے عمل میں اللہ تعالی نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ بھی کو پچھ نہیں بتلایا گیا تھا،اور آپ کی اس کی ضرومت بھی نہیں تھی، آپ باغبانی کے رموز بتلانے کے لئے نہیں آئے تھے، بلکہ عالم انسانی کی مرات اس کی ضرومت بھی نہیں تھی، وہ آپ باغبانی اور جنت کاراستہ دکھلانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے اور اس کے لئے جس علم کی ضرورت تھی،وہ آپ کو بھر پور عطافر مایا گیا تھا۔

اس حدیث سے بیہ بھی معلوم ہو گیا کہ بیہ خیال اور عقیدہ غلط ہے کہ رسول اللہ ﷺ کود نیا کی ہر ہات اور ہر چیز کاعلم تھا....جولوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ حضور ﷺ کے مقام عالی سے نا آشنا ہیں۔ اس حدیث پر " کشاب الاعتصال مبالکتاب والسنة "ختم ہوئی۔ وعوت الى الخير امر بالمعروف ونهى عن المنكر امر بالمعروف ونهى عن المنكر

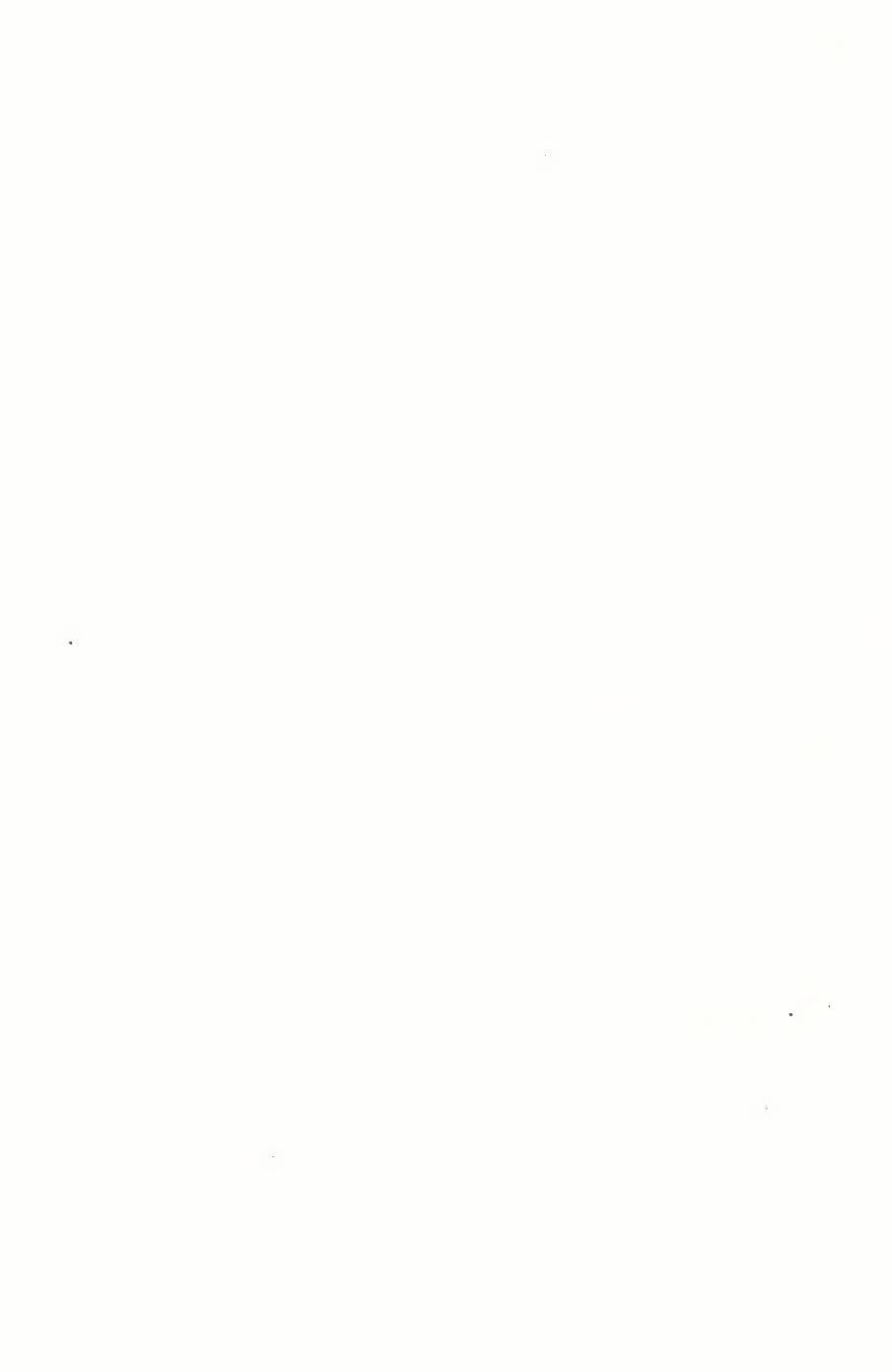

الله تعالیٰ کی طرف ہے انبیاہ علیہم السلام ای لئے بھیجے جاتے تھے کہ اس کے بندوں کو نیکی اور بھلائی کی وعوت دیں، پہندیدہ اعمال واخلاق اور ہر طرح کے اعمال خیر کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور ہر نوٹ کی برائیوں ہے ان کو روکنے اور بچائے کی کوشش کریں تاکہ دنیاو تخرت میں وہ اللہ کی رحمت اور رضا کے مستحق ہوں اور اس کے غضب و عذاب ہے محفوظ رہیں ۔ ای کا جامع عنوان تر و توت الی الحقی م

جب خاتم النبیین سید ناحضرت محر ﷺ پر نبوت کاسلسلہ ختم کردیا گیانو قیامت تک کے لئے اس پیغمبرانہ کام کی بوری ذمہ داری آپ کی امت کے سپر دکر دی گئی ۔ قر آن پاک میں فرمایا گیا۔

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرِ وَأُولَٰفِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَالْعَسراد ؟ ١٠١١)

ترجیز - اور لازم ہے کہ تم میں ایک الی امت ہو جو (لو گوں کو) وعوت دے خیر اور جمایانی کی اور تھم کر۔ معروف(الحجی باتوں) کااور رو کے ہر طرح کی برائیوں سے اور وہی بندے فلات یاب ہوں گے (جویہ فریضہ اداکریں گے)

کھر چند ہی آ بتوں کے بعد اس سورت میں فرمایا <sup>گ</sup>یاہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللهِ.

ترجمند اے پیروان محمد! تم (تمام امتوں میں )وہ بہترین امت ہو جو او گوں (کی اصلاح و ہدایت) کے لئے ظہور میں لائی گئی ہے تمہاراکام (اور تمہاری ذمہ داری) میہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہواور اللہ پرایمان رکھتے ہو (اور ایمان والی زندگی گزارتے ہو۔)

بہر حال سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعدای پنجیبرانہ کام گیا پوری ذمہ داری ہمیشہ کے لئے امت محمدیہ پر عائد کر دی گئی ہے ،اور رسول اللہ کا نے اپنے ارشادات میں وضاحت فرمائی ہے کہ آپ کے جوامتی اس ذمہ داری کو کماحقہ اداکریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے اور جواس میں کو تاہی کریں گے وہ اپنہ تعالیٰ کے کیسے عظیم انعامات کے مستحق ہوں گے اور جواس میں کو تاہی کریں گے وہ اپنے اللہ کا نبارہ اظلم کریں گے ،اور ان کا انجام اور حشر کیا ہوگا سال تمہید کے بعد اس سلسلہ کی مندر جہ ذیل حدیثیں پڑھی جائیں۔

# بدايت وارشاداورد عوت الى الخير كالجروثواب

٢٩ عَنْ آبِي مَسْعُوْدِ الْأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ ذَلَ عَلَىٰ خَيْرٍ قَلَهُ مِثْلُ آجْرِ
 فَاعِلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی

نیک کام کی طرف(کسی بندے کی)ر ہنمائی کی تواس کواس نیک کام کے کرنے والے بندے کے اجر کے برابر ہی اجر ملے گا۔

تحری اس حدیث کا مطلب و مدعااس مثال ہے انتہا کی طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مثال آیک شخص نماز کا عاد کی نہیں تھا، آپ کی وعوت ترغیب اور محنت کے بتیجہ بیس ووپابندی ہے نماز پڑھنے لگا، وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت تلاق ور ذکر اللہ سے غافل تھا، آپ کی وعوت اور کو شش کے بتیجہ بیس وہ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنے لگا، ذکر و تبیخ کا بھی عاد کی ہوگیا، وہ زکو قادا نہیں کر تاخیا، آپ کی مخلصانہ دعوت و تبلیخ کے اثر ہے وہ زکو ق بھی ادا کرنے لگا، ای طرح اور بھی اعمال صالحہ کا پابند ہو گیا ۔۔۔ بتواس کو عمر بھر کی نمازوں، ذکر و تلاوت، زکو قوصد قات اور دیگر انمال صالحہ کا جتنااجر و ثواب آخرت میں ملے گا(اس حدیث کی بشارت کے مطابق) اللہ تعالی اتنابی اجرو ثواب بطور انعام کے اپنے لامحدود خزانۂ کرم ہے اس داعی دلی الخیر بندے کو بھی عطافر مائے گاجس کی دعوت و تبلیخ نے اس کو الن اعمال صالحہ پر آمادہ کیااور عاد کی بنایا ۔۔۔ واقعہ یہ ہے کہ اس مطابق کیا جا سکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل راستہ سے جانالہ ور شرطیکہ خلاصالوجہ اللہ اور منابعہ کی طلب میں جو درجہ حاصل کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے حاصل نمیش کیا جاسکتا ہے، وہ کسی دو سرے راستہ سے در خوت و شرف رضائے اللہ کی طلب میں ہو۔

تر میں ۔ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی نیکی کے راستہ کی طرف (لو گوں کو) وعوت دی تواس دائل کوان سب او گوں کے اجروں کے برابر اجر ملے گاجو اس کی بات مان کر نیکل کے اس راستہ پر چلیں گے اور عمل کریں گے اور اس کی وجہ سے ان عمل کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کئی نہ ہوگی ۔ (اور اس طرح) جس نے (لو گوں کو) کسی گمر اہی (اور بد عملی) کی وعوت براس گمر اہی کی وجہ سے ان لو گوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہو گاجواس کی وعوت براس گمر اہی اور بد عملی کے مرتکب ہول گے اور اس کی وجہ سے ان لو گوں کے گناہوں میں (اور ان کے عذاب میں) کوئی کئی نہ ہوگی۔ اسٹی کی ہوگی۔

تشری اس حدیث میں داعیان حق و ہدایت کو بشارت سنانے کے ساتھ داعیان صلالت کی ہدا نجامی بھی بیان فرمائی گئی ہے، حقیقت ہے ہے کہ جن خوش نصیبوں کو وعوت الی الخیر اور ارشاد و ہدایت کی توفیق ملتی ہے، وہ رسول اللہ ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کے مشن کے خادم اور ان کے لشکر کے سپاہی ہیں اور جن کی بد بختی نے ان کو گمر ابھی اور بد عملی کا داعی بنادیا ہے، وہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے لشکری ہیں، اور ان دونوں بد بختی نے ان کو گمر ابھی اور بد عملی کا داعی بنادیا ہے، وہ شیطان کے ایجنٹ اور اس کے لشکری ہیں، اور ان دونوں کا انجام وہ ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔

٣١) عَنْ آبِي رَافِع قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ لَانْ يَهْدِى اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْكَ رَجُلاً، خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلُعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرُبَتْ. رواه الطوائي في الكين

ترجید، حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ " یہ بات کہ اللہ تعالی مہمارے ہات کہ اللہ تعالی مہمارے ہات کہ اللہ تعالی مہمارے ہات کہ اللہ تعالی کا تنات مہمارے ہات کے اس ساری کا تنات سے بہتر ہے، جس پر آفتاب طلوع ہو تااور غروب ہو تاہے۔ ( ایم سے سلے میل)

تشریخ نظاہرے کہ ای دنیاکا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر آفقاب طلوع اور غمر و ب نہ ہو تا ہو، توحدیث کا مطلب میہ ہوا کہ اگر اللہ تعالی تمہارے ذرایعہ کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے توبیہ تمہارے حق میں اس سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی ساری دنیا تم کومل جائے سے اللہ تعالی ان حقائق کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔

#### امر بالمعر وف اور نهی عن المتلا کی تاکیداوراس میں کو تا ہی پر بخت تنبدید

٣٢ عَنْ حُدَيْفَةَ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ اللهُ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْ عُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ .
 لَكُمْ .
 (رواة الترمذي)

ترجمند - حضرت حذیفہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ فرمایا، (اے اہل ایمان) قسم اس پاک

ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم پر لازم ہے اور تم کو تاکید ہے کہ امر بالمعر وف اور نہی عن

الممئلر کا فریضہ انجام دیتے رہو (یعنی انجھی باتوں اور نیکیوں کی لوگوں کو ہدایت و تاکید کرتے رہو اور بری

باتوں اور برے کا موں سے ان کو روکتے رہو ) یا پھر ایسا ہوگا کہ (اس معاملہ میں تمہاری کو تاہی کی وجہ

ہاتوں اور برے کا موں سے ان کو روکتے رہو ) یا پھر تم اس سے دعائیں کرو سے اور تمہاری دعائیں قبول

مہیں کی جائیں گی۔ انہ می ترین ا

تشریک اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت کو واضح الفاظ میں آگاہی دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المملّر میری امت کا ایسا اہم فریضہ ہے کہ جب اس کی ادائیگی میں غفلت اور کو تاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کسی فتنہ اور عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی ۔۔۔۔۔اور پھر جب دعائیں کرنے والے اس عذاب اور فتنہ ہوں گی۔۔۔ نعات کے لئے دعائیں کریں گے توان کی دعائیں بھی قبول نہ ہوں گی۔

اس عاجز کے نزیک اس میں قطعاً شبہ کی گنجائش نہیں کہ صدیوں سے یہ امت طرح طرح کے جن فتنوں اور عذابوں میں مبتلا ہے اور امت کے اخیار اور صلحاء کی دعاؤں اور التجاؤں کے باوجود ان عذابوں سے نجات نہیں مل رہی ہے ، تواس کا بہت بڑا سبب یہی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے تعلم سے امت کو امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر کی جوزمہ داری سپر دکی تھی اور اس سلسلہ میں جو تاکیدی احکام دیئے تھے اور اس کاجو عمومی نظام قائم فرمایا تھا، وہ صدیوں سے تقریبا معطل ہے ،امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے اس کاجو عمومی نظام قائم فرمایا تھا، وہ صدیوں سے تقریبا معطل ہے ،امت کی مجموعی تعداد میں اس فریضہ کے

ادا کرنے والے فی بزار ایک کے تناسب سے بھی نہیں ہیں۔ الغرض یہ وہی صورت حال ہے، جس کی رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں واضح آگائی دی تھی۔

٣٣) عَنْ آبِي بَكُو بِالصِّدِيْقِ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُنَ هَاذِهِ الْآيَةَ "يَآآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا عَلَيْكُمْ آنَفُسَكُمْ لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

رجو حضرت ابو بکر صَد این رضی الله عند سے روایت ہے، آپ جے نے فرمایا کہ ہم لوگ قر آن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہو آیا بُلیا الله بین صُلُوا عَلَیْکُم النّفسنگیم النّفسنگیم الایسٹونٹیم قس صلّ اذا اهتابیتم (اے ایمان والو تم پر لازم ہے آپ نفسوں کی فکر، تمبارا بجھند بگاڑیں گے گمر او ہونے والے لوگ جب تم راہ بدایت پر ہور) ۔۔۔ (حضرت صد لِنَ اکبر نے اس آیت کا حوالہ ویکر فرمایا کہ کسی کواس آیت سے غلط تنہی نہ ہو) میں نے خود رسول الله ویک سے شاہے، آپ ہے فرماتے تھے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہوجائے کہ وہ شر ایعت کے خلاف کام ہوتے دیکھیں اور اس کی تغییر واصلات کے لئے بچھند کریں تو قریبی خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہے، جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہے، جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہے، جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہے، جو ان انتہ ہوئی ترید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہے، جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' اسٹی انت ہو جو ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' ان سب ہی پر عذاب آجائی ہو تھوں کی ان سب ہی پر عذاب آجائے۔'' ان سب ہی پر عذاب ہو آجائے۔'' ان سب ہی پر عذاب ہو آجائے۔'' ان سب ہی پر عذاب ہو آجائے۔'' ان سب ہو تھوں ہو آجائے۔'' ان سب ہو تھوں ہو آجائے۔'' ان سب ہو تھوں ہو تھ

تشریخ سور و مائدہ کی ہے ایک سو پجیسویں ۱۳۵ آیت ہے جس کا حوالہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ، نے دیا ہے ،

ہیں آیت کے ظاہری الفاظ ہے کسی کو یہ غلط فنجی ہو سکتی ہے کہ اہل ایمان کی ذمہ داری بس ہے کہ وہ اس کی فکر گریں کہ وہ خود اللہ ورسول کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے رہیں ، دوسرواں کی اصلاح وبدایت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ، اگر دوسر بے لوگ اللہ ورسول کے احکام کے خلاف چل رہیں تو چلتے رہیں ، ہم کو ان کی مرابی اور غلط کاری ہے کوئی نقصان نہیں ہنچے گا۔

صدیق البررضی اللہ عند نے اس علط منہی کور فع کرنے کے لئے فرملیاکہ آیت سے ایسا سمجھنا فلط ہوگا، میں نے خودر سول اللہ عند سے ساہے آپ فرماتے ہے کہ جب اوگوں کاروتیہ یہ ہوجائے کہ وہ دو مرے لوگوں کا فلاف شریعت کام کرتے و یکھیں اور ان کی اصلاح کے لئے کچھ نہ کریں بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تو اس بات کا قریبی خطرہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے ایساعذ اب آئے جو سب بی گواپی لیپٹ میں لے لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث اور قرآن و حدیث کے دو سرے نصوص کی روشنی میں سورہ مائدہ کی اس آیت کا مفاد اور مدعی ہے ہوگا کہ اے المل ایمان جب تم راہ ہدایت پر جو، اللہ ورسول کے احکام کی ان تعمیل کررہ ہو ہو (جس میں امر بالمعروف نبی عن المنکر اور بقدر امکان بندگان خداکی اصلاح و ہدایت کی کوشش بھی شامل ہے) تو اس کے بعد جو ناخداتر س لوگ بدایت قبول نہ کریں اور گر ابی کی حالت میں رہیں، تو منداللہ پر کی الذمہ ہو۔

کوشش بھی شامل ہے) تو اس کے بعد جو ناخداتر س لوگ بدایت قبول نہ کریں اور گر ابی کی حالت میں رہیں، تو اس کی اس گر ابی اور معصیت کوشی کی تم پر کوئی ڈمہ داری نہیں، تم عنداللہ پر کی اللہ مہ ہو۔

(حضرت ابو سعید خدر کی رضی اللہ عنہ کی حدیث تھیں والی مستحم منگرا فلیکٹر فی بیدہ اللہ عنہ کی اس کہ سیاسلہ معارف الحدیث کی کتاب الا یمان میں درج ہو چی ہے ، جس کا حاصل ہے ہے کہ جو الصل ہے ہو کہ جو

شخص کوئی خلاف شریعت کام ہو تادیکھے تواگر اس کے لئے اس کا مکان ہے کہ طاقت استعمال کر کے اس کو روک دے توابیا ہی کرے اور اگر اس کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے تو زبان ہی ہے تصیحت اور اظہار نارا اپنی کرے ،اگراس کی بھی استطاعت اور قدرت نہیں ہے ، تو دل بی ہے اس کو برا سمجھے اور دل میں اس کے خلاف جذبہ رکھے۔)

🔫 عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 🙈 يَقُوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ وَلَايُغَيِّرُونَ إِلَّا اَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَنْ يَمُونُوا. (رواه ابوداؤد وابن ماجه)

ترجید . حضرت جریرین عبداللّدر ضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه ﷺ ہے سا آپ فرماتے تھے کے کسی قوم (اور جماعت) میں کوئی آ دمی ہوجوالیے اعمال کر تاہوجو گناداور خلاف شریعت میں اوراس قوم اور جماعت کے لوگ اس کی قدرت اور طاقت رکھتے ہوں کہ اس کی اصلاح کر دیں اور اس کے باوجود اصلاح نہ کریں (ای حال میں اس کو جھوڑے رکھیں ) توان لو گون گوائد تعالی مرنے ہے پہلے سی عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ استمانی ایس سیان وہا

تشری مطلب سے کہ استطاعت اور قدرت کے باوجود غلط کار اور مجمڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کی کوشش نہ کرنااور ہے میروائی کارویہ اختیار کرنا،اللہ کے نزدیک ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت سے پہلے اس و نیامیں بھی دی جاتی ہے "اللہ اعضوالیا اوار حسا و لا تعدیدا ا

و ﴿ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهِ جِبْرَيْيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَن اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِٱهْلِهَا، فَقَالَ يَارَبِ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدُكَ فَكَاناً لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنِ، قَالَ تَعَالَىٰ ٱقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ قَاِلَّ وَجُهَه لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً قَطَّ. روس المعني الي حمد اليماني

ترجمة • حضرت جابر رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله 🥶 نے بیان فرمایا کہ الله تعالیٰ نے جبر ائیل علیہ السلام کو تحکم دیا کہ فلاں نستی کواس کی بوری آبادی کے ساتھ الث دو! جبر ائیل نے عرض کیا خداو ندااس شہر میں تیرافلاں بندہ بھی ہے، جس نے مل جھکتے کے برابر بھی بھی تیری نافرمانی نہیں کی البتد تعالی کا حکم ہوا کہ اس بہتی کو اس بندے پر اور اس کے دوسرے سب باشندوں پر الت دو، کیونکہ بھی ایک ساعت کے لئے بھی میری وجہ ہے اس بندے کا چیرہ متغیر نہیں ہولہ (شعب الانھال للبوقی)

تشری اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے پہلے کسی زمانہ کا بیہ واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی بہتی تھی، جس کے باشندے عام طور سے سخت فاسق فاجر تھے اور ایسی بداعمالیاں کرتے تھے جو القد تعالیٰ کے قبر و جایال کا باعث بن جاتی ہیں ....لیکن اس نستی میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو اپنی ذاتی زندگی کے لحاظ ہے اللہ تعالی کا یورا فرمانبر دار تھااور اس ہے کبھی معصیت سر زد نہیں ہوئی تھی، تگر دوسری طرف اس کا حال یہ تھا کہ نہتی والوں کے فسق و فجور اور ان کی بدا عمالیوں پر تبھی اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھااور اس کے چبرے پر شکن بھی نہیں پڑتی تھی ۔۔۔۔القد تعالیٰ کے نزدیک ہے بھی اس درجہ کا جرم تھا کہ جبر اٹیل علیہ السلام کو تعکم ہوا کہ نہیں کے فاسق فاجر باشندوں کے ساتھ اس بندے پر بھی بہتی کوالٹ دو۔۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث ہے عبر ہے حاصل کرنے اور سبق لینے کی توفیق دے۔ (آمین)

إِنَّا عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ عَنِ النَّبِيِ النَّبِي قَالَ إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْنَةُ فِي الْآرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

تشریق اس باب کی دوسر می حدیثوں کی روشنی میں حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب سے ہوگا کہ جمن لوگوں کے سامنے اللہ در سول کے احکام اور شریعت کے خلاف کام کئے جائیں دہ آگران سے ناراض ہوں اور حسب استطاعت اصلاح و تغییر کی کوشش کریں ورنہ کم از کم دل ہی میں اس کے خلاف جذبہ رکھیں تو خواہ ان کی نارائنی اور کوششوں کا کوئی اثر نہ ہو اور معصقوں کا سلسلہ ای طرح جاری رہے تب بھی ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی ( بلکہ دوانش اللہ ماجور ہوں گے ) اور جن لوگوں گوان خلاف شریعت کا موں سے ناگواری اور ناراضی بھی نہ ہو ، وہ اگر چہ گناہوں کی جگہ ہے دور ہوں گھر بھی وہ مجر م ہوں گے اور شریک گناہ سمجھے جائیں گے ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ رسول اللہ ﷺ کے ان ارشادات کی روشنی میں ہم اپناا ختساب کریں۔

النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعُ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ الشَّهَمُوا سَفِيْنَةٌ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي اَسْفَلِهَا وَصَارَبَعْضُهُمْ فِي اَعْلَاهَا فَكَانَ اللّذِي مَثَلُ قَوْمٍ السَّقَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى اللّذِيْنَ فِي اَعْلَاهَا، فَتَاذَوْا بِهِ فَاحَذَ فَاسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ فِي اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاتُوهُ فَقَالُوا مَالَكَ؟ قَالَ تَادَيْتُمْ بِي وَلَا بُدلِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ اَحَدُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجُوهُ وَنَجُوا اَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ اَهْلَكُوهُ وَاهْلَكُوا اَنْفُسَهُمْ. روا المَحالَى:

ترجیدہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ مثال ان اوگوں کی جو اللہ کی حدود اور اس کے احکام کے بارے میں مداہنت (بیعن سبل انگاری اور ڈھیلے بن) ہے کام لیتے ہیں (روک ٹوک نہیں کرتے) اور ایسے لوگوں کی جو خود اللہ کی حدود کوپامال اور اس کے احکام کی خلاف درزی کرتے ہیں ،ایک ایسے گروہ کی تی مثال ہے جو باہم قرغہ اندازی کرکے ایک کشتی پر سوار ہوا تو کچھ لوگوں نے کشتی ہے کے درجہ میں جگہ یائی اور کچھ نے او پر والے درجہ میں ..... تو نیچ کے درجہ والا آدمی یائی کے کروجہ والوں برے گزر تانتا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی (اور اس پر ناراضی پائی کے کہ اورجہ والوں برے گزر تانتا، اس سے انہوں نے تکلیف محسوس کی (اور اس پر ناراضی

کا ظبار کیا) تو پنجے کے درجہ والے نے کلباڑ الیااور لگاسوراخ کرنے کشتی کے پنجے کے جے میں (تاکہ پنجے ہی ہے وریاسے براہ راست پانی حاصل کر لے اور پانی کے لئے اوپر آنا جانانہ پڑے) تو اوپر کے درجہ والے اس کے پاس آئے اور کباکہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ (یہ گیا کر رہے ہو؟) اس نے کہا کہ (پانی کے لئے میرے آنے جانے ہے) تم کو تکلیف ہوئی (اور تم نے ناراضی کا اظہار کیا) اور پانی تو (زندگی کی ) ناگزیر ضرورت ہے (میں دریاسے پانی حاصل کرنے کے لئے یہ سوراخ کر رہا ہوں ۔۔۔۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا) تو اگر یہ کشتی والے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیس (اور اس کو کشتی میں سوراخ نہ کرنے دیں) تو اس کو بھی ہوراخ کر رہا ہوں ۔۔۔ رسول اللہ علیہ کو بھی اور اس کو حال پر چھوڑ دیں گے (اور کشتی میں سوراخ کرنے دیں) تو اس کو جانی سے دیا لیس گے اور اپنے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔اور اپنے کو بھی (سب ہی غرقاب ہو جانیں گے۔) اور اپنے بخار فیا)

آخری کی جدیث کی بقدر ضرورت تشری گرجمه بی کے ضمن میں کروی گئی ہے، بڑی بی عام فہم اور سبق آموز مثال ہے ..... حدیث کا پیغام ہے ہے کہ جب کسی بستی یاکسی گروہ میں اللہ کی حدود پامال کی جاتی ہوں اور اس کے احکام کی تھلم کھلا خلاف ورزی ہوتی بو، وہ ہدا تمالیاں ہوتی ہوں جو خدا و ند ذو الحجال کے قہر وعذا ہ وعذا ہ کو دو وہ بی تمالیاں ہوتی ہوں جو خدا و ند ذو الحجال کے قہر وعذا ہ وعذا ہ کو دو وہ بی تابی کریں گے توجب وعدا کا عذا ہا بنازل ہوگا تو یہ بھی اس کی لپیٹ میں آجا ئیں گے اور ان کی ذاتی نیکی اور پر بیزگار ٹی ان کو خد بچا سے خدا کا عذا ہ بنازل ہوگا تو یہ بھی فرمایا گیا ہے " والتقوا فقت آلائے ہے "اللہ شاملیل اللہ علیہ اللہ مسلمیل المجاب کی میں بھی فرمایا گیا ہے " والتقوا فقت آلائے ہے" اللہ شاملیل کو شش کرو، جو صرف ظالموں ، مجر موں بی پر نمیں آئے گا ،اور خود جان او کہ اللہ کی منز ابڑی بی سخت ہے۔)

# كن حالات مين امر بالمعروف ونهي من المنكر كي ذهه و اري ساقط وحياتي ي

٣٨) عَنْ آبِى تَعْلَبُةَ الْخُشْنِيِّ فِى قُولِهِ تَعَالَىٰ "يَايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنَ ضَلَّ إِذَا هُتَدَيْتُمْ" قَالَ اَمَا وَاللهِ سَالْتُ عَنْهَا خَبِيْرًا، سَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بَلِ الْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوا فِي وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهُوى مُتَّبَعًا وَدُنيَا الْتَعِرُوا بِالْمَعْرُوا فِي وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكُرِ حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهُوى مُتَّبَعًا وَدُنيَا مُولَى مُولِ اللهِ عَلَيْكَ بِخَاصَةٍ نَفْسِكَ وَدَع الْعَوَامَ فَإِنَّ مِن وَرَبِكُمْ مَوْلَ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ وَيُا عَمَلُونَ مَثْلُ الْعَبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مَثْلُ مَا عَمَا كُدُ مَا عَمَا لُكُمْ مَنْ الْتَعْرَامُ لَا لَعْبَالِ فَيْهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مَثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مَثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مَنْ اللهِ عَمَالُونَ عَمْلِكُ مَا عُمَالُونَ عَمَالُكُمْ لَهُ لَالْعَامِلُ فِيهِنَّ مِثْلُ آخِرِ خَمْسِيْنَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ الْمُعْرِ فَيْهِ مَا عُلَيْهُمَا مُعْمَلِ فَاعْلَ فَلَو عَمْلُكُمْ وَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ اللْمَعْمِ الْمُعْرَامُ الْعُرَامُ الْعُرَامُ الْعُرَامِ اللْعُمْلِ فَيْهِ عَلَيْهِ مُعْلِى الْعَامِ لَوْلِهُ الْعُرْمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَامِ لَعْلَامُ اللهِ الْعَلَى الْعَرَامُ الْعَلَى الْعُرْمُ الْعُلَالُ عَلَيْهِ الْعُلَالِ اللّهِ الْعُلَالَ عَلَيْمِ اللّهُ الْعُلَامُ الْعُلَى الْعُلَامِ اللّهُ الْعُلَالُ اللّهِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلِي الْعُلْلُ الْمُ الْمُعْلِى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى اللّهِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُلُ الْعُلْمُ الْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِلَالِهُ الْعُلِي اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْمِ الْمُ

مِثْلَ عَمَلِكُمْ الدِينَ الدَينَ الد

فرمایا کہ (اس آیت سے غلط فہمی میں نہ پڑو) بلکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن الممثلر برابر کرتے رہو

یبال تک کہ جب (وہ وقت آجائے کہ ) تم دیکھو کہ بخل اور دولت اندوزی کے جذبہ گی اطاعت کی جاتی

ہا اور (اللہ درسول کے احکام کے مقابلہ میں ) اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا جاتا ہے اور (آخرت کو
فراموش کرکے ) بس دنیاہی کو مقصود بنالیا گیا ہے اور ہر شخص خودرائی اور خود بنی کا مریض ہے (توجب
عام لوگوں کی حالت یہ ہوجائے ) تواس وقت بس اپنی ذات ہی کی فکر کر واور عوام کو چھوڑ دو(ان کا معاملہ
خدا کے حوالہ کر دو) کیونکہ تمہارے بعد میں ایبادور بھی آئے گا کہ صبر اور ثابت قدمی ( کے ساتھ
خدا کے حوالہ کر دواور شریعت پر چینا) ایبا (مشکل اور صبر آزما) ہوگا جیباہا تھ میں انگارہ لے لینا، ان دنوں
میں شریعت پر عمل کرنے وانوں کو تمہاری طرح عمل کرنے والے بچپاس آدمیوں کے برابراجرو تواب

تشری حضرت ابو نقلبه خشنی رضی الله عنه ہے ایک تابعی ابوامیہ شعبانی نے سور وَ ما ئدہ کی اس آیت نمبر ۱۲۵ کے متعلق جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کاار شاداویر گزر چکاہے ، سوال کیا تھا، تو ا نہوں نے سے جواب دیا کہ میں نے خودر سول اللہ ﴿ سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تھا (کیو نکہ اس ئے ظاہری الفاظ سے بیہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم خود اللہ ورسول کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں تو دوسے لوگول کے دین کی فکر اور اس بالع وقعہ میں عن المنظم جماری ذمہ داری نہیں ہے)۔ . تورسول م 😑 نے وہ جواب ارشاد فرمایا جو حدیث میں مذکور ہوا، جس کا حاصل ہیے ہے کہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ دوسرے بندگان خدا کے دین کی قلر اور اس سلسلہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی دینی فریضہ اور خدا وندی مطالبہ ہے ،اس لئے اس کو برابر کرتے رہوں اہاں جب امت کا حال ہیہ ہو جائے کہ بخل و کنجو سی اس کا م ان بن جائے اور دولت کی بو جاہونے گئے اور انقد ورسول کے احکام کے بچائے بس خواہشات نفس کا اتباع کیا جائے گئے اور آخرے کو بھلا کر دنیاہی کو مقصود بنالیا جائے اور خود بینی اور خود رائی کی و باعام، ہو جائے تواس مکڑی ہوئی فضامیں چو نکہ امر بالمعر وف اور نہی منکر کی تاثیر وافادیت اور عوام کی اصلاح یذیری کی امید نہیں ہوتی اس لئے جاہے کہ بندہ عوام کی فکر چھوڑ کے بس اپن بی اصلاح اور معصیت سے حفاظت کی فکر کرے۔ آخر میں حضورﷺ نے فرمایا کہ بعد میں ایسے دور تھی آئیں گے جب دین پر قائم رہنااور اللہ ور سول کے احکام پر چلناہاتھ میں آگ لینے کی طرح تکایف دہاور صبر آزماہو گا ۔ . ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں خود دین پر قائم رہنای بہت بڑاجہاد ہو گااور دوسر وں کی اصلاح کی فکر اور اس سلسلہ میں امر بالمعروف و نہی عن المتكر کی ذمہ داری باقی نہیں رہے گی ۔۔۔۔اور ایسی نا موافق فضااور سخت حالات میں القدور سول کے احکام پر صبر و عا بت قدمی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے بارے میں آپ 🏥 نے فرمایا کہ ان کو پیچاس پیچاس تمہارے جیسے عمل کرنے والوں کی برابراجرو تواب ملے گا۔

#### في سيل الله جباد و قبّال اورشهادت

جیباکہ معلوم ہے،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمام نبی در سول ای لئے بھیجے گئے کہ اس کے بندوں کو '' بن '' یعنی زندگی کے اس خدا پر ستانہ اور شریفانہ طریقہ کی دعوت و تعلیم دیں اور اس پر چلانے کی کو شش کریں جوان کے خالق و پرور دگار نے ان کے لئے مقرر کیا ہے اور جس میں ان کی دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح ہے اور جس پر چلنے والوں کے لئے خداکی رضاور حمت اور جنت کی ضائت ہے۔

قر آن مجید کا بیان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ سب ہی انبیاءور سل علیہم السلام نے اپنے اپنے دور اور دائرہ میں اس کی دعوت دی اور اس کے لئے جدو جہد کی سستین قریباسب ہی کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے زمانے اور ان کی قوم کے شریر و بد نفس لوگوں نے نہ صرف ہیا کہ ان کی دعوت حق کو قبول نہیں کیا بلکہ شدید مخالفت ومزاحمت کی اور دوسر وں کا بھی راستہ رو کااور اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہو گی توانہوں نے اللہ کے نبیوں اور ان پرائیمان لانے والوں کو ظلم و جبر کا بھی نشانہ بنایا .... بلا شبہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی دعوت حق کے بیہ دستمن،انسانوںاورانسانیت کے حق میں سانپوںاوراژد ہوں ہے بھی زیاد وزیر بیلے اور خطرناک تھے، اس لئے اکثر ابیا ہوا کہ ایسے لو گوں اور ایسی قوموں پر خدا کاعذاب نازل ہوااور صفحة ہستی ہے ان کانام و نشان تك مثادياً كيااوروداي كي مستحق تنص و ما خلامهم الله و لكن كانوا الفسيم يطله و ان قر آن مجيد ميس حضرات انہ پیوٹیہم السلام اور ان کے شریر و بد نفس مکذبین کے بیہ حالات تفصیل ہے بیان فرمائے گئے میں۔ سب سے آخر میں خاتم النبیبین سیدنا حضرت محمہ علی مبعوث ہوئے انبیائے سابقین کی طرح آپ لے بھی قوم کو" دین کی" کی دعوت دی ہے تھے نیک فطرت بند گان خدانے آپ کی دعوت کو قبول کیااور کفرو شرك. فسق وفجو راور ظلم وعد وان كى جابلى زندگى چھوڑ كے وہ خداً پرستانه پاكيزه زندگى اختيار كرلى جس كى آپ د عوت دیتے تھے، لیکن قوم کے اکثر بیزوں اور سر داروں نے شدید مخالفت اور مزاحمت کاروبیہ اختیار کیا،خود ر سول الله 😂 کو بھی ستایااور آپ پر ایمان لانے والوں پر ، خاص کر پیچارے غرباءاور ضعفاء پر مظالم و مصائب کے پیاڑ توڑے، مکہ کے بیاشر ارابو جہل ابولہب وغیر وبلاشبہ اس کے مستحق تھے کہ اگلی امتوں کے معذبین کی طرح ان پر بھی آ سانی عذاب آ تااور صفحۂ جستی کوان کے وجود سے پاک کر دیا جاتا، کیکن ر سول اللہ 🥌 کو الله تعالیٰ نے سیدالمرسلین و خاتم النہین کے علاوہ "رہے للعلمین" بناکر نبھی بھیجاتھااور اس بناپر آپ 🚅 کے لئے طے فرمادیا گیا تھا کہ آپ کے مخالفین و مکذبین اور ستانے والے خبیث ترین د شمنوں پر بھی آسانی عذاب نازل نہیں کیا جائے گا ۔ اور بجائے اس کے آپ پر ایمان لانے والوں بی کے ذریعہ ان کازور توڑا جائے گااور " کے گئی دعوت کاراستہ صاف کیا جائے گااور انہی کے ہاتھوں ہے ان مجر بین کو سز ادلوائی جائے گی اور اس عمل میں ان کی حیثیت اللہ کے اشکر یوں اور خداو ندی کار ندوں کی ہو گی ۔ چنانچہ جب وہ وفت آگیاجوالند تعالی کی طرف ہے اس کے لئے مقرر تھاتو نبوت کے تیر ھویں سال رسول اللہ 🐸 اور آپ یر ایمان لائے والوں کو مکد معظمہ ہے ججرت کا حکم ہوا۔۔۔ یہ ججرت دراصل دین حق کی دعوت کے اس

دوسرے مرحلہ کی ابتدا تھی، جس کے لئے ایمان لانے والے حاملین دعوت کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وو مزاحمت کرنے والے اور اہل ایمان پر ظلم وستم کرنے والے اشر ار ناہنجار گاز ور تؤڑنے کے لئے اور دعوت حن كاراسته صاف كرنے كے لئے حسب ضرورت اپني جان اور اپني ہر چيز قربان كرنے كے لئے تيار ہو جائيں اور میدان میں آ جائیں ۔۔ اس کا عنوان ''جیاد و قبال فی سیل امنہ ' ہے اور اس راستہ میں اپنی جان قربان کرد ہے کانام شہادت ہے۔

ناظرین کرام نے اس تمہیرے سمجھ لیا ہو گا کہ کفر واہل کفر کے خلاف اہل ایمان کی مسلح جدو جہد (خواہ اقدامی ہویا مدافعانہ )القدور سول کے نزد یک اور شریعت کی زبان میں جب ہی ایجیادہ آل فی سیٹی اللہ "سے جب کہ اس کا مقصد دین حق کی حفاظت و نصرت یااس کے لئے راستہ صاف کرنااور اللہ کے بندوں 'و خدا کی رحمت کا مستحق اور جنتی بنانا ہو ۔۔۔ لیکن اگر جنگ اور طاقت آزمائی کا مقصد ملک و مال ہویاا بنی قوم یاوطن کا حجنٹہ ااو نیجار کھنا ہو تو وہ ہر گز جہاں قال ٹی سینی ایک تہیں ہے۔

سطور بالامیں جو کچھ عرض کیا گیااس ہے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہو گا کہ رسول اللہ 😑 کی شریعت میں جہاد کا حکم و قانون اس لحاظہ علیہ کی سے "ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق کی تکذیب اور مزاحمت کرنے والول پر جس طرح کے آسانی عذاب پہلے آیا کرتے تھے،اب قیامت تک بھی نہیں آئیں گے، گویا" ہے جسی درجہ میں اس کابدل ہے والتداعلم۔

اس تمہید کے بعد رسول اللہ ﷺ کے مندر جہ ذیل ارشادات پڑھے جانیں، جن میں مختلف عنوانات سے جہاداور شہادت فی سبیل اللہ کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

🔧 عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِاالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا آبُوْسَعِيْدٍ فَقَالَ آعِدْهَا عَلَىَّ يَارَسُوْلَ اللَّهِ فَآعَادُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَٱنْحَرَىٰ يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ وَمَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ ٱلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ٱلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهُ (رواه مسلم)

ترجمنہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن)ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے دل ہے بر ضاور غبت اللہ تعالیٰ کو اپنامالک ویر ورد گار ،اسلام کو اپنادین ،اور محمد ( 😑 ) کو التد كارسول وہادى مان ليا،اس كے لئے جنت واجب ہو گئى۔ (رسول اللہ 🚾 كى زبان مبارك سے يہ بشارت سن کر حدیث کے راوی) ابو سعید خدری کو بڑی خوشی ہو کی اور انہوں نے (حضور ﷺ ہے) عرض کیا کہ پارسول اللہ میمی بات پھرار شاد فرمادیں! چنانچہ آپ ﷺ نے پھروہی بات دوبارہ ار شاد فرمائی، (اسی کے ساتھ مزید سے بھی) آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایک اور دین عمل ہے (جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا تعظیم ہے کہ )اس عمل کرنے والے کواللہ تعالیٰ جنت میں سود رہے بلند فرمائیں گے جن میں سے دو ورجول کے درمیان زمین و آسان کاسافاصلہ ہو گا۔ (بیرس کر)ابوسعید خدری کے عرض کیا کہ حضرت

وہ کون ساعمل ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایاوہ ہے جہا فی سینی اللہ جہاد فی سینی اللہ جہاد فی سینی اللہ میں اللہ میں ا ( سینی سینی اللہ میں اللہ میں

آپ ﷺ نے جواب میں تین دفعہ ارشاد فرمایا الجھافہ کی سیل اللہ اس سے ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ اس سے ہر صاحب ذوق سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں جہاد کی کیسی عظمت اور کیسی رغبت و محبت تھی، آ گے درج ہونے والی حدیث سے یہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔

واضح رہے کہ آخرت اور جنت ودوزخ کے بارے میں قر آن وحدیث میں جو کچھ فرمایا گیاہے،اس کی پوری حقیقت وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہو گی،ہماری اس دنیا میں اس کی کوئی نظیر اور مثال بھی موجود نہیں ہے ہمیں بس ول ہے مان لینااور یقین کرلینا چاہئے کہ اللہ ورسول نے جو کچھ ارشاد فرمایاوہ برحق ہے،اور جبوقت آئے گاانشاءاللہ اس کو ہم بھی دکھے لیس گے۔

أَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ مَا يَدِهِ لَوْلَا آنَ رِجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 لاتَطِيْبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي وَلا آجِدُمَا آخِمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي لا تَجِدُمَا آخِمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَاتَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَمَا لَخِيى ثَمْ أَفْتَلُ ثُمْ أَخْيى ثَمْ أَفْتَلُ ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثَمْ اللهِ وَاللَّهِ فَا أَفْتَلُ ثُمْ أَخْيى ثَمْ اللَّهِ مُنْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثَمْ اللَّهِ فَلَا لَهُ مَا أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثُمْ أَخْيى ثَمْ اللَّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ

ترجیع حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عندہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایااس پاک ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میر ی جان ہے اگر میہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے اہل ایمان کے دل اس پر راضی نہیں کہ وہ جہاد کے سفر میں میرے ساتھ نہ جائیں ،اور میرے پاس ان کے لئے سوار یوں کا انتظام نہیں ہے (اگر یہ مجبوری حائل نہ ہوتی) تو میں راہ خدا میں جہاد کے لئے جانے والی ہر جماعت کے ساتھ جاتا (اور جہاد کی ہر مہم میں حصہ لیتا) قشم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ،میری دلی آرزو

ہے کہ میں راہ خدامیں شبید کیا جاؤں اور مجھے کھر زندہ کر دیا جائے ،اور میں کھر شہید کیا جاؤں ،اور کھر مجھے زندہ کیاجائے اور میں پھر شہید کیاجاؤں اور پھر مجھے زندگی عطافر مائی جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔ ( - S . . . . . )

تشری 💎 حدیث کا مقصد و مدعا، جہاد اور شہادت فی سبیل اللہ کی عظمت اور محبوبیت بیان فرمانا 🗂 حضور 💨 کے ارشاد کا حاصل میرے کہ میرے دل کا داعیہ اور جذبہ تویہ ہے کہ راہ خدامیں جہاد کے لئے جائے والے ہر کشکراور ہر دستہ کے ساتھ جاؤںاور ہر جہادی مہم میں میری شرکت ہو، کیکن مجبوری پیدامن گیر ہے کہ مسلمانوں میں بہت ہے ایسے فدائی میں،جواس پر راضی نہیں ہو شکتے کہ میں جاؤں اور وہ میرے ساتھ نہ جائیں ،اور میرے پاس ان سب کے لئے سواریوں کا بند و بست نہیں ہے ،اس لئے ان کی خاطر میں اپنے جذبہ کو د بالیتا ہوں اور انتہائی دلی خواہش کے باوجو دہر جہادی مہم میں شہیں جاتا 💎 آ گے آپ 🌉 نے اس سلسلہ میں اینے ولی داعیہ اور جذبے کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایااور قتم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میری دلی آرزو بیہ ہے کہ میں میدان جہاد میں و شمنان حق کے ہاتھوں قبل کیاجاؤں،اس کے بعداللہ نعالی مجھے کھرزندہ فرمائے اور میں پھر اس کی راہ میں اسی طرح قتل کیا جاؤں،اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائے،اور پھر اسی طرح شهبید کیاجاؤںاور کچھ خصے زندگی عطاہواور میں پھراس کو قربان کروںاور شہید کیاجاؤں۔

المُ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَامِنْ آحَدٍ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَوْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْيِ إِلَّالشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَراى مِنَ الْكُوامَةِ - (رواه البخاري و مسلم)

ترجمنه ، حضرت انس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القدﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی سخص بھی نہیں جاہے گااور نہیں بہند کرے گا کہ اس کو پھر د نیامیں اس حال میں واپس کر دیا جائے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہوں (وہ سب کامالک ہو)البتہ جوراہ خدامیں شہید ہو کر جنت میں پہنچے گاوہ اس کی آرزو کرے گا کہ اس کو پھر د نیامیں واپس کر دیاجائے اور وہ پھر (ایک د فعہ نہیں ) د س د فعہ راہ خدامیں شہید کیاجائے ۔ وہ یہ آرزواس لئے کرے گاکہ جنت میں و کھے گاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ے شہیدوں کا کیسااکرام واعزاز ہے (اور وہاں ان کا کیامقام ومرتبہ ہے۔) ﴿ یَجْ بِنِمِ اِنْ مَا اِسْمِ اِ

﴿ ١٤) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ آنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ القَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلُّ شَيْئٍ إِلَّا الدَّيْنَ - ﴿ وَوَاهِ مِسْلَمٍ }

ترجمنه حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رصنی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ 🤐 نے فرمایاراہ خدامیس شہید ہوناسب گناہوں کا گفارہ بن جاتا ہے، سوائے قرض کے۔ 💎 📆 🗝

تشریکے مطلب میہ ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور حقوق کی ادائیگی میں جو کو تا ہیاں اور جو قصور و گناہ ہوئے ہوں گے ،راہ خدامیں جان کی مخلصانہ قربانی اور فی سبیل اللہ شہاد ت ان سب کا کفارہ بن جائے گی، شہادت کے طفیل وہ سب معاف ہو جائیں گے ہاں اس پر جو کسی بندے کا قرض ہو گااور اس کے علاوہ بھی بندول کے جو حقوق ہوں گے وہ شبادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے ،اس حدیث سے شبادت فی سبیل اللہ کی عظمت بھی معلوم ہو ئی اور قرض و غیر ہ حقوق العباد کی غیر معمولی سنگینی بھی، ساللہ تعالی اس سے سبق لینے کی توفیق دے۔

عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللَّهِ السَّهِيْدُ لَايَجِدُ آلَمَ الْقَتْلِ الاكمَا يَجِدُ آحَدُكُمْ آلَمَ
 الْقُرْصَةِ. (رواه المرمذي والنساني والدارمي)

ترجید ، حضرت ابوہر سرہ در صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایاراہ خدامیں شہید ہونے والا بندہ قتل کئے جانے کی بس اتنی ہی تکلیف محسوس کر تاہے ، جتنی تکلیف تم میں سے کوئی آدمی چیو ٹٹی کے کاٹ لینے کی محسوس کر تاہے۔ (جامع ترنہ فرہ سن نسانی سنی داری)

تشری ہیں طرح ہماری اس دنیا میں آپریشن کی جگہ کو دولیا انجکشن کے ذرایعہ من کر کے ہڑے ہڑے ہڑے آپریشن کئے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے آپریشن کی تکلیف برائے نام ہی محسوس ہوتی ہے، اس طرح سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ راہ خدامیں شہید کیا جاتا ہے تواللہ تعالی کی طرف ہے اس پر ایسی کیفیت طار کی کردی جاتی ہے کہ اس کو اس ہے زیادہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی جتنی کسی کو چیونی کے کا ٹنے ہے ہوتی ہے۔ حاس جامع ترفدی ہی کی ایک دومر کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ راہ خدامیں شہید کیا جاتا ہے توالی وقت جنت میں اس کا جو ٹھوکانا ہے، وہ اس کے سامنے کردیا جاتا ہے (بری مقعدہ میں الحقیہ) جنت کے اس فظارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی لذت و محویت بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ ہے تل کی انگلیف کا محسوس نہ ہونا قرین قیاس ہے۔ • افارہ کی انگلیف کا محسوس نہ تو بات کی انگلیف کا محسوس نہ تو باتی کیا گ

الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. وَرُهُ مِلْ اللهِ اللهِ عَنْ سَالَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ. وَرَاهُ مِلْهِ

ا ہمارے بی زبانے کا واقعہ ہے ، حکیم الا مت حضرت تھائوی کے جلیل القدر خیفہ حضرت مولانا مفتی مجر حسین المرتری (رحمۃ اللہ علیہ) جو ملک کی تضیم کے بعد اس تسرے لا بمور نعقل ہوگئے تھے ، اور وہاں اسامہ اللہ فیہ فیصلہ فرمایا، ان کے پاؤں میں ایک زخم تھاجو ہو ھتے ہو ھتے گھٹے کے او پر راان تک پہنچ گیا تھالا ہور کے ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ راان کے اوپر کے حصہ ہے نامگ کا ب وینا ضروری ہے ، حضرت محمول آپ نے آبادہ ہوگئے ، آپریشن روم میں جب میز پر لٹایا گیا تو ڈاکٹروں نے قاعدہ کے مطابق آپ کو بے ہوش کرنا چاہا، آپ نے فرمایا کہ بہ ہوش کرنے کی خرورت نہیں، آپ لوگ اس لئے بے بوش کرنا ضروری ہے ، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بالکل کے فیا کہ ورت نہیں ہا کہ بہت غیر معمول آپریشن ہے گئی گئیں گے اور بڈی کائی جائے گی اس لئے بے بوش کرنا ضروری ہے ، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بالکل ضرورت نہیں، آپریشن میں ای طرق کر کے لیک گئی ہوئی کے اس کے کروہ ہر کی طرف رخ کر کے لیک گئی کا کہ ورت نہیں ہوئی ہے بیز ان کی عقل و قیاس ہے باہر تھی۔ بعد میں کی خاص نیازمنر اس طرق کیئے رہے ، ذاکٹرول کو اس آپریشن کی قاص نیازمنر اس طرق کیئے رہے ، ذاکٹرول کو اس کو اس آپریشن میں تھی۔ بیڈوال کی عقل و قیاس سے باہر تھی۔ بعد میں کی خاص نیازمنر میں سامنے کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی نے جھے اس کے نظارے میں محول کے دامن کے واقعہ کے بعض میں ہوں گیا ہوئی سے دامن کے دی واقعہ کے بعض میں ہوں گیا ہوئی سے درا اوراد ہوں کے واقعہ کے بعض مشاہدا ہوں گیا ہوئی سے درا اوراد دیا ہے واقعہ کے بعض مشاہدا ہوں گیا کہ دیا تھی کی دیا تھی ان کے واقعہ کے بعض میں ہوں گیا ہوئی سے درا اوراد ہوئی کیا دوراد ہوئی کی دیا تھی کا جو مطابق کیا ہوئی سے دران اوراد ہوئی کے واقعہ کے بعض مشاہدا ہوئی سے درانے کیا ہوئی سے درانے کیا کہ دیا گیا کہ دیا ہوئی سے دران کی دوراد ہوئی سے دی دیا گیا کہ دیا گیا کہ دوراد کیا کہ دوراد کیا کہ دوراد کیا کہ دوراد کیا کی دوراد کیا کہ دوراد کیا کیا کہ دوراد کی کی د

تر چھیں۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ''جو بندہ صدق قلب ہے اللہ تعالیٰ ہے شہادت کی استدعا کرے گااللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی کے مقام و مرتبہ پر پہنچا وے گااگر چہ اپنے بستر ہی پر اس کا نقال ہو۔'' ایک سسر)

تشری مارے زمانے میں قبال فی سبیل اللہ اور شہادت کا در وازہ گویا بند ہے ، لیکن اس حدیث نے بتلایا کہ جو بندے شہادت کا در وازہ گویا بند ہے ، لیکن اس حدیث نے بتلایا کہ جو بندے شہادت کے مندر جہ بالا فضائل پر نگاہ رکھتے ہوئے سچے دل سے اس کے طالب اور آرزو مند ہوں گے ،اللہ تعالیٰ ان کی طلب اور نیت کی بناء پران کو شہیدوں ہی کا مقام ومرتبہ عطافر مائے گا۔

- أَنُسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ عَزْوَةِ تَبُوْكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ اللَّهِ الْمُدِيْنَةِ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟

   أَقُوامًا مَاسِرْتُمْ مَسِيْرًا وَلَاقَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوْا مَعَكُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ ؟

   قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ.
   رواه المحرى و رواه سلم عن جابون

تشری مطلب سے کہ مدینہ منورہ میں آپ کے صحابہ میں سے پچھا اسے لوگ تھے جو غزوہ تہوک کے سفر میں آپ ان کے ساتھ جاناچاہتے تھے،اوران کا پکاارادہ تھا، لیکن کسی قتی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے نہیں جاسکے، تو چو نکہ ان کی نیت حضور سے کے ساتھ جانے کی تھی،اس لئے اللہ تعالی کے دفتر میں وہ جانے والوں ہی میں لکھے گئے،اس حدیث کی ایک روایت میں سے الفاظ بھی "الا شے تھے تھے تھے "یعنی وہ مؤمنین مخلصین اپنی صادق نیت کی وجہ سے اس غزوہ تبوک کے اجرو تواب میں تمہارے شریک اور حصہ دار قرار پائے،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی نیک عمل میں شرکت کی نیت رکھتا ہو لیکن کسی معذوری اور مجبوری کی وجہ سے وہ بروقت شرکت نہ کرسکے تواللہ تعالی اس کی نیت ہی پر عملی شرکت کا اجرو ثواب عطافر مائیں گے۔

إِنْ أَبِي مُوْسَىٰ قَالَ وَسُوْلُ اللّهِ ﴿ إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيسَوْفِ.

ترجید حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جنت کے دروازے تکواروں کے سائے تلے ہیں۔ " میسیسی

تشری مطلب سے کہ میدان جہاد میں جہاں تلواریں سروں پر کھیلتی ہیں اور اللہ کے راستہ میں جان کی

بازی لگانے والے مجاہد شہیر ہوتے ہیں، وہیں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو بندہ راہ خدامیں شہید ہو تاہے وہ ای وقت جنت کے دروازے ہے اس میں داخل ہو جاتا ہے ۔۔۔۔ صحیح مسلم میں اس حدیث کی جو روایت ہے،اس سے معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابو موئی اشعری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ 🚾 کا بیہ ارشاد تسی جہاد کے میدان میں ایسے وقت سنایا تھا،جب میدان کارزار گرم تھا… آ گے روایت میں ہے کہ حضرت ابو موی اشعری کی زبان ہے رسول اللہ 🥌 کا بیار شادس کر اللہ کاا یک بندہ کھڑا ہواجو دیکھنے میں خت حال سا تھا،اس نے کہاکہ اے ابو موسی کیاتم نے خود حضورے کوید فرماتے ہوئے سناہے ؟انہوں نے کہابال میں نے خود حضور ﷺ کی زبان مبارک ہے یہ ساہے ، تووہ شخص اپنے ساتھیوں کے پاس آیااور کہاکہ میں تم کو آخری سلام کرنے آیا ہوں، میر ار خصتی سلام لو،اس کے بعد اس نے اپنی تلوار کا نیام توڑ کے پھینک دیا،اور ننگی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، پھر وہ شمشیر زنی کر تار ہایباں تک کہ شہید ہو گیا،اورا بنی مراد کو پہنچ گیا،اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق جنت کے دروازے ہے داخل جنت ہو گیا۔

﴿ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِايَّاتِ اللَّهِ لَا يَفْتُو مِنْ صِيَامٍ وَلَاصَلُوا ۗ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ.

(رواه البخاري و مسلم)

ترجین حضرت ابوہر مرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللّٰہ ( اللہ کے نزدیک)اس بندہ کی مانند ہے جو ہرا ہرروزے رکھتا ہو ،الند کے حضور میں کھڑنے ہو کر عبادت کر تاہو اور آیات البی کی تلاوت کر تاہواوراس روزے اور نمازے تھک کرستا تانہ ہو .....وہ جب تک گھرواپس آئے(اللہ کے نزدیک ای حال میں ہے) ( سی بقار ف سی ا

تحری مطلب سے کہ جو بندہ راہ خدامیں جہاد کے لئے گھرے نگلا، وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے نزدیک مسلسل عبادت میں ہے ،اور اس عبادت گذار بندے کی طرح ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہواور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتااوراللہ کی آیات کی تلاوت کر تاہو۔

وَعَيْنٌ تَحْرِسُ فِي سَبِيْلِ اللهِ (رواه المرمدي)

ترجید حضرت عبداللہ بن عباس مضی اللہ عنہماہ روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا کہ دو<sup>(۱</sup>۴)آئمجھیں ایسی ہیں جن کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی،ایک وہ آنکھ جواللہ کے خوف سے روئی ہواور دوسری وہ آنکھ جس نے جہاد میں (رات کو جاگ کر)چو کیدار اور بہرہ داری کی خدمت انجام دی ہو۔ ( ہو کے ترند ن)

﴿ عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَغَدُورَةٌ فِي سَبِيْلِ اللّهِ آوْرَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا. زرواه البحاري و مسلم)

ترجعته حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول ان 😹 نے ارشاد فرمایا کہ ایک صبح کو راہ خدامیں نگلنا

#### یاا یک شام کو تکلنا، د نیاوما فیہاہے بہتر ہے۔ ( کے علاق کا سے سے

تشریخ مطلب بیہ ہے کہ راہ خدامیں تھوڑے ہے وقت کا نکلنا بھی اللہ کے نزد کیے و نیاد مافیہا ہے بہتر ہے، اور یقین کرنا جاہئے کہ آخرت میں اس کاجواجر ملے گااس کے مقابلہ میں بیہ ساری د نیااور جو پہھے اس میں ہے بیچ ہے، د نیاد مافیہا فانی ہے،اور وہ اجر لا فانی۔

• وه عَنْ آبِي عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اغْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ. اللهِ عَنْ آبِي عَبْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمَا اَغْبَرَّتْ قَدَمًا عَبْدٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

ترجید ، حضرت ابوللبس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله کا نے فرمایا کہ یہ نہیں ہوسکتا کہ کسی بندے

کے قدم راہ خدامیں چلنے ہے گرد آلود ہوئے ہوں پھران کودوز نے کی آگ چھو سکے۔ اسٹی ہوئی اللہ تعلق میں البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت الوللبس کی اس حدیث کا مضمون کسی تو نیچ و تشریح کا مختاج نہیں البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت البوللبس کی اس حدیث کو امام ترفدی نے بھی روایت کیا ہے ،اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی بیزید بن ابی مریم نے بیان کیا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے (جامع مسجد کی طرف) جارہا تھا تو جھے عہایہ بین رفاعہ تا بعی مطے اور انہوں نے مجھے ہے فرمایا ،

"أُبْشُرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَلِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ سَمِعْتُ آبَا عَبْسِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ"

ترجین می کو بیٹارت ہو کہ تمہارے میہ قدم (جن سے چل کرتم جامع مسجد کی طرف جارہ ہو) ہے راہ خدامیں بیں اور میں نے ابو عبس رضی القد عنہ سے سناہے وہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے قدم راہ خدامیں گرد آلود ہوئے تو وہ قدم دوز نح پر حرام بیں (لیعنی دوز نح کی آگ ان کو چھو بھی نہ سکے گی)

تشری عبابہ بن رفاعہ تابعی کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک کی سیسی اسے جہاد و قبال ہی سے مخصوص نبیس ہے بلکہ اس میں وسعت ہے ، نماز اداکر نے کے لئے جانااور اس طرح دین کی خدمت اور اللہ کی مرضیات کے لئے دوڑ دھوپ کرنا بھی اس کے وسیع مفہوم میں شامل ہے ،اسی طرح اس سے پہلی مضرت انسی والی حدیث (لَعَدُو أَفْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ أَوْ دَوْ حَدَّ اللهِ ) کے بارے میں بھی سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے مضرت انسی والی حدیث (لَعَدُو أَفْ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَوْ دَوْ جَدِد وجد اور دوڑ دھوپ کرنے والوں کا بھی اس بشارت میں حد

أيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَه مَاتَ عَلَىٰ شُغْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.
 ارواء مسلم،

ترجین حضرت ابوہر سی قرصی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد عنے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں انتقال کیا کہ نہ تو بھی جہاد میں عملی حصہ لیااور نہ بھی جہاد کوسوچا(نہ اس کی نیت کی ) تو اس نے ایک قسم

معارف الحديث حرضيم کي منافقت کي حالت ميں انتقال کيا۔ ( ﷺ)

تَحْرَيْ ... قرآن ياك سورهٔ حجرات ميں فرمايا گياہے:

إِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنِ امَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أُولَيْكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ( المحرات ال)

ترجیز · اصلی ایمان والے بس وہی بندے ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر ، پھر (ان کے دل میں ) کوئی شک شبہ نہیں آیااورانہوں نے اپنے جان ومال سے راہ خدامیں جہاد کیا، بس وہی سیجے پکے ہیں۔

تشری اس آیت ہے معلوم ہواکہ راہ خدامیں جہاد ایمانِ صادق کے لوازم میں سے ہے،اور سچے کیے مؤمن وہی ہیں جن کی زندگی اور جن کے اعمالنامہ میں جہاد بھی ہو (اگر عملی جہاد نہ ہو تو تم از تم اس کا جذبہ اوراس کی نیت اور تمناہو) پس جو مخص دنیا ہے اس حال میں گیا کہ نہ تواس نے جہاد میں عملی حصہ لیااور نہ جہاد کی نیت اور تمناہی بھی کی تووہ" موسی صادق" کی حالت میں دنیا ہے نہیں گیابلکہ ایک درجہ کی منافقت کی حالت میں گیا.....بس یہی اس حدیث کا پیغام اور مدعاہے۔

 عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ مَنْ لَقِيَ اللهُ بِغَيْرِ آثَرِ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهَ وَفِيْهِ ثُلْمَةً. (رواه الترمذي وابن ماجه)

ترجمنة - حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ 🥌 نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہو گا کہ اس میں جہاد کا کوئی اثراور نشان نہ ہو تواس کی بید پیشی الی حالت میں ہو گی کہ اس میں (لیعنی اس کے دین) تقص اور ر خند ہو گا۔ (باٹ تندی سے اس ایسا

تشری حضرت ابوہر مریّا ہی کی اوپر والی حدیث کی تشر سے میں جو کچھ عرض کیا گیاہے ،اس سے اس حدیث کی بھی تشریخ ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔اس حدیث اور اس طرح کی دوسری حدیثوں کے مطالعہ کے وقت بیہ بات پیش نظرر ہنی جاہئے کہ قر آن و سنت کی زبان میں مجمعہ صرف قبال اور مسلح جنگ ہی کانام نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت و خدمت کے سلسلہ میں جس وقت جس قشم کی جدو جہد کاامکان ہو ، وہی اس وقت کا جہاد ہے،ادر جو بندےاخلاص ولکہیت کے ساتھ اس دور میں وہ جدو جہد کریں اور اس کے سلسلہ میں اپنے جان و مال اور اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں وہ عند اللہ '' تجاہریٰ کی سیٹ انسا ''ہیں …… عنقریب انشاء اللہ اس موضوع پر کسی قدر تفصیل ہے عرض کیاجائے گا۔

﴿ عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيْلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي آهُلِهِ فَقَدْ غَزًا. (رواه البخارى و مسلم)

ترجید حضرت زید بن خالد رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا که جس نسمی نے راہ خدامیں جہاد کرنے والے کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کیا تو (اللہ کے نزدیک)اس نے مجھی جہاد اور غزوے میں حصہ لیا،اور جس کسی نے جہاد میں جانے والے کسی غازی کے اہل وعیال کی اس کی نیابت میں خدمت کی

اور خبر لی اس نے بھی جہاد میں عملی حصہ لیا ( یعنی ان دونوں آ دمیوں کو بھی جہاد کا ثواب حاصل ہو گااور اللّٰہ کے دفتر میں وہ بھی مجاہدین میں لکھے جائیں گے۔ ) ( مسلح بخاری و مسلم )

تشریک سرسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد سے بیا اصولی بات معلوم ہوئی کہ دین کی کسی بڑی خدمت کرنے والوں کے لئے اس کاسامان فراہم کرنے والے اور ای طرح خدمت دین اور نفرت دین کے سلسہ میں باہر جانے والوں کے اہل و عیال کی خبر گیری کرنے والے ، اللہ کے نزدیک دین کی اس خدمت و نفرت میں شریک اور پورے اجر کے مستحق ہیں سب ہم میں جولوگ اپنے خاص حالات اور مجبوریوں کی وجہ سے دین کی فرت و خدمت کے کسی بڑے کام میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے ، وہ دوسروں کے لئے اس کا سامان فراہم کر کے اور ان کے گھر والوں کی خدمت اور دکھی بھال اپنے ذمہ لے کے دین کے خدام وانصار کی صف فراہم کر کے اور ان کے گھر والوں کی خدمت اور دکھی ہیں۔اللہ تعالی توفیق عطافر مائے۔

# عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ قَالَ جَاهِدُ واللَّمُشْرِكِيْنَ بِآمْوَ الِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ وَٱلْسِنَتِكُمْ.

ززواه ابوهاؤهم والنساتي بوالداوحي

ترجمند ، حضرت انس رضی الله عنه راوی ہیں که رسول الله ﷺ نے فرمایا که جہاد کرومشر کوں ہے اپنے جان ومال . اوراین زبانوں ہے۔ ﴿ سَنیا فِی واور سَنیا نیانی سنی دارنی ﴾

تشری مطلب بیہ ہے کہ گفار و مشر کمین کو توحید اور دین حق کے راستہ پر لانے اور ان کازور توڑ کے دعوت حق کاراستہ صاف کرنے کے لئے جیسا موقع اور وقت کا تقاضا ہوا ہے جان ومال ہے جدو جہد کرواور ان کی قربانی دواور زبان و بیان سے بھی کام او ساس حدیث ہے معلوم ہواکہ دعوت حق کے راستہ میں پیسے خرج کرنااور زبان و بیان (اور ای طرح قلم) ہے کام لینا بھی جہاد کے وسیع مفہوم میں شامل ہے۔

#### جہاد کے بارے میں ضرور ی وضاحت

ہماری اردوزبان میں ''جباد'' اس مسلح جنگ ہی کو کہتے ہیں جو اللہ ورسول کے تحکم کے مطابق دین کی حفاظت و نصرت کے لئے دشمنان حق ہے گی جائے ، لیکن اصل عربی زبان اور قر آن وحدیث کی اصطلاح میں 'جبود'' کے معنی حریف کے مقابلہ میں کسی مقصد کے لئے پوری جدو جہداور امگانی طاقت صرف کرنے میں 'جبود'' کے معنی حریف کے لئے اور دوسرے طریقوں سے کے ہیں ،جواحوال وظروف کے لحاظ ہے جنگ و قبال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے ،اور دوسرے طریقوں سے بھی ۔۔۔۔ (قرآن مجید میں جہاد کالفظ جا بجااسی وسیع معنی میں استعمال ہواہے)

رسول الله عظمه میں رہے ، اس پوری مدت پر سر فراز ہونے کے بعد قریباً ۱۳ برس مکه معظمه میں رہے ، اس پوری مدت میں دین کے دشمنوں ، کا فروں ، مشرکوں ہے نہ صرف سے کہ جہاد بالسیف اور جنگ و قبال کی اجازت نہیں تھی ، بلکہ اس کی ممانعت تھی اور محکم تھا" محفوا ابلید گھم " (بعنی جنگ اور قبال ہے اپنے ہاتھ روکے رکھو) ۔۔۔ سور ہُ" الفر قان "اس می دور میں نازل ہوئی ہے ، اس میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیاہے" فلا قبطے الکفورین و جاہد ھے بد جنیادا تحبیرا" (آیت نمبر ۱۲) مطلب سے کہ ارشاد فرمایا گیاہے" فلا قبطے الکفورین و جاہد ھے بد جنیادا تحبیرا" (آیت نمبر ۱۲) مطلب سے کہ

اے ہمارے نبی ورسول آپ ان منکروں کی بات نہ مانٹے اور ہمارے نازل کئے ہوئے قر آن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کرتے رہے !..... ظاہر ہے کہ اس آیت میں جس جہاد کا تحکم ہے اس سے مراد جہاد بالسیف اور جنگ و قبال نہیں ہے ، بلکہ قر آن کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کی جدو جہد ہی مراد ہے ،اورائی کواس آیت میں صرف "جباد"نہیں بلکہ" جباد کبیر"اور" جہاد تعظیم"فرمایا گیاہے۔

ای طرح سورہ "مسموت" بھی ہجرت ہے پہلے مکہ معظمہٰ ہی کے زمانہ قیام میں نازل ہوئی ہے،اس میں فرمایا گیا ہے "وَ مَنْ جَاهَدُ فَائِمُنَا لِبِجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهُ لَغَنی عَنِ الْعلسِنَ" (آیت نُبِی اللّٰهِ لِبِہِ ہے فرمایا گیا ہے "وَ مَنْ جَاهَدُ فَائِمُنَا لِبِجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اِنَّ اللّٰهُ لَغَنی عَنِ الْعلسِنَ" (آیت نُبِی اللّٰهِ لِبِہِ ہے کہ جو بندہ (راہ خدامیں) جہاد کرے گاوہ اپنے ہی نفع کے لئے کرے گا(خداکواس سے کوئی فائدہ نہیں پنچے گا) خداس سے سے نیاز ہے۔

اور اسی سور ہُ عنگبوت کی آخری آیت ہے "والدین جاھلوا فینا لیٹ دینی سیلنا واڈ اللہ لمع المسحن آور اسلامی سیلنا واڈ اللہ لمع المسحن آور سین جھیلیں گے ان کو ہم اپنے راستوں (یعنی اپنے قرب ور ضا کے راستوں) کی ہدایت کی نعمت سے مشقتیں جھیلیں گے ان کو ہم اپنے راستوں (یعنی اپنے قرب ور ضا کے راستوں) کی ہدایت کی نعمت سے نوازیں گے ۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ سور ہُ عنگبوت کی ان دونوں آیتوں میں بھی "جہدا سے جہاد بالسیف، مراد نہیں لیا جا سکتا، بلکہ راہ خدا میں اور اس کے قرب ور ضا کے لئے جدو جہد اور محنت و مشقت ہی مراد ہے جس صورت میں بھی ہو ۔۔۔ بہر حال دین کی راہ میں اور اللہ کے لئے ہر مخلصانہ جدو جبد ،اور جان و مال اور عیش و آرام کی قربانی اور اللہ کی عطافر مائی ہوئی صلاحیتوں کا بھر پور استعمال ، یہ سب بھی اپنے اپنے در جہ میں آرام کی قربانی اور اللہ کی شکلیں ہیں ،اور ان کار استہ ہر وقت اور دنیا کے ہر جھے میں آج بھی کھلا ہوا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی شکلیں ہیں ،اور ان کار استہ ہر وقت اور دنیا کے ہر جھے میں آج بھی کھلا ہوا ہے۔

ہاں جہاد بالسیف اور قبال فی سبیل اللہ بعض پہلوؤں سے اعلیٰ درجہ کا جہاد ہے ،اور اس راہ میں جان کی قربانی اور شہادت مؤمن کی سب سے بڑی سعادت ہے ، جس کے لئے خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے دلی شوق اور تمناکا اظہار فرمایاہے جبیبا کہ گزر چکاہے۔

آگے درج ہونے والی حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث بھی جہاد کے مفہوم کی اس و سعت کی ایک مثال ہے۔

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ترجمت حضرت فضالہ بن عبیدر ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ارشاد فرماتے . تھے کہ مجاہدوہ ہے جواپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ ایوائی تریدی ا

تشریک قرآن پاک میں فرمایا گیاہے "ان النفس الأمارة بالسوء" ( یعنی انسان کا نفس برائی اور گناہ کا تقاضا کرتاہے) پس اللہ کا جو بندہ اپنی نفسانی خواہشات سے جنگ کریے ، ان کی بیروی کے بجائے احکام الہی کی تابعد اری کرے اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ اصل "مجابہ" ہے ۔۔۔ اس طرح ای سلسله "معارف الحدیث "کتاب المعاشرہ میں والدین کی خدمت کے بیان میں وہ حدیث ذکر کی جا چکی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ فرالدین کی خدمت کو بھی جہاد' قرار دیا ہے۔ ﴿ فَصِيعِهما فَحِاهما ا

## شمادت کے دائرہ کی وسعت

پھر جس طرح" جيا" کے مفہوم ميں يہ وسعت ہے ،اور وہ جہاد بالسيف ميں محدود تبين ہے ،اسي طرح ر سول الله ﷺ نے اطلاع دی ہے کہ "شہادت کا دائرہ بھی وسیع ہے ،اور بہت ہے وہ بندے بھی اللہ کے تزدیک شہیدوں میں شامل ہیں ،جو جہاد بالسیف اور قبال کے میدان میں اہل کفر و*ٹٹرک کی* تکواروں یا گولیوں ہے شہید ہوتے بلکہ ان کی موت کا سبب کوئی نا گہانی حادثہ پاکوئی غیر معمولی مرض ہو تاہے۔

٥٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ مَاتَعُدُونَ الشَّهِيْدَ فِيكُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ رِفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِيْ إِذًا لَقَلِيْلٌ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي البطن فهو شهيد وواه مسلم

ترجعة · حضرت ابوہر میرہ رصنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک روز صحابہ ؓ کو مخاطب کر کے ) فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں کس کو "شہید" شار کرتے ہو؟انہوں نے عرض کیا کہ حضرت (ہمارے نزدیک تو)جو بندہ راہ خدامیں قتل کیا گیاوہی شہید ہے ۔ آپﷺ نے فرمایااس صورت میں تو میری امت کے شہداء تھوڑے ہی ہوں گے ۔۔ (سنو!)جو بندہ راہ خدامیں شہید کیا گیاوہ شہید ہے ،اور جس بندہ کا انتقال راہ خدامیں ہوا (لیعنی جہاد کے سفر میں جس کو موت آگئی)وہ بھی شہیدہے ،اور جس بند ہ کا طاعون میں انتقال ہوا،وہ بھی شہیر ہے،اور جس بندہ کا پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہوا( جیسے کہ ہیضہ ، تخمہ ،اسہال استیقاد غیرہ )وہ بھی شہیدہ۔ ( می سمال

تشری واقعہ یہ ہے کہ حقیقی شمید" تووہی خوش نصیب بندے ہیں جو میدان جہاد میں اہل کفروشر ک کے ہاتھوں شہید ہوں (شریعت میں ان کے لئے خاص احکام ہیں، مثلاً بیا کہ ان کو عسل نہیں دیاجا تا،اور وہ اینے ان کیڑوں ہی میں دفن کئے جاتے ہیں ، جن میں وہ شہید ہوئے ) کیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بعض غیر معمولی امراض یاحاد ثوں ہے مرنے والوں کو بھی آخرت میں شہید کادر جہ دینے کاوعدہ فرمایاہے ، جن میں ہے بچھ کا ذ كراس حديث ميں اور بعض كا آسنده درج ہونے والى حديثوں ميں كيا گياہے ، امتياز كے لئے بہلی قشم كے شہداء کو "شبید منتیقی" اور دوسری قشم والوں کو "شبید سلمی "کہاجا تاہے، عنسل اور کفن کے معاملہ میں ان کا تحکم وہ نہیں ہے جو حقیقی شہداء کا ہے، بلکہ عام اموات کی طرح ان کو عنسل بھی دیاجائے گااور کفن بھی۔

٧٥) عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ٱلشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ ٱلْمَطْعُوْنُ وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِيْقُ وَصَاحِبُ الْهَدْم وَالسُّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ. (رواه البحارى و مسلم)

ترجید حضرت ابوہر ریرة رصنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "شبعہ" پانچ (قشم) ہیں ،طاعون

میں مرنے والا،اور پبیٹ کی بیاری میں مرنے والا،اور ڈوب کے مرنے والا اور عمارت وغیر ہ ڈھے جانے کے نتیجہ میں مرنے والاااور راہ خدامیں (یعنی میدان جہاد میں) شہید ہونے والا۔ استجے بندی و سیجے سلما

تشریخ ان حدیثوں میں غور کرنے ہے معلوم ہو تاہے کہ جن بندوں کی موت کسی بھی ناگہانی حادثہ میں یا گئی درد ناک اور قابل ترحم مرض میں ہو،ان سب کو اللہ تعالی اپنے خاص رحم و کرم ہے گئی درجہ میں شہادت کا اجرعطافر مائے گا ۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس طرح مر نے والوں کے لئے بڑی بشارت اوران کے متعلقین اور پسماندگان کے لئے تسلی کا بڑا سامان ہے،اللہ تعالی یقین نصیب فرمائے ۔ ہمارے اس زمانہ میں موٹروں وغیرہ کے ایکسیڈنٹ میں یاریلوں، ہوائی جہازوں کے حادثوں میں ،اسی طرح قلبی دورے جیسے مفاجاتی امراض کے متیجہ میں بندگان خداکی زندگیاں ختم ہوتی ہیں ،اللہ تعالی کی رحمت ہے جدوسیج ہوگی ہیں ،اللہ تعالی کی رحمت ہے حدوسیج ہے۔ کہ ان سب سے ساتھ بھی اللہ تعالی کی رحمت ہے حدوسیج ہے۔



كتاب الفتن



# امت میں بیدا ہوئے والے دینی انحطاط وز وال اور فتوں کا بیان

اس تمہید کے بعد ذیل میں درج ہونے والی حدیثیں پڑھی جائیں،ان میں غور و فکر کیاجائے ،ان کی روشنی میں خودا پنااورا پے ماحول کا جائزہ لیاجائے ،اوران سے ہدایت در ہنمائی حاصل کی جائے۔

- عَنْ آبِی سَعِیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَحَلُوا جُحْرَ ضَبِ تَبِعْتُمُوْهُمْ قِیْلَ یَارَسُولَ اللهَ اَلْیَهُوْدَ وَالنَّصَارِی؟
   قَالَ فَمَنْ؟ رَوَاهُ البِحَارِي وَ مِسِلِمٍ،
- ترجید حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یقینا ایسا ہوگا کہ تم (بعین میری امت کے لوگ) اگلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے بالشت برابر بالشت اور برابر ذراع (بعین بالکل ان کے فلا بقدم چلو گے ) یبہاں تک کہ اگر دہ گھے ہوں گے گوہ کے بل میں تواس میں بھی تم ان کی پیروی کرو گے ۔۔۔عرض کیا گیا کہ اے خدا کے رسول کیا یہودونصاری (مراد ہیں)؟ آپ نے فرمایا تواور کون ؟ ۔۔۔۔ در والا بخاری مسلم)

تشریح "شیر" کے معنی بالشت اور "فران" کے معنی ہاتھ کی انگلیوں کے سنرے سے لے کر کہنی تک کی مقدار ، جو ٹھیک وو بالشت برابر ہوتی ہے .... حدیث کے الفاظ "شہرا بیشیر و فرزاعا بداراع" کا مطلب بالکل وہ ہے جوار دو محاورہ میں "قد م لیقیم" کا ہو تا ہے۔ رسول اللہ اللہ کے ارشاد کا مطلب بیہ کے لیقیمنا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے بچھ لوگ آگی امتوں کے گر اہ لوگوں کی قدم بھذم ہیروی کریں گے ، جن گر اہیوں اور غلط کاریوں میں وہ مبتلا ہوئے تھے ، یہ بھی ان میں مبتلا ہوں گے ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے

کسی سر پھرے پاگل نے "نسب" (گوہ) کے بل میں گھنے کی کوشش کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایے پاگل ہوں گے جو یہ مجنونانہ حرکت کریں گے (مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی احتفانہ حرکتوں میں بھی ان کی پیروی اور نقالی کریں گے ، یہ دراصل کامل پیروی اور نقالی کی ایک تعبیر و تمثیل ہے) ۔ آگے حدیث میں ہے کہ حضور کا یہ ارشاد من کر کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت! ہم سے پہلی امتوں سے کیا یہود و نصار کی مرادین ؟ آپ شے نے ارشاد فرمایاوہ نہیں تواور گون ..... مطلب یہ کہ ہاں میری مرادیہود و نصار کی ہیں۔ مرادین ؟ آپ شے نے ارشاد فرمایاوہ نہیں تواور گون ..... مطلب یہ کہ ہاں میری مرادیہود و نصار کی ہیں۔ جیسا کہ تمہیدی سطروں میں عرض کیا گیا یہ صرف پیشینگوئی نہیں ہے ، بلکہ بڑے موثراند از میں آگا ہی ہے کہ مجھ پر ایمان لانے والے خبر دار اور ہوشیار رہیں ، اور یہود و نصاری کی گر اہیوں اور غلط کاریوں سے ایک محفوظ رکھنے کی فکر ہے بھی عافل نہ ہوں۔

(١٠) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِ عَمْرِو قَالَ شَبّكَ النّبِي ﴿ اَصَابِعَه وَقَالَ كَيْفَ آنْتَ يَاعَبُدَاللّٰهِ بْنَ عَمْرِو إِذَا بَقِيَتْ حُثَاللّٰةً قَدْ مَزِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَامَانَاتُهُمْ وَالْحَتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَدًا، قَالَ فَكُيْفَ يَارَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ تَاخُدُ مَاتَعْرِف وَتَدَعُ مَاتُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلَىٰ خَاصَّتِكَ، وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَهُمْ. (رواه البحارى)
 وَعَوَامَهُمْ. (رواه البحارى)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ (ایک دن رسول اللہ ﷺ نے اپ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور (مجھ سے مخاطب ہو کر) فرمایا کہ اب عبداللہ بن عمرو! تمہارااس وقت کیاحال اور کیارویہ ہوگا جب صرف ناگارہ لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے معاہدات اور معاملات میں دغا فریب ہوگا اور ان میں (سخت) اختلاف (اور عکراؤ) ہوگا اور وہ باہم اس طرح گھ جائیں گی رفعی ہوگی ہیں) طرح گھ جائیں گے (جیسے میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے گھی ہوگی ہیں) عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہ غرض کیا کہ پھر مجھ کیسا ہونا چاہے یارسول اللہ ؟ (یعنی اس فساد عام کے زمانہ میں مجھ کیا کرنا چاہے ؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس بات اور جس عمل کو تم اچھا اور معروف جانواس کو اختیار کرواور جس کو منکر اور براسمجھواس کو چھوڑ دواور اپنی پوری توجہ خاص اپنی ذات پررکھو (اور اپنی فکر کرو) اور ان ناکارہ و بے صلاحیت اور آپس میں لڑنے بھڑنے والوں سے اور ان کے عوام ہے تعرف نہ کرو۔

تشری "شال" کے معنی بھوی کے ہیں، یہاں اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آدی ہونے کے باوجود آدمیت کے جو ہر سے بالکل خالی ہوں، ان میں کوئی صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوی میں صلاحیت نہ ہو، جس طرح بھوی میں صلاحیت نہیں ہوتی سے آگے رسول اللہ بھی نے ان کا رہ حال بھی بیان فرمایا کہ ان کے معاہدات اور معاملات میں مکر و فریب اور د غابازی ہواور باہم جنگ و پریکاران کامشغلہ ہو۔

نوعمر صحابی<sup>ط</sup> کرام میں عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنه فطری طور پر بڑے خیر پہند ، پر ہیز گار اور عباد ت گذار تھے ،رسول اللہ ﷺ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ جب بھی ایساوقت آ جائے کہ ایسے ہی ناکار ہاور بد کر داراور باہم کڑنے گھڑنے والے لوگ باقی رہ جائیں ، تو تمہارارویہ اس وقت کیا ہوگا؟ ....رسول اللہ و نے یہ سوال ان ہے ای لئے کیا تھا کہ وہ اس بارے میں آپ ہے ہدایت کے طالب ہوں تو آپ ہو ہدایت فرمائیں .... یہ سوال ان ہے کا طریقہ تعلیم تھا .... چنانچہ انہوں نے رسول اللہ و سے دریافت کیا اور آپ و فرمائیں .... یہ جو اسط ایسے ہی لوگوں ہے ہوجو آد میت کے جو ہرے محروم ہوں اور نیکی کو قبول کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہ رہی ہو تو اہل ایمان کو جائے کہ ایسے لوگوں ہے صرف نظر کر کے بس اپنی فکر کریں۔

یباں بیہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ رسول اللہ فی قیامت تک کے مسلمانوں کوجو ہدایت دینا چاہتے تنے ،اس کا مخاطب صحابۂ کرائم ہی کو بناتے تنے .....اللہ تعالی ان اصحاب کرام اور ان کے بعد والے راویانِ حدیث کو جزائے خیر عطافر مائے کہ انہوں نے آنخضرت کی یہ ہدایات بعد والوں تک پہنچائیں اور انئمہ حدیث نے ان کو کتابوں میں محفوظ کر دیا۔

ابى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يُوشِكُ أَنْ يُكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَبِعُ بِهَا شَعْفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطَرِ يَفِرُ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ (رواه الحارى)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که قریب ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که قریب ہے کہ ایسازمانه آئے که ایک مسلمان کا چھامال بکریوں کا گله ہو جن کو لیے کروہ پہاڑیوں کی چوثیوں اور بارش والی دادیوں کی تلاش کرے، اپنے دین کو فتنوں ہے بچانے کے لئے بھاگ جائے۔ استی خاری )

إن عَنْ أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَاتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَىٰ دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ
 عَلَى الْجَمَرِ. (رواه البرملي)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے لئے ایک وقت ایسا آئے گا کہ صبر واستفامت کے ساتھ دین پر قائم رہنے والا بندہ اس وقت اس آدمی کی مانند ہو گاجو ہاتھ میں جلتا ہواانگارہ تھام لے ......

مطلب سے ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ فسق وفجوراور خدا فراموشی ماحول اور فضایر الی غالب آجائے گی کہ خدااور رسول کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنااور حرام ہے بچ کر زندگی گزار نااتنا مشکل اور صبر آزماہو جائے گا جیسا کہ جلتاانگارہ ہاتھ میں تھام لینا ۔۔۔۔۔ وہی زمانہ ہوگا جس کاذکر حضرت ابو معید خدری رضی اللہ عنہ کی مندر جہ بالاحدیث میں کیا گیاہے ۔۔۔۔واللہ اعلم

الله عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هَا إِنَّكَ فِى زَمَانٍ مَنْ تَوَكَ فِيْهِ عُشْرَمَا أُمِرَ هَلكَ، ثُمَّ يَاتِى زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ فِيْهِ بِعُشْرِمَا أُمِرَنَجَا - رواه الرمائي،

رسول الله کے مشاہدہ کے میبارک زمانہ میں آپ کی صحبت ادر براہ راست تعلیم و تربیت اور معجزات و خوارق کے مشاہدہ کے متبعد میں ایسامول بن گیا تھا کہ احکام البی ذوق و شوق ہے تعمیل کرنانہ صرف آسان بلکہ مرغوب و محبوب بن گیا تھا، اور اللہ ورسول کی اطاعت و فرمانبر داری طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، اس ماحول اور اس ایمانی فضا میں جو شخص احکام البی کی پیروی میں تھوڑی بھی کو تاہی کرے ،اس کے بارے میں اس حدیث میں رسول الله انے فرمایا کہ وہ قصور وار اور قابل مواخذہ ہے مقر میں کرے ،اس کے بارے میں اس ساتھ آپ کے نے فرمایا کہ ایک ایساوقت بھی آئے گاجب، احول دین کے لئے سخت ناساز گار ہو گا(اور جیسا کہ قرمایا کہ ایک ایساوقت بھی آئے گاجب، احول دین کے لئے سخت ناساز گار ہو گاراور جیسا کہ حضر سائس کی مندر جد بالا حدیث میں فرمایا گیا ہے ،دین پر چلنا ایسا صبر آزماہ و گا جیسا ہا تھ میں انگارہ تھام لیک ایسان کی نبات ہو جائے گی ..... (عاجز کا خیال ہے کہ "ایس شریعت کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیس گے ،ان کی نبات ہو جائے گی ..... (عاجز کا خیال ہے کہ "ایس میں سمری کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیس گے ،ان کی نبات ہو جائے گی ..... (عاجز کا خیال ہے کہ "ایس میں سمری کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیس گے ،ان کی نبات ہو جائے گی ..... (عاجز کا خیال ہے کہ "ایس میں سمری کے احکام پر تھوڑا بھی عمل کر لیس گے ،ان کی نبات ہو جائے گی ..... (عاجز کا خیال ہے کہ "ایس میں سمری کی میں عرض کیا ہے .... قابل میں عرض کیا ہے ..... قابل میں عرض کیا ہے .... قابل میں عرض کیا ہے ....

# وولسهاء تغيثن اور سب ونياكا فتنه

PLU

مَرْقُوْعَةً بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَاهُ رَسُوْلُ اللّهِ ﴿ بَكَىٰ لِلّذِى كَانَ فِيْهِ مِنَ النَّعْمَةِ وَاللّذِى هُوَ فِيْهِ الْهَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا اَحَدُكُمْ فِى خُلّةٍ وَرَاحَ فِى خُلّةٍ وَرُاحَ فِى خُلّةٍ وَرُاحَ فِى خُلّةٍ وَرُوطِعَتُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةً وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكُفْبَةُ فَقَالُوْا يَارَسُولَ اللّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنّا الْيُوْمَ نَتَفَرَّ عَ لِلْعِبَادَةِ وَنُكُفَى الْمَؤْنَةَ قَالَ لَا آنَتُمُ الْيَوْمَ نَتَفَرَّ عَلَيْعِبَادَةِ وَنُكُفَى الْمَؤْنَةَ قَالَ لَا آنَتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَوَاللّهُ مِنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَوَاللّهُ اللّهِ مَنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَوَاللّهُ اللّهِ مَنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَوَاللّهُ اللّهُ مَنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَاللّهُ الْمَوْلَةُ اللّهُ الْمَوْلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْكُمْ يَوْمَئِدٍ. وَوَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللم

ترجمت محمد بین کعب قرضی سے روایت ہے ، کہتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے جھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خود (یہ واقعہ) ساتھا کہ ہم لوگ (ایک دن) رسول اللہ اللہ کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر (رضی اللہ عنہ) اس حالت اور بئیت میں سامنے آگئے کہ ان کے جم پر بس ایک (پھٹی پر انی) چادر تھی جس میں کھال کے مگڑوں کے بچو ند گئے ہوئے تھے ، جب رسول اللہ فی نے ان کو (اس حالت اور بئیت میں) دیکھا تو آپ کورونا آگیا، ان کا وہ وہ ت بیا کہ میں ) عیش و تعم کی زندگی گذار تے تھے ، اور ان کی (فقر وفاقہ کی) موجود وہ حالت کا خیال کر کے ۔۔۔۔۔اس کے بعد رسول اللہ فی نے (ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر) فر مایا کہ رہوگی اس وقت تم ہماری کیا کیفیت ہوگی اور کیا حال ہوگا، جب (دولت اور سامان تعیش کی الیمی فر اوائی موجود وہ حالت کا خیال کر کے ۔۔۔۔۔اس کے بعد رسول اللہ فی نے اور شام کو دوسر اجو ڑا پہن کر ، اور (کھانے کو گئی کی گئی ہوگی کہ اور شام کو دوسر اجو ڑا پہن کر ، اور (کھانے کو گئی ان کے آگی ایک جو اب میں حاضر بین کے لئے کا ان کے آگے ایک بیالد رکھا جائے گا اور دوسر اجو ڑا پہن کر ، اور (کھانے کو ایس بہاؤ گے جس طرح کو جہ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے۔ (آپ کے اس حوال کے جو اب میں حاضر بین حیال میں میں بہت اچھا کہ میں اللہ کی عبادت کے لئے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہو گی، (معاش وغیرہ کے لئے کہ میں اللہ کی عبادت کے لئے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہو گی، (معاش وغیرہ کے لئے) اس دور میں ، عیش و شخصہ و ان کی میں بہت اچھے ہو۔ (یہ جس کی کہ کیس بہت ایس میں بہت اس میں بہت ایس میں بہت اس میں بہت ایس میں بہت ایس

تشریک حدیث کے راوی محمد بن کعب قرضی تابعی ہیں جوعلم قر آن اور صلاح و تفوے کے لحاظ ہے اپنے طبقہ میں ممتاز تھے، انہوں نے اس راوی کانام ذکر نہیں کیا جنہوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے میہ واقعہ ان کو سنایا تھا۔۔۔۔ لیکن ان کااس طرح روایت کرنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثفتہ اور قابل اعتماد ہے۔

مصعب بن عمیشر کی صحابۂ کرام میں ایک خاص شان اور تاریخ تھی، وہ بڑے ناز پروردہ ایک رئیس زادے تھے، ان کا گھرانہ مکہ کا بڑادولت مندگ انہ تھا، اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڑلے چہیتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیر انہ اور عیش و تعلم رُن ندگی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کارخ بالکل بدل گیا، اور وہ حال ہو گیاجواس حدیث میں ذکر کیا گیاہے کہ ایس پھٹی پرانی چادر ہی جسم پر تھی، جس میں جا بجا چڑے کے تکڑوں کے بھی پوند تھے، ان کواس حالت اور مہیت میں دیکھ کر سول القدھ کی آئے تھوں کے سامنے ان کی

عیش و شعم والی امیر اندزندگی کا نقشه آگیا،اور آپ کورونا آگیا .... اس کے بعدر سول اللہ 🍩 سحایہ کراٹم کوایک اہم حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لئے ان سے فرملیا کہ ....ایک وقت آئے گاجب تمہارے یاس یعنی میری امت کے پاس عیش و تنعم کے سامان کی فراوانی ہو گی،ایک آدمی صبح کوایک جوڑا پہن کر نکلے گااور شام کو دوسر ا جوڑا۔۔۔ ای طرح دستر خوان پر انواع واقسام کے کھانے ہوا کریں گے ، بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے وہ وقت تمہارے لئے کیسا ہو گا؟ ۔ کچھ لو گول نے عرض کیا کہ حصرت ددوفت اور وہ دن تو بہت ہی اچھا ہو گا، ہمیں فراغت اور فرصت ہی فرصت ہو گی ، بس اللہ کی عبادت کیا کریں گے ..... آپ 🕾 نے فرمایا تمہارا یہ خیال تصحیح نہیں ہے، آج تم جس حال میں ہوئیآ گندہ آنے والے ..... عیش و تنعم کے حال ہے بہت بہتر ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ ﷺ نے بیہ حقیقت بیان فرمائی تھی اس وقت تو "ایمان بالغیب" ہی کی طور براس پریقین کیا جاسکتانها،لیکن پہلے بنوامیہ اور بنوعباس کے دور حکومت میں اور بعد کی اکثر دوسر ی مسلم حکومتوں کے دور میں بھی اور آج کی ان مسلم حکومتوں میں جن کوایٹد تعالیٰ نے عیش و شعم کا سامان انتہائی فراوانی ہے دے رکھا ہے ،یہ حقیقت آئکھوں ہے دیکھ لی گئی ہے اور دیکھی جار ہی ہے ۔ بلاشبہ یہ اور اس طرح کی تمام پیشین گوئیاں رسول اللہ 🖘 کے معجزات اور آپ 🎨 کی نبوت کے دلائل میں سے میں۔ • \* عَنْ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ١٨ يُوْشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاكِلَةُ اِلَىٰ قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَثِذٍ قَالَ بَلْ ٱنْتُمْ يَوْمَثِذٍ كَثِيْرٌ وَلكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَيَقْدِ فَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ.

روواه ابوداؤد والبيهقي في دلائل النبوة

تشریکے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں رسول اللہ ﷺ کا جوار شاد نقل ہواہے، جس وقت آپﷺ نے وہ فرمایا ہو گا،اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک مجھی حالات ایسے رہے کہ بظاہر دور دور تک اس کالمکان بھی نظر نہیں آتا تھا کہ بھی آپ کے کہ امت کاایباحال بھی ہوگااور وہ دشمن قوموں کے مقابلہ میں ایسی کمز وراور بے جان ہو جائے گی اوران کے لئے نرم نوالہ بن جائے گی ۔۔۔ لیکن آپ کے نے جو فرمایا تھا،وہ واقع ہو کر رہااور باربار و قوع میں آیااور آج بھی اس کے مظاہر ہے آتکھوں کے سامنے ہیں ۔۔۔ اور اس انقلاب حال اور انحطاط وزوال کا بنیادی سبب جیسا کہ آتخضر ت کے ارشاد فرمایا یہی ہے کہ اس د نیااور یہاں کی زندگی ہے ہم کو عشق ہو گیااور موت، (راہ خداکی موت بھی) ہمارے لئے کڑوا گھونٹ بن گئی ۔۔۔ بیال کی زندگی ہے ہم کو عشق ہو گیااور موت، (راہ خداکی موت بھی) ہمارے لئے کڑوا گھونٹ بن گئی ۔۔۔ بیال شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو و شنول کے لئے تر نوالہ بنادیا ہے، جیسا کہ او پر عرض کیا جاچکا ہے رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی صرف پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ امت کو آگائی ہے کہ '' و سی '' یعنی حب د نیااور کر اہیت موت ) کی بھاری ہے قلوب کی حفاظت کی جائے۔

ابنى هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ هَا إِذَا كَانَ أُمَوَاءَ كُمْ خِيَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ سَمْحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورِى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بِطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَوَاءُ كُمْ شَوْرَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ شَرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاءُ كُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَاءِ كُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا. (رواه النومذي)

ترجمت حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب (حالت بیہ ہو کہ)
تہمارے حکمر ال تم بیل کے نیک لوگ ہوں، اور تم بیل کے دولت مندول میں ساحت و سخاوت کی
صفت ہو، اور تمہارے معاملات باہم مشورہ ہے طے ہوتے ہوں تو (الین حالت میں) زمین کی پشت
تہمارے لئے اس کے بطن (پیٹ) ہے بہتر ہے ۔۔۔۔۔ اور (اس کے برعکس) جب حالت بیہ ہو کہ
تہمارے حکمر ال تم میں کے بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مندول میں (ساحت کے بجائے)
تمہارے حکمر ال تم میں نے بدترین لوگ ہوں، اور تمہارے دولت مندول میں (ساحت کے بجائے)
تور توں کی رایوں ہے چلیں، تو (ایس حالت میں) زمین کا بطن (پیٹ) تمہارے لئے اس کی پشت ہے
عور توں کی رایوں ہے چلیں، تو (ایس حالت میں) زمین کا بطن (پیٹ) تمہارے لئے اس کی پشت ہے
بہترے۔ (یامی تردی)

تشریک رسول اللہ یہ منتشف کیا گیا تھا کہ امت کا حال ایک زمانے تک بیرے گا کہ ان کے حکمر ال اور عمال حکومت نیک اورا چھے لوگ ہول گے ،اوران میں کے دولت مندول میں ساحت کی صفت ہوگی لینی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی دولت کو اخلاص و خوشدل سے اچھے مصارف میں صرف کریں گے ،ان کے معاملات خاص کر حکومتی اور اجتماعی معاملات باہمی مضورہ سے ہوا کریں گے ، (بیہ تین حالتیں اس بات کی علامت ہیں کہ امت کا اجتما تی حال اور مزاج اللہ ورسول کے احکام اور مرضیات کے مطابق ہے ) رسول اللہ علامت ہیں کہ امت کا اجتما تی حال اور مزاج اللہ ورسول کے احکام اور مرضیات کے مطابق ہے ) رسول اللہ کی اللہ ایمان اس کے مستحق ہول گے کہ اس دنیا میں اور اس زمین کی بیشت پر رہیں . خیر امت ہونے کی حیثیت سے دنیا کی ہدایت و قیادت کی ذمہ داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے داری سنجالیں سساتی کے ساتھ آپ پر منکشف یے گا تھا کہ پھر ایک زمانہ آئے گا کہ امت کا حال اس کے

بالكل برعكس ہو جائے گا۔

حکومت کی باگ اور ساراحکومتی نظام بدترین لوگول کے ہاتھول میں آجائے گا،اور مسلمانول میں کے دولت مندلوگ ساحت و سخاوت کے بجائے دولت کے پیجاری ہوجائیں گے اور اہم معاملات بجائے اس کے کہ اہل الرائے کے باہمی مشورے سے طے کئے جائیں، گھر والیوں کی خواہشات اور ان کی رائے کے مطابق طے کئے جائے اس نمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس مطابق طے کئے جائے گئیں گے ۔۔۔۔۔رسول اللہ کے شروفساد کے اس زمانے کے بارے میں فرمایا کہ اس وقت یہ بگڑی ہوئی امت زمین کے اوپر چلنے اور رہنے ہینے سے زیادہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین کے بیٹ میں وفن ہوجائے۔

جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے حدیث شریف بھی صرف ایک پیشین گوئی نہیں ہے بلکہ اس میں امت کو بڑی سخت آگا ہی ہے اس کا پیغام ہے ہے کہ میری امت کو اللہ نعالیٰ کی اس زمین پر رہنے اور چلنے بھرنے کا حق اس وقت تک ہے جب تک اس میں "شخیر است" والی ایمانی صفات رہیں، لیکن جب وہ ان صفات سے محروم ہو جائے اور اس کی زندگی میں شروفساد غالب آ جانے تو وہ اس کی مستحق ہوگی کہ ختم ہو کر زمین میں وفن ہو جائے۔

#### امت میں بیدا ہونے والے فتوں کا بیان

الله عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بَالِارُوا بِالْآغْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ آبِي عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللللللَّا الللّهُ اللَّهُ الللللّٰ الللللّٰ اللللللللللّٰ الللللّٰ اللللللّ

تر میں حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جلدی کر لواعمال سالحہ ،ان فتنوں کے آنے ہے پہلے جواند ھیری رات کے عکروں کی طرح ہے ہہ ہے آئیں گے (حال بیہ ہوگا کہ) صبح کرے گا آدمی اس حال میں کہ اس میں ایمان ہوگا،اور شام کرے کا اس حال میں کہ وہ ایمان سے محروم ہو چکا ہو گا،اور شام کو وہ مؤمن ہو گااور اگلی صبح وہ مؤمن نہ رہے گا کا فرہو جائے گا، دنیا کی متاع قلیل کے بدلے وہ اینادین وایمان نے ڈالے گا۔ ( کے سعم)

تشری ۔ رسول اللہ ﷺ پر منکشف کیا گیا تھا کہ آپ کی امت پر ایسے حالات بھی آئیں گے کہ رات کے اندھیرے کی طرح نوع بہ نوع فتنے لگا تار برپاہوں گے ،ان کی وجہ سے ایسا بھی ہوگا کہ ایک آدمی صبح کواس حال میں اٹھے گا کہ ایک آدمی صبح کواس حال میں اٹھے گا کہ ایک عقیدے اور عمل کے لحاظ ہے اچھا خاصا مؤمن و مسلم ہو گالیکن شام ہوتے ہوتے وہ کسی گر ابی یابد عملی میں مبتلا ہو کر اینادین ایمان برباد کردے گا۔

یہ فتنے گر اہانہ تحریکوں اور دعو توں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں اور آتے رہے ہیں اور مال و دولت یا اقتدار کی ہوس اور دوسر می نفسانی خواہشات کی شکل میں بھی، حدیث کا آخری جملہ سے دینہ بعد سے میں اللّذ ما" (دنیا کی قلیل متاع کے بدلے اپنا دین ایمان چی ڈالے گا) اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ حدیث کا

مطلب يمي نہيں ہے کہ آدى دين حق اسلام کا مفکر ہو گر ملت سے خار ن اور تغيث کا فر ہو جائے گا، بلکہ اس میں وہ سب صور تیں داخل ہیں، جن میں آدى دنیا کے لئے (جس میں مال ودو آت اور افتدار کی ہوئ اور ہیں میں وہ سب صور تیں داخل ہیں) دین کو بعنی اللہ ورسول کے احکام کو نظر انداز کردے ،اس طرح دنیا گی طلب میں آخرت فراموشی اور ہر قسم کا فسق و فجور بھی اس میں شامل ہے جو مملی کفر ہے جیسا کہ باربار عرض کیاجا چکاہے ، رسول اللہ ہے کے اس طرح کے ارشادات کے مخاطب آگر چہ بظاہر سحابۂ کرام ہی ہوئے سے لیکن فی الحقیقت ان کے مخاطب ہر دور کے آپ سے کے امتی ہیں اور آپ کے اس بیام اور وصیت کا حاصل میہ ہے کہ ہر مؤمن ، آنے والے ایمان کش فتنوں سے ہوشیار رہے ،اور اعمال صالحہ کے اس بیام اور اجتمال صالحہ کے اس بیام اور اجتمال صالحہ کے اس بیام اور اجتمال صالحہ کر تارہے گا تو وہ اس کی فتنوں سے اور پھر اعمال خیر کی توفیق بی نہ ہو اس میں سبقت اور جلدی کرے ،ایسانہ ہو کہ کسی فتنوں سے اور پھر اعمال خیر کی توفیق بی نے نہ وہ اس کی حفاظت فرمائے۔

اجتمام میں سبقت اور جلدی کرتے ،ایسانہ ہو کہ کسی فتنو میں جتابا ہو جائے اور پھر اعمال خیر کی توفیق بی نہ ہوگا کہ اللہ تعالی ایسے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔

ایکر انجمال صالحہ کرتارہے گا تو وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اللہ تعالی ایسے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔

١٨ عَنِ الْمِقْدَادِبْنِ الْآسُودِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ ، إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ الْفِتَنَ إِنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ ، وَلَمَنِ ابْتُلِي فَصَبَرَ فَوَاهًا . ورواه ابوداؤه )

📢 عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَ مُوْلُ اللّهِ 🥮 يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَن وَيُلْقَى

## الشُّحُ وَيَكُثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوا وَمَاالْهَرَجُ؟ قَالَ الْقَتْلُ - (رواه المحارى ومسلم)

ترجید ، حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ (وقت آئے گا) زمانہ قریب قریب قریب ہو جائے گا ، اور علم انتحالیا جاوے گا ، اور فقنے نمودار ہوں گے ، اور (انسانی طبیعتوں اور داوں میں) بخل ڈال دیا جائے گا ، اور بہت ہو گا ہرج صحابہ نے عرض کیا کہ ہرج کا کیا مطلب ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (اس کا مطلب ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا (اس کا مطلب ہے ) کشت وخون۔ (سیجے بخاری وسیجے مسلم)

تشری کے اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امت میں پیدا ہونے والے چند فتنوں کے بارے میں آگا ہی دی ہے ،اس سلسلے میں سب سے کہلی بات آپ ﷺ نے ان الفاظ بیں ار شاد فرمائی ''بینفار ب الزِّ مان '' شار حین نے اس کے متعدد مطلب بیان کئے ہیں واس عاجز کے نزدیک ان میں قریب الفہم یہ ہے کہ وقت میں برکت نہ رہے گی ، جلدی جلدی گزرے گا ، جو گام ایک دن میں ،و جانا جاہنے وہ کئی دن میں ہو سکے گا ،را قم مطور کا تو یہ ذاتی تجربہ بھی ہے واللہ اعلم · · · دوسری بات آ ہے ﷺ نے ارشاد فرمائی کہ علم اٹھالیا جائے گا ، مطلب ہیہ ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے وہ اٹھالیا جائے گا،ایک دوسر ی حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی ہے کہ علمائے ربانی (جواس علم کے وارث وامین ہیں) اٹھا لئے جانیں گے (حاہے کتب خانے باقی رہیں اور پیشہ ورعالموں ہے ہماری بستیاں بھری رہیں) حقیقت ہے ہے کہ علم جو نبوت کی میراث ہے ،اور جو ہدایت اور نور ہے، وہ وہی ہے جس کے جامل اور املین علمائے ربانی ہیں ۔۔ جب وہ باقی نہیں رہیں گے اور اٹھالئے جائمیں کے تووہ علم اور نور بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گا ... تیسری بات آپ 🚈 نے ارشاد فرمائی "اور طرح طرح کے فتنے شمودار ہوں گے " میہ بات سی توقیح و تشریح کی مختاج نہیں ۔ چو تھی بات آ ہے ہے نے ان الفاظ میں ارشاد فرمائی" ویلفی النہ مطلب سے ہے کہ سخاوت و فیاضی اور ایثار جو صفات محمودہ ہیں وولو گوں میں ہے نکل جائیں گے اوران کے بجائے ان کی طبیعت میں بخل جو ایک منحوس رذیلہ ہے ڈال دیا جائے گا 💎 آخری بات آپ 🌉 نے ارشاد فرمائی کہ کشت وخون کی گرم بازاری ہو گی ،جو د نیا کے لحاظ سے بھی افراد اور امتوں کے لئے تباہ کن ہے ،اور آخرت کے لحاظ سے بھی گناہ عظیم اللہ تعالیٰ ان سب فتنوں سے حفاظت فرمائے۔

۷۰) عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَادٍ قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ فَعِي الْهَرَجِ كَهِجْوَةً إِلَىّ. (رواه سلم) حَرْجِيةِ حَضَرت مَعْقَل بَن بِيار رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله في نے فرمایا كه كشت و خون ك زمانے بیس عبادت میں مشغول ہو جاناایساہے جیسا كہ ہجرت كركے میرى طرف آ جانا۔ (سیجے مسلم)

تشریک مطلب بیہ ہے کہ جب ناحق گشت وخون کی گرم بازاری ہو تو مؤمن کو چاہئے کہ اپنادامن بچا کے اور میسو ہو کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے ۔۔۔۔اس گابیہ عمل اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا ہو گا جیسا کہ اپنا ایران بچانے کے لئے دارالکفر سے ہجرت کر کے میری طرف آ جانا۔

٧١) عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ قَالَ آتَيْنَا آنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكُوْنَا اِلَّهِ مَانَلْقَىٰ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ

إِصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَايَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانَ اِلْاللَّذِي بَعْدَهُ أَشَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، سَمِعْتَهُ مِنْ نَبِيْكُمْ ﷺ (رواه البخارى)

ر جمند ، زبیر بن عدی تابعی سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کی خدمت میں حاضر بوئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہوئے والے مظالم کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا کہ (ان مظالم اور مصائب پر) صبر کرو،اوریقین کرو کہ جوزمانہ بھی تم پر آئے گا،اس کے بعد کازمانہ اس سے بدتر بی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور میں حاضر ہو جاؤگے ۔ بیات میں نے تی ہے، تمہارے نبی عظم سے بدار سیجے بخدی)

تشری ساسلہ معارف الحدیث میں بیہ بات ذکر کی جاچک ہے کہ رسول القدی کے صحابہ گرائم میں آپ ﷺ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند کو اللہ تعالیٰ نے بہت طویل عمر عطافر مائی، وہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد قریباً ہی ۱۸۰سال حیات رہے، بھر وہیں قیام رہا سے حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے بعد بنی امیہ کا جو دور ہے اس میں حجاج ثقفی کا ظلم اور اس کی سفاکی ضرب المثل ہے سے زبیر بن عدی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے حجاج کے مطالم کی شکایت کی توانہوں نے فرمایا جو بچھ بھورہا ہے اس کا مقابلہ صبر و مخل سے کرو، آگے اس سے بھی زیادہ برازمانہ آنے والا ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والا زمانہ بہلے سے مرت بی وگا۔

اس پر بیہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حجاج کے بعد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی آیاان کے بعد بھی مختلف زمانوں میں اچھے اچھے عادل وصالح سلاطین اور حکمرال ہوئے ہیں، پھر حضور ﷺ کے اس ار شاد کی گیا توجیہ ہوگی کہ بعد کا ہر زمانہ پہلے سے بدترین ہوگا؟

واقعہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا تعلق صرف حکومت اور ارباب حکومت سے نہیں ہے، بلکہ عام امت کے عمومی احوال کے لحاظ ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ "بعد کازمانہ پہلے ہے بدتر بی ہوگا" ، اور اس میں کوئی شبہ نہیں، مشاہدہ ہے . . . . جاج بلاشبہ ویسائی تھا، جیسا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ حکمر ال طبقہ میں اسوفت اور بھی لوگ تھے، جن میں شر و فساد تھا، لیکن امت میں اسوفت اچھی خاصی تعداد صحابہ کرام "کی موجود تھی، اکا ہر تابعین جوامت میں صحابہ کرام "کے بعد سب سے افضل میں بڑی تعداد میں تھے، توعام مؤمنین میں بھی صلاح و تقوی تھا، بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ ہے اس کے مقابلہ میں یقیناً بدتر بی رہا ۔ . . . اور تابعین عمل اور تقوی تھا، بعد کا ہر دور مجموعی لحاظ ہے اس کے مقابلہ میں یقیناً بدتر بی رہا ۔ . . . اور تابی زندگی میں تو آئکھوں سے دیکھا جارہا تاریخ شاہد ہے کہ ماضی اور تقتول سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔

٧٢) عَنْ سَفِيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ الْحِلَافَةُ لَلنُونَ سَنَةٌ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكاً ثُمَّ يَقُولُ الْحِلَافَةُ لَلنُونَ سَنَةٌ ثُمَّ يَكُونُ مُلْكاً ثُمَّ يَقُولُ سَفِيْنَةُ الْمِينَةُ الْمِيلُ خِلافَةً اللهِ عَمْرَ عَشْرَةً وَعُلْمَانَ اِثْنَتَىٰ عَشَرَةً وَعَلِيً سَفِيْنَةُ الْمِيلُ خِلافَةً اللهِ عَمْرَ عَشْرَةً وَعُلِيً

#### سِتُهُ. (رواه احمد والترمدي وابوداؤد)

تیجہ معنرت سفینہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے منا آپ فرمات تھے کہ خوات کے میں اللہ عنہ کر خلافت ابس تمیں(۱۰۳)سال تک ہے ،اس کے بعد ہو جائے گی بادشاہت سے پیر کہتے سفینہ شار کر، خلافت ابو میز کی دوراللمال اور خلافت ممرز کی دس ۱۶ ککسال اور منان کی بار ۱۲ اکسال اور ملی ٹی چیدا اسال۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ خلافت یعنی گھیک کھیک میرے طریقہ پراورالتہ تعالیٰ کے پہندیدہ طریقہ پر میری اس کا مطلب ہے ہے کہ خلافت یعنی گھیک کھیک میرے طریقہ پراورالتہ تعالیٰ کے پہندیدہ طریقہ پر میری نیابت بیس دین و دعوت و خدمت اور نظام حکومت کا کام (جس کا مختصر معروف عنوان خلافت را تعدہ ہے) ہی تمیں اور سکمال تک چلے گا، اس کے بعد نظام حکومت بادشاہت میں تبدیل بوجائے گا، اللہ تعی فرمایا اور فرمایا نیاب کی بارے میں آگاہی دی، مختلف صحابہ کرام شک اس سلمانہ کے آپ کے ارشادات مروی اس کو بارے میں آگاہی دی، مختلف صحابہ کرام شک اس سلمانہ کے آپ کی کارشادات مروی تعقی مواجب کا بیارہ اس کا خراب کے معاب بھی بتلایا گئین اس کو تعقی سی مواجب کھی بتلایا گئین اس کو تعقی مواجب کے اور میں اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کی مدت خلافت دیں اسال چو کہ ہاہ میں اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کی مدت خلافت دیں اس کے بعد حضرت میں موسی کی مدت خلافت کی مدت خلافت کی مدت خلافت کی مدت خور میں اس کے بعد حضرت میں اس کے مدد حضرت فرمایا تھا، اس کی میر ان انتیس کا کہال سات معینے بوقی ہے ، ان کے ساتھ خلافت کی مدت خور میں تبدیل مواجب کے اور و کی مرسول اللہ کی میشین گوئیاں آپ کی نبوت کی تعلی دلیلیں بوجاتے ہیں بادشارت میں بدیل ہو گیا، اس طرح کی رسول اللہ کی میشین گوئیاں آپ کی نبوت کی تعلی دلیلیں بوجاتے ہیں بلوشاہ ہوری کی بیشین گوئیاں آپ کی نبوت کی تعلی دلیلیں بوجاتے میں ، اور ان میں امت کو آگا، کی بھی ہے۔

تر ایک دن و عظ و بیان کے لئے) گھڑے جوئے اس بیان میں آپ ﷺ نے نہیں جیموڑی کوئی چیز جو ہوگی قیامت تک، مگر آپ ﷺ نے اس کو بیان فرمایا، اس کویادر کھا جس نے یادر کھا،اور اس کو بھول گیاجو بھول گیا، میرے ان ساتھیوں کو بھی اس کا علم ہے،اور واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے اس بیان کی کوئی چیز میں بھولے ہوئے ہوتے ہوتا ہوں پھر اس کو (ہوتا ہوا) دیکھتا ہوں تو وہ مجھے یاد آ جاتی ہے، جس طرح ایک آدمی دوسرے کسی آدمی کے چہرے کو بھول جا '' ہے جب وہ اس سے غائب ہو جائے ، گھر جب اس کو دیکھتاہے تو پہچپان لیتنا ہے (اور بھویا ہوا چہر دیاد آ جا تا ہے )۔ ( کی بھاری و کی تھاری و کی مسلم)

تشری حضرت حذیفہ کے علاوہ دوسرے متعدد صحابۂ کرام<sup>ین</sup>ے بھی یہ مضمون روایت آبیا گیا ہے کہ ر سول الله ﷺ نے ایک دن بہت طویل بیان فرمایا جس میں آپ ﷺ نے قیامت تک جونے والے واقعات و حوادث کاؤ کر فرمایا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسے غیر معمولی حوادث و واقعات اور ایسے اہم فتنوں کاذ کر فرمایا جن کے بارے میں امت کو آگاہی وینا آپ 😸 نے ضرور ی سمجھا، یہی آپ 🥮 کے منصب نبوت کا نقاضااور آپ 🥶 کے شایان شان تھا، لیکن وولو گ جن کا عقید و ہے کہ رسول اللہ 🐸 کو ابتدائے آ فرینش عالم سے قیامت تک زمین و آسان کی ساری کا ننات اور تمام مخلو قات کا ،ذرے ذرے اور ہے ہے گا علم کلی محیط حاصل تھا ..... وہ حضرت حذیفہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسر می حدیثوں سے مجھی استدلال کرتے ہیں ۔ ان کے نزدیک ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اس بیان میں ان کی اصطلاح کے مطابق قمام ''ماگان و کا مجیون ''بیان فرمایا تھا یعنی روئے زمین کے سارے ملکوں ، ہند و ستان ، امران، افغانستان، چین، جاپان ،امریکه ، افریقه انگلینڈ، فرانس، ترکی، روس وغیر ه وغیر ه دنیا کے تمام ملکول میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں، حیوانوں، چرندول، پر ندوں، چونٹیوں، تکھیوں، مجھر وں، کیڑے مکوڑوں اور سمند رمیں پیدا ہونے والی مخلو قات کے سبجی تمام حالات آپ 🕾 نے بیان فرمانے تھے کہ سے سب بھی" ماکان وہا کیون "میں شامل ہے،اس طرح مختلف ملکوں کے ریڈ بوسے مختلف زبانوں میں جو خبریںاور جو گانا ہجانانشر ہو تاہے ،اور مختلف ملکوں کے ہزار وںاخبارات میں مختلف زبانوں میں جو کچھ چھپتار ہا ہے اور چھپتا ہے اور قیامت تک چھپے گاوہ سب بھی آپ 🛎 نے معجد نبوی کے اس خطبہ میں صحابہ آسرام کو بتلایا تھا، کیو نکہ سے سب بھی ''ما تکان و ما یکو نہ ''میں داخل ہیں۔

۔ جس آدمی گواللہ نے ذرہ برابر بھی عقل دی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ حدیث کا بیہ مطلب بیان کرنااور ایسا دعویٰ کرنا کس قدر جاہلانہ اور احتقانہ بات ہے۔

اس کے علاوہ اس سلسلہ میں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر رسول اللہ ﷺ نے اپنے خطبہ میں الن لوگوں کے دعوے کے مطابق تمام "ما کان و مایکی یہ" اور ہر طرح کے جزئی حوادث وواقعات بیان فرمائے سخے، تواس کا توضر ور بی ذکر فرمایا ہوگا کہ میرے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے اور الن کے زمانہ خلافت میں یہ یہ وگا۔ ان کے بعد دوسر نے خلیفہ عمر بن الخطاب اور الن کے بعد تیسرے خامینہ عثمان بن عفان بول کے اور ان کے دور میں اور اس کے بعد یہ یہ واقعات پیش آئیں گے ۔ تواگر حضور ﷺ نے اس خطبہ میں گے اور ان کے دور میں اور اس کے بعد یہ واقعات پیش آئیں گے ۔ تواگر حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس خطبہ میں یہ سب بھی بیان فرمادیا تھا، تو حضور ﷺ کی وفات کے بعد اس خاب خلیفہ کے سلسلہ میں مور و قکر اور کسی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی اور سقیفہ بی ساعدہ میں جو پچھ ہوگئے۔ بود بھی نہ ہوتی اور سقیفہ بی ساعدہ میں جو پچھ ہوگئے۔ بود بھی نہ ہوتی اور سقیفہ بی ساعدہ میں جو پچھ ہوگئے۔ بود بھی نہ ہوتی اور سقیفہ بی ساعدہ میں جو پچھ

ابو بکر موں گے ۔۔ اسی طرح حضرت عمر کی شہادت کے بعدا متخاب خلیفہ کے سلسلہ میں کسی غور و فکر اور کسی مشاورت کی ضرورت نہ ہوتی، خود حضرت عمر کو اور ان چھنوں حضرات کو جن کے سپر د آپ ﷺ نے استخاب خلیفہ کا مسئلہ فرمایا تھا، ضروریاد ہوتا کہ حضورے نے بتلادیا تھا کہ عمر میں الخطاب کے بعد میرے تیسرے خلیفہ عثمان میں عفان ہول گے ۔۔۔ بیہ سب حضرات اس وقت امت میں سب سے افضل سابقین اولین اور عشرہ میں سب سے افضل سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے شھے۔

اگرید کہا جائے کہ حضور ﷺ نے اس خطہ میں بیان تو یہ سب پچھ فرمادیا تھا، لیکن یہ سب اس کو بھول گئے ۔۔۔ تو دین کی کوئی بات بھی قابل اعتبار نہیں رہتی ۔۔۔۔ امت کو سارادین صحابہ کر ام ہی کے ذریعہ اور انہی کی نقل ور وایت سے ملا ہے ، جب ان کے درجہ اول کے حضرات ، سابقین اولین اور عشر ہ مبشر ہ کے بارے میں یہ مان لیاجائے کہ خودان ہی ہے متعلق حضور ﷺ کی فرمائی ہوئی اتنی اہم باتوں کو بھول گئے اور کسی بارے میں یہ مان لیاجائے کہ خودان ہی ہے متعلق حضور ﷺ کی فرمائی ہوئی اتنی اہم باتوں کو بھول گئے اور کسی ایک کو بھی حضور ﷺ کا وہ بیان یاد نہیں رہا، توان کی نقل ور وایت پر قطعاً اعتبار نہیں گیا جا سکتا۔ حدیث کے کسی راوی کا اعتبار اور نا قابل اعتبار قرار دے دیا جا تا ہے۔

بہر حال حضرت حذیفہ کی اس حدیث اور اس مضمون کی دوسر می حدیثوں کی بنا پر ان لوگوں کا یہ دعویٰ کہ حضورہ نے مسجد نبوی کے اپنے اس بیان اور خطبہ بیس ان کی اصطلاح کے مطابق جمیع ما کان و معاید و سایکوں بیان فرمایا تھا، مذکورہ بالا وجوہ سے انتہائی احتقانہ اور جاہلانہ دعوی ہے ۔۔۔ ان سب حدیثوں کا مطلب و مفاد صرف یہ ہے کہ آپ سے نے اس بیان اور خطبہ بیس قیامت تک واقع ہونے والے ان غیر معمولی واقعات و حوادث اور ان اہم فتوں کا بیان فرمایا جو اللہ تعالی نے آپ سے پر منکشف فرمائے تھے اور ان کے بارے بیس امت کو آگائی دینا آپ سے نے ضروری سمجھا ۔۔۔ یہی منصب نبوت کا تقاضا اور آپ کے بارے بیس امت کو آگائی دینا آپ کے ضروری سمجھا ۔۔۔ یہی منصب نبوت کا تقاضا اور آپ کے خاتم مثایان شان ہے۔

# علامات قيامت

#### علامات قيامت

رسول الله ﷺ نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتوں کی اطلاع دی ہے اس طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کھے نہر معمولی است کے بارے میں آپ کھے نہر معمولی است کے بارے میں آپ کھے نہر معمولی استم کی ہیں ،جو بظاہر اس عام قانون قدرت کے خلاف ہیں جن پراس دنیا کا نظام چل رہا ہے ۔ جیسے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب نے طلوع ہونا، اور دابعۃ الارض کا خروج ، اور دجال کا ظہور دھرت میسی علیہ السام کا نزول و غیر و، ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی، یہ چیزی السام کا نزول و غیر و، ان غیر معمولی علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جب قیامت بہت قریب ہوگی، یہ چیزی کو یا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ آنخضرت کے فیامت کی "طلاعت خاصہ "اور "طابات کیم کی آن کو قیامت کی "علی چیزوں ، ایسے واقعات اور ایسے قیر معمولی تو نہیں ہیں، لیکن خود آنخضرت کے عبد مبارک اور زبانہ کنچ رافترون کے لحاظ ہے مستجد اور غیر معمولی تو نہیں ہیں، لیکن خود آنخضرت کے عبد مبارک اور زبانہ کنچ رافترون کے لحاظ ہے مستجد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شروف او فساد کی عبد مبارک اور زبانہ کنچ رافترون کے لحاظ ہے مستجد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شروف است کی عمومی علامات کا ذکر فرمایا ہے عبد مبارک و قیامت کی عمومی علامات کا ذکر فرمایا ہے بیلی فسم یعنی علامات کا ذکر فرمایا ہے بیلی فسم یعنی علامات کا ذکر فرمایا ہے بیلی فسم یعنی علیان کا طابات کیوں سے متعلق صریتیں بعد میں پیش کی جا تیں گی۔

# قیامت کی عمومی نشانیال

٧٤ عَنْ آبِى هُرِيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِى هُ يُحَدِّثُ إِذْجَاءَ آغْرَابِى فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ إِذَا ضَيْعَتِ الْإَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِدَالْآمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ آهْلِهِ ضَيَّعَتِ الْإَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ، قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ إِذَا وُسِدَالْآمْرُ إلى غَيْرِ آهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَةُ. (رواه البحارى)

ترجمہ حضرت ابوہ مریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ ﷺ بیان فرمارہ عضے ایک اثر ابل بدوی ) آیااور اس نے آپ ﷺ سے بوچھا کہ قیامت کب آئے گئ؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب (ووروقت آجائے کہ )امانت ضائع کی جانے گئے تواس وقت قیامت کا انتظار کروہ اس اعمر ابی نے عمر ض کیا کہ دانت کیسے ضائع کی جائے گئ؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپر د کئے جانے گئیں توانتظار کرو قیامت کا۔ ( آئی بھاری)

تشری ہماری اردوزبان میں "امانت" کا مفہوم بہت محدود ہے لیکن قر آن وحدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت محدود ہے لیکن قر آن وحدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت محدود ہے ہوئے ہے، ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو سمنیوم بہت وسیح ہے، ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو "المانت" ہے تعبیر کیاجا تاہے،امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لئے آخر سور اَاحزاب کی آئیا عرصنا الاجمالی علی السندوات و الادامی و الحجال الاجمالیة علی السندوات و الادامی و الحجال الاجمالیة علی السندوات و الادامی و الحجال

حضرت ابوہر میڑہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کئے جانے کی و ضاحت خودر سول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپر دکی جانمیں جوان کے اہل نہ ہوں ،اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے۔ حکومت، حکومتی مناصب اور عبدے ، حکومتی اختیارات ،ای طرح دینی قیادت و امانت ، افتاو قضا،او قاف کی تولیت اور ان کے انتظام و غیرہ کی ذمہ داری ،اس طرح کی جو بھی بڑی یا جھوٹی ذمہ داری ناہلوں کے سپر دکی جائے گی تولیہ امانت کی اضاعت اور اجتماعی زندگی کی شدید معصیت ہے ،جس کورسول اللہ علیہ فرب قیامت کی نشانی ہتلایا ہے۔

اس حدیث میں آنخضرت ﷺ کاجوار شاوہ آگر چہ وہ ایک اعرائی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لئے اس کا یہ پیغام اور سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کر واس کا حق ادا کرو، ہم ورجہ کی ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپر دکر وجوان کے اہل ہوں، اس کے خلاف کرو گئے توامانت کی اضاعت کے مجرم ہو گے اور خدا کے سامنے اس کی جواب دی کرنی ہوگی۔

٧٠) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِينَ ﷺ ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَالِيْنَ فَلَا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَالِيْنَ فَلَا عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةً قَالَ النَّبِينَ النَّاعِينَ فَاخْذَرُوْهُمُ مَ (رواه مسلم)

ترجمنة المحضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ) کیجھ کذاب لوگ ہوں گے ، تم کو جاہے کہ ان سے ہیر ہیز کرو۔ ( سیجے مسلم )

٧٦) عَنْ آبِى هُرُيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا اتَّخِذَالْقَيْنُ دِوَلَاوَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكُوةُ مَغْرَمًا وَنُعَلِّمَ لِغَيْرِالدِّيْنِ وَاطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَادْنَا صَدِيْقَهُ وَاقْصَا آبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَالْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقُومِ آرْزُلُهُمْ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَسَادَالْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ آرْزُلُهُمْ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ اللهُ مُواتَ فِي الْمُسَاجِدِ وَسَادَالْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ آرْزُلُهُمْ وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ وَكُونَ اخِرُ هَا لَهُ مُولَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَكُونَ الْحُمُولُ وَلَعَنَ اخِرُ هَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَالنّاتِ تَتَابَعُ كَنِظَامِ قُطِعَ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَ لِكَ رِيْحًا خَمُواءَ وَزَلْوَلَةً وَخَسُفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَايَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَ لِكَ رِيْحًا خَمُواءَ وَزَلْوَلَةً وَخَسُفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَايَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَ لِكَ رِيْحًا خَمُواءَ وَزَلْوَلَةً وَخَسُفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَايَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ

## سِلْكُه و فَتَتَابَعَ - (رواه الترملت)

ترجمت حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب غنیمت کو بنایا جانے گئے دانی دولت ،اور امانت کو مال غنیمت اور زگوۃ کو تاوان ،اور علم حاصل کیا جانے گئے دین کے علاوہ دوسر کی (دنیوی) اغراض کے لئے ،اورلوگ فرمانبر داری کریں اپنی ہوی کی اور نافر مانی کریں اپنی ماں کی ، اور اپنے سے لگائیں دوستوں کو اور دور کریں باپ کو ، اور بلند ہوں آوازیں مجدوں میں اور قبیلہ کی سر داری کرے ان میں کافسق ،اور قوم کالیڈراییا شخص ہو جوان میں سب سے کمینہ ہو ،اور جب کی آدمی کا کرام کیا جائے اس کے شر کے ڈرسے اور (پیشہ ور) گانے والیاں اور باہے گاہے عام ہوں ،اور شرابیں پی جائیں ، اور امت کے بعد والے اس کے اگلوں پر لعنت کریں تو اس وقت انتظار کرو ، مرخ آئد ھیوں کا،اور زلز اوں کا،اور زمین میں دھنسائے جانے کااور صور تیں مسخ کئے جانے کااور پھر برسنے کااور (ان کے علاوہ اس طرح کی) اور نشانیوں کا جو بے در بے اس طرح آئیں گی جس طرح ایک کااور (ان کے علاوہ اس کاد دیا گیا ہواس کاد کیا گور کو کانٹر دیا گیا ہواس کاد دیا گیا ہواس کاد دیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کیا گیا ہواس کیا گیا ہواس کاد کیا گیا ہواس کاد کرائوں کیا گیا ہواس کیا گیا گیا ہواس کیا گیا

تشری اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے قیامت سے پہلے امت میں پیدا : ز الی پندر دلاہ الخرابیوں کا ذ کر فرمایا ہے ، کہلی میہ کہ مال غنیمت جو دراصل مجاہدین اور غازیوں کا حق ہے ،اور جس میں فقراء و مساکین کا تجھی حصہ ہے ،ارباب اختیار اس میں ذاتی دولت کی طرح تصرف کرنے لگیس گے ،دوسر می پیہ کہ لوگ حکومت کوز کوۃ خوش دلی ہے ادا نہیں کریں گے ، بلکہ اس کوا بک طرح کا تاوان سمجھیں گے 📍 تیسری پیہ کہ علم دین جودین بی کے لئے اور اپنی آخرت بی کے لئے حاصل کیاجانا جاہے،وہ غیر دینی اغراض کے لئے لیعنی و نیوی منافع اور مقاصد کے لئے حاصل کیا جانے لگے گا، چو تھی اور یانچویں ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کی تابعداری اور ناز برداری کریں گے ،اور ماؤں کے ساتھ ان کاروٹیہ نا فرمانی اور ایڈار سانی کا ہو گا،اور چھٹی اور ساتویں ہے کہ یار دوستوں کو گلے لگایا جائے گااور باپ د ھتاکارا جائے گااوراس کے ساتھ بدسلو کی کی جائے گی آ تھویں ہے کہ مسجدیں جو خانہ خدامیں ،اور از راہ اد ب ان میں بلا ضر ورت زور ہے بولنامنع ہے ،ان کااد ب و احترام نہیں رہے گا،ان میں آوازیں بلند ہوں گی اور شوروہ نگامہ ہو گا، نویں پیہ کہ قبیلوں کی سیادت و قیادت فاسقول فاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی دسویں ہے کہ قوم کے ذمہ دار وہ ہوں گے جوان میں سب ہے زیادہ تکمینے ہوں گے ، گیار ہویں ہے کہ شریر آ دمیوں کی شرارت اور شیطنت کے خوف ہے ان کااکرام واعزاز کیا جائے گا، بار ہویں اور تیر ہوں ہے کہ پیشہ ور گاتھ الیوں کی اور معازف و مز امیر لیعنی باجوں گاجوں کی (اور ان ہے دل بہلانے والوں کی ) کثرت ہو گی، چود ھویں ہیا کہ شرابیں خوب بی جائمیں گی،اور پندر ھویں ہیا کہ امت میں بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے طبقہ کواپی لعنت دید گوئی کا نشانہ بنائین گے ..... آخر میں ر سول التد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب امت میں یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں توانتظار کرو کہ خداوندی قہران

ملحوظ رہے کہ اسلامی نظام میں ز گوۃ حکومت و صول کرتی اور وہی اس کو مستحقین کو پہنچاتی ہے، جن سے دلول میں خوف خدااور ایمان را سخ نبیس ہو تاوہ اس کو حکومتی نیکسوں کی طرح تاوان سمجھتے ہیں۔

شکلوں میں آئے ،سرخ آند صیاں اور شدید زلز لے اور آد میوں کاز مین میں ، ھنسایا جانا ، اور ان کی صور توں کا مسنح ہو جانا ، اور او پر سے چھر واں کا بر سنا ، اور ان کے علاوہ بھی خداوند ٹی قبر وجلال کی نشانیاں جو اس طرح الگاتار اور ہے ہیہ خابر ہوں گی جس طرح ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کے دانے لگاتار گرتے ہیں۔ بظاہر حدیث کا مطلب ہے ہے کہ جب یہ خرابیاں است میں اور مسلم معاشرے میں بہت عام ہو جائیں گی تو خداوندی قبر وجلال ان شکلوں میں ظاہر ہوگا۔

ابنى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لَاتَّقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُنُو الْمَالُ وَيَفِيْضُ حَتَّى يُكُنُو الْمَالُ وَيَفِيْضُ حَتَّى يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكُوةَ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ آحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَتَعُوْدُ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَأَنْهَارًا.

رجہ حضرت ابوہر برہ رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ (ایساو فت نہ آ جائے کہ) غیر معمولی بہتات ہومال کی اور وہ بہا بہا پھرے، یہال تک کہ (حالت یہ ہوجائے کہ) ایک آومی این مال کی زکوۃ نکالے اور وہ نہ پاسکے کوئی ایسا (فقیر مسکین صاحب حاجت) جو زکوۃ کواس سے قبول کرے، اور ہوجائے عرب کی زمین (جس کا بڑا حصہ آت ہے آب و گیاہ ہے) سر سنر جراگاہوں اور نہروں کی شکل میں۔ ایک عرب کی زمین (جس کا بڑا حصہ آت ہے آب و گیاہ ہے) سر سنر

آئیں۔ گزشتہ نصف صدی کے اندراندر عرب ملکوں میں پیٹے ول کی دریافت کے بعد جوانقلاب آیاہ،
اور دولت کی جو ریل پیل ہے اور چئیل میدانوں اور ریگستانوں کو گشت زار اور باغ و بہار میں تبدیل آمر نے اور
نہریں نگالنے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، یقیناً یہ بھی رسول اللہ ہے کے اس ارشاد کا مصداق ہیں جس
وقت آنحضرت کے نے یہ فرمایا تھا اس وقت اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، لیکن القد تعالیٰ نے آپ لیے
یر منکشف فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا انقلاب آئے گا، آپ کے نے اس ارشاد میں امت کو اس کی اطلاع دئی
تمین ، صحابہ کرام شنے صرف سنا تھا، اور ہمارے زمانہ میں آنکھوں سے دیکھا جارہاہے سے بلاشبہ حضور سے کی
اس طرح کی اطلاعات آپ کا معجز داور آپ کے کی نبوت کی دلیل ہیں۔

اللهِ الله

تشری دنیامیں واقع ہونے والے جو غیر معمولی حوادث القد تعالیٰ کی طرف ہے رسول القد ہے پر منکشف کے گئے تنے ان میں سے ایک میہ بھی تھا کہ ایک وقت پر سر زمین حجاز سے ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی آگ میں دور میں حجاز سے ایک انتہائی غیر معمولی قسم کی آگ میں دور میں دور ہوگی جواللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہوگی،اس کی روشتی ایسی ہوگی کہ سینکڑوں میل دور

ملک شام کے شبر بھر کی کے اونٹ اوران کی گرد نیں اس روشنی میں نظر آئیں گی ۔۔۔ اس حدیث میں آنخضرت ﷺ نے اس کی اطلاع دی ہے۔

جہزا اس وسیع علاقہ کا نام ہے جس میں مگہ معظمہ، مدینہ منورہ جدد، طاکف، رالیغ وغیرہ شہر واقع جہزا اس وسیع علاقہ کا نام ہے جس میں مگہ معظمہ، مدینہ منورہ جدد، طاکف، رالیغ وغیرہ شہر واقع جس اور بھر کی ملک شام کا ایک شہر تھا، دمشق ہے قریباً تین منزل کی مسافت پر مسیح بخار کی اور سیح مسلم کے شار حین، حافظ ابن ججر، علامہ مینی اور امام نووی و غیر و اکثر شار حین حدیث نے لکھا ہے کہ آنحضر ہے گئی کا مصدات وہ آگ تھی جو ساتویں صدتی ججری کے وسط میں مدینہ منورہ کے قریب ہے نمودار ہوئی شروع ہوئی، پہلے تین دن شدیدز لزلہ کی کیفیت ربی اس کے بعدایک نہایت و سیع و کریس علائے میں آگ نمودار ہوئی، اس آگ میں بادل کی می شرخ اور کڑک بھی تھی۔

وہ چور چور ہو جا تایا پگھل جا تا ہے آگ اگر چہ مدینہ منورہ ہے فاصلہ پر تھی، لیکن اس کی روشنی سے مدینہ منورہ کی راتوں میں دن کا سااجالا ربتا تھا، لوگ اس میں وہ سب کام کر کتے تھے، جو دن کے اجالے میں کئے جاتے کی راتوں میں دن کا سااجالا ربتا تھا، لوگ اس میں وہ سب کام کر کتے تھے، جو دن کے اجالے میں کئے جاتے کی راتوں میں دن کا سااجالا ربتا تھا، لوگ اس میں وہ سب کام کر کتے تھے، جو دن کے اجالے میں کئے جاتے ہیں، اس کی روشنی سینئزوں میں دور تک مینچی تھی، بیامہ اور بھر کی تک پہنچی دیوں کے اجالے میں کئے جاتے ہیں، اس کی روشنی سینئزوں میں وہ سب کام کر عجہ تھی تھا کہ وہ پھر وں کو تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، کیلی در ختوں کو نہیں جلائی تھی، تکھا ہے کہ اس آگ کے تا بات میں ہے بھی تھا کہ وہ پھر وں کو تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، کیلین در ختوں کو نہیں جلائی تھی، تکھا کہ یہ تی تھی تھا کہ وہ پھر وں کو تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، کیلین در ختوں کو نہیں جلائی تھی، تکھا کہ یہ آگ شروعہ دیتر میں اس کی در ختوں کو نہیں جلائی تھی، تکھا کہ اس آگ کے تا بات میں در ختوں کو نو جلائر کر در تو بی کو تا بات کہ دور تا تھا دی تیکھر دیا تا در تیک تو بیا ہونے دور سی کی تو میں میں در ختوں کو نو جلائی کی در ختوں کو تا بھائی در ختوں کو نور کی تا تا کہ در تا تھا کہ دور تا تھائی در ختوں کو تا بیا ہوں دی تا کہ در تا تھائی در ختوں کو تا تا کو تو جلائی در ختوں کو تا کی در تا تھائی در ختوں کو تا تو تا کر دیتی تھی۔

یہ بھی تکھاہے کہ اس آگ کے تجائبات میں ہے یہ بھی تھا کہ وہ پھر وں کو تو جلا کر راکھ کر دیتی تھی،
لیکن در ختوں کو نہیں جلاتی تھی، لکھاہے کہ یہ آگ شروع جمادی الاخری ہے اواخر رجب تک قریبالپونے دو
مہینے تک ربی لیکن مدینہ منورہ اس ہے نہ صرف یہ کہ محفوظ ربابلکہ ان دنوں میں وہاں نہایت خوشگوار شھنڈی
ہوائیں چلتی رہیں۔ بلاشبہ یہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان قبرو جلال کی نشانیوں میں ہے ایک
نشانی تھی ۔ آئخضرت ﷺ نے ساڑھے جھے سوہرس پہلے اس کی اطلاع دی تھی۔

## قيامت كى علامات كبرى

# آ فآب کا جانب مغرب طلوع ، دایة الارض کا نمروج ، د حال کا فتنه ، حضرت منه کاز ول

- ٧٩) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ آوَّلَ الْايْتِ خُرُوجًا طُلُوعُ اللّهِ ﴿ يَقُولُ إِنَّ آوَّلَ الْايْتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها وَخُرُوجُ الدَّابَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحى وَأَيُّهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبِهَا فَالْانْحُرى عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيْبًا. (رواه مسلم)
   فَالْانْحُرى عَلَىٰ إِثْرِهَا قَرِيْبًا. (رواه مسلم)
- تر جمند ' حضرت عبداللہ بن تمرو بن العاص ر' اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے سا آپ فرمار ہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں ہے سب سے پہلے جس کا ظبور ہو گا وہ آفرآب کا طلوع ہونا ہے مغرب کی طرف ہے اور او گول کے سامنے جاشت کے وقت واسال سے کا ہر آمد ہونااور دونوں میں ہے

#### جو بھی ہملے ہو، دوسر میاس کے بعد متصلاً ہی ہو گی۔ ( سی مسلم)

تشری طاہر ہے کہ جس وقت رسول اللہ کے بیدار شاد فرمایا تھا، اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ پراتنا ہی منکشف کیا گیا تھا کہ قیامت کی علامات کبری میں سے سب سے پہلے ان دوغیر معمولی اور خارق عادت واقعات کا ظہور ہوگا، ایک بید کہ آفتاب جو ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو تاہے، دو ایک دن جانب مغرب سے طلوع ہو گا، اور دوسر سے بید کہ ایک عجیب وغریب جانور ( ڈابنہ اُلار ض ) کا خارق عادت طریقہ سے ظہور ہوگا، اور دوسر سے بید کہ ایک عجیب وغریب جانور ( ڈابنہ اُلار ض ) کا خارق عادت طریقہ سے ظہور ہوگا، اور دوسر سے بید ہوگا اور کون ہوگا اور کون اور فت تک آپ کے پرید منکشف نہیں فرمایا گیا تھا کہ ان میں سے کون ساواقعہ پہلے ہوگا اور کون بعد منصل ہی ہوگا ۔ گویا یہ بعد میں ، اس کئے آپ کے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی پہلے ہو دوسر ااس کے بعد منصل ہی ہوگا ۔ گویا یہ دونوں واقع ساتھ ساتھ ہوں گے۔

المنظمة الأرضي " كے خروج كا ذكر قرآن مجيد (سورة كل كى آيت نمبر ٨٢) ميں بھى فرمايا گيا ہے ۔۔۔۔ اس كے بارے ميں بہت كى ہے اصل باتيں عوام ميں مشہور ميں ،اور تشير كى بعض كتابوں ميں بھى اس سے متعلق رطب ويا بس روايتيں لكھ دى گئى ميں ، ليكن قرآن پاك كے ظاہر كى الفاظ اور قابل اعتبار روايات سے اتنا معلوم ہو تاہے كہ به زمين پر چلنے اور دوڑنے والا جانور ہوگا، جس كو اللہ تعالى خارق عادت طريقہ سے زمين سے پيدافر مائے گا، (جس طرح حضرت صالح عليه السلام كى او نمنى اللہ تعالى نے پہاڑكى ايك جمت قائم جن سے پيدافر مائى تھى )اور دہ محكم خداو ندى انسانوں كى طرح كلام كرے گا،اور ان پر اللہ تعالى كى جمت قائم كرے گا۔۔ بعض روايات سے معلوم ہو تاہے كہ وہ مكم مكر مہ كى صفا پہاڑكى ہے بر آمد ہوگا۔

یہ دونوں واقعات جن کااس حدیث میں ذکر ہے (آفقاب کا بجائے مشرق کے جانب مغرب سے طلوع ہونااور کسی جانور افتانہ الار حی ) کا توالد و تناسل کے عام معروف طریقہ کے بجائے زمین سے ہر آمد ہونا) بظاہر اس نظام قدرت کے خلاف ہے، جو اس دنیا کا عام نظام ہے، اس لئے ایسے کم فہموں کو جو القد تعالیٰ کی قدرت کی وسعت سے آشنا نہیں ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، کیکن ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ قدرت کی وسعت سے آشنا نہیں ہیں، ان کے بارے میں شک شبہ ہو سکتا ہے، کیکن ان کو سمجھنا چاہئے کہ یہ سب اس وقت ہو گاجب دنیا کاوہ نظام جس پرید دنیا چل رہی ہے ختم کیا جائے گاور قیامت کادور شروع ہوگا، اور زمین و آسان بھی فناکر دیئے جانمیں گے اور دوسر اعالم برپا ہوگا پھر تووہ سب بچھ سامنے آئے گاجو ہماری اس دنیا کے نظام سے بالکل مختلف ہوگا۔

یبال بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قیامت کی " علامات خاصہ " اور " علامات کیے گیا" بھی دوطرح کی ہیں، بعض وہ ہیں جن کا ظہور ہی سے قیامت کی بالکل قریب میں ہوگا، گویاان علامات کے ظہور ہی سے قیامت کی شروعات ہوجائے گی جس طرح صبح صادق کی شمو دون کی آمد کی علامت ہوتی ہے اور اس سے دن کی آمد شروعات ہوجائی ہے ، بید دونوں علامتیں جن کا اس حدیث میں ذکر ہے اس قبیل سے بیں ، اور اس قبیل کی شروع ہوجاتی میں سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگا اور ان کا ظہور گویااس کا اعلان ہوگا کہ بید دنیاللہ تعالیٰ کے تعلم علامتوں میں سب سے پہلے انہی کا ظہور ہوگا اور ان کا ظہور گویااس کا اعلان ہوگا کہ بید دنیاللہ تعالیٰ کے تعلم سے اب تک جس نظام پر چل رہی تھی،اب وہ ختم ہوگیا اور قیامت کا دور اور دوسر انظام شروع ہوگیا ۔۔۔۔۔۔اور

قیامت کی "علامات کیری" میں سے بعض وہ ہیں جن کا ظہور قیامت سے پچھ مدت پہلے ہو گااور وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گے، د جال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ( جن کا ذکر آگے درج جونے والی حدیثوں میں آرہاہے) قیامت گیاس قتم کی علامات میں سے ہے۔

٨٠ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ قَلْتُ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ امّنَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.
 مِنْ قَبْلُ آوْ كَسَبَتْ فِى إِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْ عُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالُ وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

ترجمنہ حضرت ابو ہر سرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ( قیامت کی نشانیوں میں ہے ) تین وہ ہیں جن کے ظہور کے بعد سکسی ایسے شخص کو جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا،اور ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں کیا تھا اس کا ایمان لانا (اور نیک عمل کرنا) کوئی نفع نہیں پہنچائے گا (اور پچھ کام نہ آئے گا) آ فقاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب ہے اور د جال کا ظاہر ہونا اور خابّے گا الأرْض کا ہر آمد

تشری ان نینوں نشانیوں کے ظہور کے بعدیہ بات کھل کر سب کے سامنے آ جائے گی کہ اب دنیا کے انظام کے در ہم برہم ہونے کااور قیامت کا وقت قریب آگیا،اس لئے اس وقت ایمان لانایا گناہوں سے تو بہ کرنایاصد قد خیر ات جیسا کوئی نیک کام کرنا جو پہلے نہیں گیا گیا تھا ایسا ہوگا جیسا کہ موت کے دروازے پر پہنچ کراور خیبی حقائق کا مشاہدہ کر کے کوئی ایمان لائے یا گناہوں سے توبہ کرے،یاصد قد خیر ات جیسا کوئی نیک کام کرے، اس لئے اس کا عتبار نہ ہوگا اور وہ کام نہ آئے گا۔

٨١ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ مَا بَيْنَ خَلْقِ ادَمَ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ
 آمُو ٱكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ. (رواه مسلم)

ترجین حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ فرماتے تھے کہ حضرت آدم کی بیدائش سے لے کر قیامت آنے تک کوئی امر (کوئی واقعہ اور حادثہ) و جال کے فتنہ سے براااور سخت نہ ہوگا۔ (سیجے سلم)

تشری مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے اب تک اور اب سے قیامت تک اللہ کے بندوں کے لئے جو بے شار فتنے بیدا ہوئے اور ہوں گے د جال کا فتنہ ان میں سب سے عظیم وشدید ہو گااور بندگان خدا کیلئے اس میں سخت ترین آزمائش ہو گی ،اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔ بندگان خدا کیلئے اس میں سخت ترین آزمائش ہو گی ،اللہ تعالیٰ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کے ساتھ اٹھائے۔

ترجمہ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیامیں و حال کے فتنہ

کے بارے میں تم کوانیک الیمی بات نہ بتلاؤں جو کسی پیغیبر نے اپنی امت کو نہیں بتلائی (سنو)وہ کانا ہوگا (اس کی آنکھ میں انگور کے دانے کی طرح ناخنہ پھولا ہوگا) اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوگی جنت کی طرح اور ایک و دانے کی طرح بات کی طرح اور ایک و داور میں تم کو د جال طرح اور ایک و وزخ ہوگی ،اور میں تم کو د جال کے بارے میں آگا ہی و بتا ہوں، جیسی آگا ہی اللہ کے پیغیبر نوح ملیہ السلام نے اپنی قوم کو د می تھی۔ کے بارے میں آگا ہی و بتا ہوں، جیسی آگا ہی اللہ کے پیغیبر نوح ملیہ السلام نے اپنی قوم کو د می تھی۔ سلم ا

تشری 💎 حدیث کے ذخیرے میں مختلف صحابہ کرام طب و جال ہے متعلق اتنی حدیثیں مروی ہیں جن ے مجموعی طور پر بیہ بات قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ 🌦 نے قیامت کے قریب د جال کے ظہور کی اطلاع دی ہے اور پیر کہ اس کا فتنہ بندگان خدا کے لئے عظیم ترین اور شدید ترین فتنہ ہوگا، وہ خدائی گاد عویٰ کرے گااورا سکے ثبوت میں عجیب وغریب کر شمے دیکھانے گا.....انہی کر شموں میں ہے ایک یہ بھی ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت کی طرح ایک نفلی جنت اور دوزخ کی طرح ایک نفلی دوزخ ہوگی اور حقیقت پیے ہو گی کہ جس کو وہ جنت ہتلائے گا وہ دوزخ ہو گی۔اور ای طرح جس کو وہ دوزخ کیے گا وہ در حقیقت جنت ہو گی، سبیہ بھی ہو سکتا ہے ، کہ و جال کے ساتھ والی پیہ دوزخ اور جنت صرف اس کی جاد وگری، شعبدہ بازی اور انظر فریمی کا متیجہ ہو اور یہ مجھی ممکن ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تحکمت ہے ہماری آز مائش کے لئے شیطان پیدا فرمایا ہے ،اور د جال پیدا فرمائے گااسی طرح و جال کے سیاتھ والی جنت اور دوزخ بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہو ۔ اس کے ساتھے اس کی د جالیت اور کذابیت کی ایک کھلی علامت میہ ہو گی کہ وہ آئکھ سے کانا ہو گااور سیجے روایات میں ہے کہ اس کی آئکھ میں انگور کے دانے جیسا پھولا ہو گاجو سب کو نظر آئے گا،اس کے باوجود بہت سے خدانا آشناجوا بمان سے محروم ہوں گے یاجو بہت ضعیف الایمان ہوں گے اس کی شعبدہ بازیوں اور استدراجی کر شموں ہے متاثر ہو کر اس کے خدائی کے دعوے کومان لیں گے ،اور جن کوامیان کی حقیقت نصیب ہو گی ان کے لئے د جال کا ظہوراوراس کے خارق عادت کر نتمے ا بمان ویقتین میں مزید نرقی اور اضاف کاؤر بعد بنیں گے ،وہ اس کود کھے کر کہیں گے کہ یہی وہ د جال ہے جس کی خبر بمارے پیغیبر صادق 📻 نے دی تھی،اس طرح د جال کا ظہوران کے لئے ترقی در جات کاو سلہ بنے گا۔

د جال کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے خوارق

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا قیامت ہے پہلے و جال کے ظہور سے متعلق حدیث نبوی کے ذخیرہ میں اتنی روایتیں ہیں جن کے بعداس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ قیامت سے پہلے و جال کا ظہور ہوگا،ای طرح ان روایت کی روشنی میں اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ خدائی کادعویٰ کرے گااوراس کے جاتھ پر بڑے غیر معمولی اور محیر العقول قتم کے ایسے خارق عادت امور ظاہر ہوں گے جو بظاہر مافوق الفطر ت اور کسی بھی مخلوق کی طاقت و قدرت سے باہر اور بالاتر ہوں گے ۔ مثلا یہ کہ اس کے اساتھ جنت اور دوز نے ہوگی (جس کا مندر جہ بالاحدیث میں بھی ذکر ہے) اور پیٹلا یہ کہ وہ بادلوں کو حکم دے گا

اس طرح کے خوارق اگر انبیاء علیہم السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوں توان کو معجزہ کہاجاتا ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ وغیر ہانبیاء کرام کے وہ معجزات جن کاذکر قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے بیار سول اللہ کا معجزہ شق القمر اور دوسرے معجزات جو حدیثوں میں مروی ہیں سے اور اگر ایسے خوارق انبیاء علیہم السلام کے متبعین مؤمنین صالحین کے ہاتھ پر ظاہر بول توان کو کرامت کہاجاتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے اور اس امت محمد یہ کے اولیاء اللہ کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات معلوم و معروف ہیں سے اور اگر اس طرح کے خوارق کسی کا فرو مشرک یافاسق و فاجر داعی صلالت کے ہاتھ مرفظ ہموں توان کو استدراج کہاجاتا ہے ، د جال کے ہاتھ پر جو خوارق ظاہر ہوں گے وہ استدراج بی کے قبل سے ہیں۔

الله تعالی نے اس دنیا کو دارالا متحان بنایا ہے، انسان میں خیر کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور شرکی بھی، اور ہدایت اور دعوت الی الخیر کے لئے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اوران کے نا بٹین قیامت تک یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے اور اصلال اور دعوت شرکے لئے شیطان اور انسانوں اور جنات میں ہے اس کے چیلے چانے بھی پیدا کئے گئے جو قیامت تک اپناکام کرتے رہیں گے ۔۔۔۔ بنی آدم میں خاتم النہین سید نا حضرت محد چانے بھی پیدا کئے گئے جو قیامت تک اپناکام کرتے رہیں گے ۔۔۔۔ بنی آدم میں خاتم النہین سید نا حضرت محد اللہ پر ہدایت اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم کر دیا گیا، اب آپ ہی کے نائبین کے ذریعہ قیامت تک ہدایت وار شاد اور دعوت الی الخیر کا کمال ختم ہو گا اور اس کو الله تعالی کی طرف ہے بطور استدراج ایسے غیر معمولی اور محیر العقول خوارق دیتے جائیں گے جو کیا کہ سے دیا گئی منال کو نہیں دیئے گئے۔

۔ یہ گویابندوں کا آخری امتحان ہو گااور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ بیہ ظاہر فرمائے گا کہ سلسلۂ نبوت و ہدایت خاص کر خاتم النبیبین ﷺ اور آپ ﷺ کے نائبین کی ہدایت وار شاداور دعوت الی الخیر کی مخلصانہ کو ششوں کے بتیجہ میں وہ صاحب استقامت بندے بھی اس د جائی د نیامیں موجود ہیں جن کے ایمان ویقین میں ایسے محیر العقول خوارق دیکھنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا بلکہ ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوااور ان کو وہ مقام صدیقیت حاصل ہواجواس مخت امتحان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

حضرت مہدی کی آمدہان کے ذرایعہ بریاہونے والاا تقلاب

اس موضوع سے متعلق جواحادیث وروایات کسی درجہ میں قابل اعتبار واستناد ہیں ان کاحاصل یہ ہے کہ اس د نیا کے خاتمہ اور قیامت سے پہلے آخری زمانے میں امت مسلمہ پراس دور کے ارباب حکومت کی طرف طرف سے ایسے شدید و تعلین مظالم ہوں گے کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لئے تنگ ہوجائے گی، ہر طرف ظلم و سم کا دور دور ہوگا، اس وقت اللہ تعالی اس امت میں سے (بعض روایات کے مطابق رسول اللہ ویکی نسل سے ) ایک مرد مجاہد کو گھڑ اگرے گا، اس کی جدو جہد کے نتیجہ میں ایسا انقلاب برپاہوگا کہ دنیا سے ظلم و نسل سے ) ایک مرد مجاہد کو گھڑ اگرے گا، اس وقت غیر ناانسافی کا خاتمہ ہوجائے گا، ہر طرف سے اس وقت غیر ناانسافی کا خاتمہ ہوجائے گا، ہر طرف عدل والصاف کا دور دورہ ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت غیر معمولی ہرکات کا ظبور ہوگا، آسان سے ضرورت کے مطابق تجربور بارشیں ہوں گی، اور زمین سے غیر معمولی اور خارق عادت بیداوار ہوگی، جس مرد مجاہد کے ذراجہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض معمولی اور خارق عادت بیداوار ہوگی، جس مرد مجاہد کے ذراجہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض معمولی اور خارق عادت بیداوار ہوگی، جس مرد مجاہد کے ذراجہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض معمولی اور خارق عادت بیداوار ہوگی، جس مرد مجاہد کے ذراجہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض معمولی اور خارق عادت بیداوار ہوگی، جس مرد مجاہد کی ذراجہ اللہ تعالیٰ یہ انقلاب برپا فرمائے گا (بعض معمولی اور خارق عادت کا مطابق اس کانام محمد اور اس کے والد کانام عبداللہ ہوگا، مہدی اس کا لقب بوگا ) اہد تعالیٰ ان سے بندول کی مدایت کا کام لے گا۔

اس مختصر تمہید کے بعد ناظرین کرام اس سلسلہ کے رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کا مطالعہ فرمانیں۔

٧٢) عن ابنى سَعِيْدِ الْتُحدُرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَنْزِلُ بِأُمْتِي بَلاءٌ شَدِيْدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ حَتْى يَضِيْقَ الْاَرْضَ عَنْهُمْ فَيَبْعَثُ اللهُ رَجُلاً مِنْ عِتْرَتِى فَيَمْلاً الاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِثَتْ ظُلْماً وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَآءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَاتَدَّجِوُ الْاَرْضُ شَيْئًا مِنْ مُلِثَتْ ظُلْماً وَجَوْرًا، يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَآءُ وَسَاكِنُ الْاصَبَّنَهُ وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهَا لِلْاصَبَّنَهُ وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهَا لِلْاصَبَّنَهُ وَيَعِيْشُ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهَانَ سِنِيْنَ الْوَلَهُ الْمُعَلِّقَالَ اللهُ الْعُلْلِلْهِ اللْمُلْلُولُهُ الْمُعَلِّقِ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِقَ الْمُعَلَّمَ اللْمُسَلِّلُهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّالُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْعَلَاقِ اللْمُعَلَّالُولُولُهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعَلِيْنَ الْمُعْلَاقِ لَالْمَالِيْ اللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعُلْمَالُ اللْهُ الْعُلْمَالُولُ اللْعَلَالُ اللْعَلَالُ اللْعَلَيْلُ الْعَلَالِيْنَ الْمُعْلَالُ اللْهُ الْعَلَى الْمُعْلِيْلُ الْعِلْمَالِ اللْعَلَى الْعُلْمِ الْمُعْلِقِيْلُ اللْعِيْلُ اللْعَلَى الْمُعْلِيْلُ اللْعَلَى الْمُعْلِقِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعُلْمَالُولُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْتِعْ الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعُلْمَالُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعُلَالِيْلُولُ اللّهُ الْعُلَى الْعُلَالِيْلُولُ اللّهُ الْعُلَى الْعُلْمَالُولُ الللّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْمُعْلَى الْعُلْمِ الْمُعْلِمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْمُعْلِقِيْلُولُولُولُ اللْعُلِيْلِيْلِلْمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْعُلْمِ اللْعُلْمِ الْعُلْمِ ا

ترجمت حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ (آخری زمانے میں) میری امت پران کے ارباب حکومت کی طرف سے سخت مصببتیں آئیں گی، یہاں تک کہ اللہ کی وسیع زمین ان کے لئے تنگ ہوجائے گی اس وقت اللہ تعالی میری نسل میں سے ایک شخص کو کھڑا کر سے گا،اس کی جدو جبد سے ایساا نقلاب بریا ہوگا کہ اللہ کی زمین جس طرح ظلم وستم سے بھر گئی تھی،اس طرح علم مستم سے بھر گئی تھی،اس طرح ملم وستم سے بھر جائے گئی، آسان والے بھی اس سے راضی ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی، زمین میں جو بچ ڈالا جائے گا اس کو زمین اپنیاس روک کے نہیں رکھے گی،بلکہ اس سے جو پودا بھی، زمین میں جو بچ ڈالا جائے گا اس کو زمین اپنیاس روک کے نہیں رکھے گی،بلکہ اس سے جو پودا بر آمد ہونا چاہئے وہ بر آمد ہوگا (بچ کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہوگا) اور اس طرح آسان بارش کے قطرے بر آمد ہونا چاہئے وہ بر آمد ہوگا (بچ کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہوگا) اور اس طرح آسان بارش کے قطرے بر آمد ہونا چاہئے وہ بر آمد ہوگا (بچ کا ایک دانہ بھی ضائع نہ ہوگا) اور اس طرح آسان بارش کے قطرے

ذخیر ہبنا کے نبیس رکھے گا، بلکہ ان کو بر سادے گا (بیعنی ضرورت کے مطابق بھر پور بارشیں ہوں گی)اور یہ مر دمجاہدلوگوں کے در میان سات سال، یا آٹھ سال یانو سال زندگی گزارے گا۔" (متدر کے ساتھ)

تشریخ ... قریب قریب ای مضمون کی ایک حدیث حضرت قره مزنی رضی الله عند ہے بھی روایت کی گئی ہے، اس میں بیداضافہ ہے کہ "السّفه السّبی واسنہ ابید السّبہ ابید" (اس شخص کانام میر اوالانام (بیعنی محمہ) ہوگا اور اس سخص کانام میر ہے والد کانام (عبدالله) ہوگا۔ بید حدیث طبر انی کی مجم کبیر اور مسند بزار کے حوالہ ہے کنزالعمال میں نقل کی گئی ہے، ان دونوں حدیثوں میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، لیکن دوسری روایات کی روایات کی روایات کی مراد حضرت مہدی ہی ہیں، ان کانام محمد اور مہدی لقب ہوگا۔

اس حدیث میں حضرت مہدی کا زمانہ حکومت سات یا آٹھ یا نو سال بیان فرمایا گیا ہے۔ سیکن حضرت ابوسعید خدری بی کی ایک دوسری روایت میں جو سنن افی داؤد کے حوالہ ہے آگے ذکر کی جانے گی ،ان کا زمانہ حکومت صرف سات سال بیان کیا گیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مندر جہ بالاروایت میں جو "سمات یا آٹھ یا نوسال" ہے وہ راوی کا شک ہو ،واللہ اعلم۔

٨٤ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ مَسْعُ السّمِي - (رواه الترمذي)

ترجمن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیااس وفت تک ختم نہ ہو گی جب تک بیانہ ہو گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کامالک اور فرمانروا ہو گا،اس کانام میرے نام کے مطابق (یعنی محمہ) ہو گا۔

تشریح ساس حدیث میں بھی مہدی کالفظ نہیں ہے، لیکن مراد حضرت مہدی ہی ہیں، اور سنن الی داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بی کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق (یعنی عبداللہ) ہوگا، نیزیہ بھی اضافہ ہے کہ مطابق (یعنی عبداللہ) ہوگا، نیزیہ بھی اضافہ ہے کہ مطابق الارضی فسطا و عدلا کھا ملات طلعا و جورا" (وواللہ کی زمین کو عدل وانصاف ہے بھر دے گا جس طرح پہلے وہ ظلم وناانصافی سے بھری ہوئی تھی) سنن ابی داؤد کی اس روایت ہے اور حضرت مبدی ہے متعلق دوسری بہت می روایات ہیں جو ہے معلوم ہو تا ہے کہ ان کی حکومت بوری دنیا میں ہوگا، پس جامع ترفدی کی زمیر تشر تے روایت میں جو عرب پر حکومت کا اصل مرکز عرب بی ہوگا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہو دہ باتھ اور بیان کی حکومت کا اصل مرکز عرب بی ہوگا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتداء میں ان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں بوری دنیاان کے دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتداء میں ان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں بوری دنیاان کے دائر ہ حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں بوری دنیاان کے دائر ہ حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں بوری دنیاان کے دائر ہ حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں بوری دنیاان کے دائر ہ حکومت میں آجائے گی۔ واللہ اعلم۔

المَّهُ عَنْ آبِی سَعِیْدِ الْحُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَهْدِی مِنِیْ آجُلی الْجَبْهَةِ آفْنی الْآنْفِ
 رواه ابوداؤد)
 مَمْلاً الْآرْضَ قِسْطا وَعَدْلا حُمّا مُلِنَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سَنَنْ - (رواه ابوداؤد)
 رَحْمَتُ حَضَرَتَ ابوسَعِيدِ خدر إِنِّ رضى الله عند عند وايت ب كه رسول الله الله الشادة فرمايا كه مبدى ميرى

اولا دمیں ہے ہو گا۔ روشن اور کشادہ پیشانی، بلند بینی، وہ تھر دے گار وئے زمین کو عدل وانصاف ہے جس طرح وہ تھر گئی تھی ظلم وستم ہے ،وہ سات سال حکومت کرے گا۔ استسابی اور)

تشریک اس حدیث میں آنکھول سے نظر آنے والی حضرت مہدی کی دوجسمانی نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے ، ایک سے کہ دوروشن اور کشادہ بیشانی ہول گے اور دوسر کی سے کہ وہ بلند بینی (کھڑی ناگ والے) ہول گے۔ ان دونول چیزوں کو انسان کی خوبصورتی اور حسن وجمال میں خاص دخل ہو تاہے، اس لئے خصوصیت سے ان گاذ کر کیا گیا ہے۔ صدیثوں میں خود رسول اللہ کے گاجو حلیہ مبارک اور سر اپابیان کیا گیا ہے، اس میں بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر آتا ہے، ان دونشانیوں کے ذکر کا مطلب سے سمجھنا چاہئے کہ وہ حسین و جمیل بھی ہوں گا۔ گھڑوں گا۔ مناب کیا تاہم ہو جائے گااور ہوں گا۔ مناب کی انسان کی اصل نشانی اور بہچان ان کا ہے کارنامہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم وعد وان کا خاتمہ ہو جائے گااور ہوں کے ، لیکن ان کی اصل نشانی اور بہچان ان کا ہے گارنامہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم وعد وان کا خاتمہ ہو جائے گااور ہوں کے ، لیکن ان کی اضاف کی دنیا ہو جائے گا۔

٨٦ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُهُ.
 (رواه مسلم)

ترجمنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ (بیعنی سلطان برحق) ہو گاجو (مستحقین کو)مال تقسیم کرے گا،اور گن گن کر نہیں دے گا۔ (سیجے مسلم)

تشیق ظاہر ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کا مطلب وید عاصر ف یہ ہے کہ آخری زمانہ میں میری است میں ایک الیاحا کم اور فرمانروا ہوگا جس کے دور حکومت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہر کت اور مال و دولت کی گر ت اور بہتات ہوگی، اور خوداس میں سخاوت ہوگی، وومال و دولت کو ذخیرہ بنا کے نہیں رکھے گا، بلکہ گنتی شار کے بغیر مستحقین کو تقسیم کرے گا۔ صبح مسلم ہی کی ایک دوسر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ''یکھٹی الممال حیا و لایعلمہ' عمل المحال حیا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں ہے ہم بھر بھر کے مستحقین کو دے گا اور گفتال حیا فیلی نہیں کرے گا ، وہ مار میان خیال ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں جس خلیفہ کاذکر فیلی شار نہیں کرے گا )حدیث کے بعض شار حین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں جس خلیفہ کاذکر فرمایا گیا ہے ، وہ غالبًا مہدی ہی ہیں، کیونکہ دوسر کی احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ این کے زمانے میں اللہ فرمایا گیا ہوگی کی طرف سے غیر معمولی برگات کا ظہور ہو گا اور مال ودولت کی فراوانی ہوگی۔ واللہ اعلم۔

٨٧) عَنْ أُمِّ سَلِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَ يَقُولُ الْمَهْدِي مِنْ عِتْرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ (٨٧) وَنْ أُمِّ سَلِمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ هَ يَقُولُ الْمَهْدِي مِنْ عِتْرَتِي مِنْ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ (١٩٧)

ترجمت ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنهاسے روایت ہے، فرماتی ہیں که میں نے خود رسول الله ﷺ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ (سنی الی واؤد)

٨٨) عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ إِلَىٰ اِبْنِهِ الْحَسَنِ ابْنِيَّ هَلَـٰ اسَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ
 ٨٨) عَنْ آبِي اِسْحَاقَ قَالَ عَلِيٌّ وَنَظَرَ إِلَىٰ اِبْنِهِ الْحَسَنِ ابْنِيَّ هَا الْخَلْقِ وَلَا يُشْبِهُهُ وَيَ الْخَلْقِ وَلَا يُشْبِهُهُ وَي الْخَلْقِ فَى الْخَلْقِ وَلَا يُشْبِهُهُ وَي الْخَلْقِ لَكُمْ يُشْبِهُهُ فِى الْخَلْقِ وَلَا يُشْبِهُهُ وَي الْخَلْقِ لَهُ وَكَرَ قِصَّةً يَمْلَا الْأَرْضَ عَذْلًا - (رواه ابوداؤه)

ترجمند ابواسحاق سبیعی سے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی مرتضلی رضی اللہ عند نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عند کی طرف دیکھااور فرمایا کہ میرابیہ بیٹاسید (ہر دار) ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو بید نام (سید) دیا ہے۔ ضرور ایساہوگا کہ اس کی نسل سے ایک مر دخدا بیدا ہوگا ، جس کانام تمہارے نبی والانام (بیعنی محمر) ہوگا ، وہ اخلاق و سیر سے میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مشابہ ہوگا اور جسمانی بناوٹ میں وہ آپ ﷺ کے زیادہ مشابہ نہ ہوگا ، پھر حضرت علی رضی اللہ نے بیان فرمایا بیو واقعہ کہ وہ روئے زمین کوعدل وانصاف سے تھردے گا۔

(سنن الی داؤہ)

تشریج .... اس روایت میں ابواسحاق سبیعی نے (جو تابعی ہیں) حضرت حسن کی نسل سے پیدا ہونے والے جس مر دخدا کے بارے میں حضرت علی گایہ ارشاد نقل کیا ہے، چو نکہ وہ امور غیب سے ہے، اور سینکٹرول یا بزاروں ہرس بعد ہونے والے واقعہ کی خبر ہے، اس لئے ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات صاحب وحی رسول اللہ ہے ہے سن کر بی فرمائی ہوگی۔ سحابۂ کرم شکے ایسے بیانات محد ثین کے نزد یک حدیث مر فوٹ (یعنی رسول اللہ ہے کے ارشادات) بی کے حکم میں ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ رسول اللہ ہے بی سے ساہوگا۔

اس روایت میں حصرت علیؓ نے حضرت حسنؓ کے بارے میں ہیں جو فرمایا کہ "میر ایہ بیٹاسید (سر دار) ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو بیہ نام (سید) دیا تھا، بظاہر اس ہے حضرت علیؓ گااشارہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاہ کی طرف ہے جو آپ نے حضرت حسنؓ کے بارے میں فرمایا تھا "البنی هذا سینہ ولعل اللہ آن بُضلے بعد بین فیسٹ عظیمتیں میں المسلمین " (میر ایہ بیٹاسید (سر دار) ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کے دو برے متحارب (برسر جنگ) گروہوں کے در میان مصالحت کرادے گا) اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسنؓ کے بارے میں سید کا استعمال فرمایا ہے۔

۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو تاہے کہ حضرت مہدی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے ، لیکن بعض دوسر کی روایات سے معلوم ہو تاہے کہ وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہو آگے بعض شار حین نے ان دونوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ وہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے چچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ کوخوشخبری دی کہ مہدی ان کی اولاد میں سے ہول گے ، لیکن یہ روایتیں بہت ہی ضعیف در جدکی ہیں ، جور وایتیں کسی در جہ قابل اعتبار ہیں ،ان سے یہی معلوم ہو تا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نسل اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔

بیر روایتی کنز العمال کتاب القیامة قشم الا قوال اور قشم الا فعال میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ طبع اول دائرة المعارف العشانیہ حیدر آباد ، جلد کے صفحہ ۸۸ او ۲۹

#### ای موضوع ہے متعلق ایک ضروری انتہاہ

حضرت مہدی ہے متعلق احادیث کی تشریق کے سلسلہ میں ہیں تھی ضروری معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں اہل سنت کے مسلک و تصور اور شیعی عقیدہ کا فرق واختلاف بھی بیان کردیا جائے کیونکہ بعض شیعہ صاحبان ناوا قفوں کے مسلکہ و تصور اور شیعی عقیدہ کا فرق واختلاف بھی بیان کردیا جائے کیونکہ بعض شیعہ صاحبان ناوا قفوں کے مسئلہ پر دونوں فرقوں کا اتفاق ہے ،حالا تکہ بید مراس فریب اور دصو کا ہے۔

اہل سنت کی کتب حدیث میں حضرت مبدی ہے متعلق جوروایات جی (جن میں سے چندان صفحات میں جو وہ رہے گی گئی جیں) ان کی بنیاد پراہل سنت کا تصوران کے بارے میں ہیے ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گاجب د نیا میں گفر و شیطنت اور ظلم وطغیان کا ایک اینا غلبہ ہو جائے گا کہ اہل ایمان کے لئے اللہ کی وسیق زمین شک ہو جائے گا کہ اہل ایمان کے لئے اللہ کی وسیق زمین شک ہو جائے گا کہ اہل ایمان کے لئے اللہ کی ایس سے ایک مرد مجاہد کو گھڑا کرے گا (ان کی بعض علامات اور صفات و خصوصیات ہمی احادیث میں بیان کی گئی جیں) اللہ تعالی کی فاص مدد ان کے ساتھ ہو گی ان کی جد وجبد سے گئر و شیطنت اور ظلم و عدوان کا غلبہ د نیاسے ختم ہو جائے گا، پورے عالم میں ایک و اس ماہ رعدل و انصاف کی فضا تائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر ایمان و اسل ماہ رعدل و انصاف کی فضا تائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر ایمان و اسل ماہ حرف ہو جائے گا، پورے تا ہو گا، ہو جائے گا، پورٹ میں معمولی طریقہ پر اور ہو جائے گا، ہو جائی کی طرف سے غیر معمولی طریقہ پر اور ہو جائے گا، ہو کہ جائے گا، ہو جائے گ

الغرض حضرت مبدی کے بارے میں اہل سنت کا مسلک اور تصور کبی ہے، جوان سطور میں عرض گیا رہا۔ نیکن شیعی عقیدہ اس ہے بالکل مختلف ہے ،اور دنیا کے جائیات میں ہے ،اور تنہا یہی عقیدہ جوان کے نزدیک جزوایمان ہے ،ار باب دائش کواٹنا عشری مذہب کے بارے میں دائے قائم کرنے کے لئے گافی ہے۔ میہاں تو صرف اہل سنت کی واقفیت کے لئے اجمال واختصار بی کے ساتھ اس کاذکر کیا جارہاہے ،اس کی کسی قدر تفصیل شیعہ مذہب کی تمانوں کے حواول کے ساتھ اس عاجز کی کتاب "ایواٹی انتہا ہے العام شیعی اور شعیس شیعہ مذہب کی تمانوں کے حواول کے ساتھ اس عاجز کی کتاب "ایواٹی انتہا ہے العام شیعی اور شعیس شیعہ ماستی ہے۔

#### مہدی کے بارے میں علیمی عقیدہ

شیعوں کا عقبیرہ ہے جوان کے نزد کی جزوالیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعدے قیامت تک کے لئے

الله تعالیٰ نے بارہ امام نامز د کردیتے ہیں ،ان سب کا درجہ رسول اللہ ﷺ کے برابر اور دوسرے تمام نبیوں و ر سولوں ہے برتر و بالا ہے۔ یہ سب ر سول اللہ ﷺ کی طرح معصوم ہیں ،اور ان کی اطاعت ر سول اللہ ﷺ کی اطاعت ہی کی طرح فرض ہے،ان سب کو وہ تمام صفات و کمالات حاصل میں جور سول اللہ 🚙 کو اللہ تعالی نے عطا فرمائے تھے، بس بیہ فرق ہے کہ ان کو نبی یار سول نہیں کہا جائے گا بلکہ امام کہا جائے گا،اور امامت کا ورجہ نبوت ور سالت ہے بالاتر ہے،ان کی امامت پر ایمان لاناای طرح نجات کی شرط ہے جس طرح رسوالکم 🚐 کی نبوت پرایمان لاناشرط نبجات ہے ،ان بارہ میں سب سے پہلے امام امیر الموسنین حضرت علی ان کے بعدان کے بڑے صاحبز ادے حضرت حسنؓ ،ان کے بعدان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین ٓ ان کے بعدان کے بیٹے علی بن التحسین (امام زین العابدین)ان کے بعد اسی طرح ہر امام کا ایک بیٹاامام ہو تاریا۔ بیباں تک ک گیار ہویں امام حسن عسکری تھے، جن کی و فات ۲۶۰ھ میں ہوئی، شیعہ اثناعشریہ کاعقیدہ ہے کہ ان کی و فات سے جاریا تج سال پہلے (باختلاف روایت ۲۵۵ ھیا ۲۵۷ ھیں)ان کی فرنگی کنیز (زمس) کے بطن سے ایک جیٹے پیدا ہوئے تھے ، جن کولو گول کی نگاہوں ہے جھیا کرر کھاجا تا تھا، کوئیان کود مکیھ نہیں یا تا تھا،اس وجہ ہے لو گول کو (خاندان والوں کو بھی ان کی پیدائش اور ان کے وجو د کا علم نہیں تھا) یہ صاحبز ادے اپنے والد حسن عسکری کی و فات سے صرف د س دن پہلے ( تیعنی ۳-۵ سال کی عمر میں )امامت سے متعلق وہ سارے سامان ساتھ لے کر (جوامیر المؤمنین حضرت علی ہے لے کر گیار ہویں امامان کے والد حسن عسکری تک ہر امام کے پاس رہے تھے ) معجزانہ طور پر غائب اور اپنے شہر "سرسن رائی" کے ایب غار میں روپوش ہو گئے۔ اس وقت سے وہ اسی غار میں روپوش ہیں،ان کی غلیو بت اور روپوشی پر اب ساڑھے گیارہ سو ہرس ہے تھی زیادہ زمانه گزر چکاہے، شیعہ صاحبان کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ وہی بار ہویں اور آخری امام مہدی ہیں ،وہی سی وقت غارے بر آمد ہوں گے ،اور دوسرے بے شار معجز انداور محیر العقول کارناموں کے علاوہ وہ مر دول و بھی زندہ کریں گے اور (معاذ اللہ) (حضرت)ابو بکڑ ، (حضرت) عمرٌ اور (حضرت) عائشہ صدیقہ ( رضی اللہ عنہم) کو (جو شیعوں کے نزدیک ساری دنیا کے کافروں، مجر موں، فرعون و نمرود و غیرہ سے بھی بدتر درجہ کے کفار و مجر مین بیں)ان کی قبر وں سے نکال کراورز ندہ کر کے ان کو سزادیں گے ،سولی پر چڑھائیس گے ،اور ہزاروں بار زندہ کر کرے سولی میرچڑھائنیں گے ،اوراس طرحان کاساتھ دینے والے تمام صحابع کرام اوران سے محبت و عقیدت رکھنے والے تمام سنیوں کو بھی زندہ کر کے سزادی جائے گی اور رسول اللہ ﷺاور امیر المؤمنين حضرت علی اور تمام آئمه معصومين اور خاص شيعه محبين بھی زندہ ہوں گے اور ( معاذ اللہ )ايئے ان و شمنول کی سمز الاور تعذیب کا تماشه دیکھیں گئے ، گویا شیعول کے نزدیک بیہ جناب امام مبدی قیامت سے پہلے ا یک قیامت بریا کریں گے ، شیعہ حضرات کی خاص مذہبی اصطلاح میں اس کا نام رجعت ہے اور اس پر بھی ا بیمان لا نافرض کے۔ رجعت کے سلسلہ کی شیعی روایات میں یہ مجھی ہے کہ جب بیر جعت ہو گی توان جناب مہدی کے ہاتھ پر سب سے پہلے جناب رسول اللہ ﷺ بیعت کریں گے، اس کے بعد دوسرے نمبریر امیرالمؤمنین حضرت علیؓ بیعت کریں گے ،اس کے بعد درجہ یہ درجہ دوسرے حضرات بیعت کریں گے۔ یہ بیں شیعہ حضرات کے امام مہدی، جن کووہ القائم، الحجة اور المنتظم کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، اور غار سے ان کے بر آمد ہونے کے منتظر ہیں اور جب ان کاذکر کرتے ہیں تو کہتے اور لکھتے ہیں عجل الله فوجه (الله جلدی ان کوباہر لے آئے)

اہل سنت کے نزدیک اول ہے آخر تک سے صرف خرافاتی داستان ہے جواس وجہ سے گھڑی گئی ہے کہ فی الحقیقت شیعوں کے گیار ہویں امام حسن عسکری ۲۹ھ میں لاولد فوت ہوئے تھے،ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لوراس سے اثناعشریہ کا یہ عقیدہ باطل ہوتا ہے کہ امام کا بیٹائی امام ہوتا ہے اور بار ہواں امام آخری امام ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ الغرض صرف اس غلط عقیدہ کی مجبوری سے یہ ہے تکی داستان گھڑی اور اس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہوجائے گا۔ الغرض صرف اس غلط عقیدہ کی مجبوری سے یہ ہے تکی داستان گھڑی گئی، جو غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے شیعہ حضرات کے لئے آزمائش کا سامان بنی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ اختصار کے ارادہ کے باوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی، لیکن معد کی سے متعلق طال سن ہے کہ اختصار کے ارادہ کے باوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی، لیکن معد کی سے متعلق الل سن ہے کہ اوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی، لیکن معد کی سے متعلق الل سن ہے کہ احتصار کے ارادہ کے باوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی، لیکن معد کی سے متعلق الل سن ہے کہ احتصار کے ارادہ کے بوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی لیکن معد کی سے متعلق الل سن ہے کہ احتصار کے ارادہ کے بوجود مہدی سے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی صوالت ہو گئی کا لیکن معد کی سے متعلق سے دو بار کی سام کی سے متعلق سے متعلق سے دو بار کی سام کی سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے متعلق سے دو بار کی سام کی سے متعلق سے

افسویں ہے کہ اختصار کے ارادہ کے باوجود مہدی ہے متعلق شیعہ عقیدہ کے بیان میں اتنی حوالت ہو گئی، کیکن مہدی ہے متعلق اہل سنت کے تصورومسلک اور شیعی عقیدہ کے فرق واختلاف کوواضح کرنے کے لئے یہ سب لکھناضروری سمجھا گیا۔

حضرت مہدی ہے متعلق احادیث کی تشری کے سلسلہ میں میہ ذکر کردینا بھی مناسب ہے کہ آٹھویں صدی ججری کے محقق اور ناقد و بھیر عالم و مصنف ابن خلدون مغربی نے اپنی معرکۃ الاراء تصنیف" مقدمہ" مندوں میں مبدی ہے متعلق قریب قریب ان سب بی روایات کی سندوں پر مقصل کلام کیا ہے جو اہل سنت کی کتب حدیث میں روایت کی بین ،اور قریباً سبھی کو مجر وج اور ضعیف قرار دیا ہے، اگر چہ بعد میں آنے والے محد ثین نے ان کی جرح و تنقید سے پورااتفاق نہیں کیا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابن خلدون کی اس جرح و تنقید نے دائی خلدون کی اس جرح و تنقید نے مئلہ کو قابل بحث و تحقیق بنادیا ہے۔ والمسئول میں اللہ تعالیٰ ہدایة المحق والصواب

#### حضرت عيسي عليه السلام كانزول

قیامت کی علامات کہر کی جواحادیث نبوی کے بیان کے مطابق دنیا کے خاتمہ کے قریب، قیامت قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہول گی،ان میں ایک بہت غیر معمولی واقعہ حضرت ملیلی علیہ السلام کا نزول بھی ہے،ان صفحات میں تو حسب معمول اس موضوع سے متعلق بھی چند ہی حدیثیں پیش کی جائمیں گی، لیکن واقعہ میہ ہیں ہو حدیث کی قریباً تمام ہی کتابوں میں مختلف سندول سے اسنے صحابۂ کرام شے نزول مسح علیہ السلام کی حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جن کے متعلق (ان کی صحابیت سے قطع نظر کر کے بھی ازروئے عقل وعادت) یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے باہم سازش کر کے حضور کے بہتان باندھاہے کہ آپ نے قیامت سے پہلے آسان سے حضرت مسیح کے نازل ہونے کی خبر دی تھی،اورای طرح یہ شبہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان سب صحابۂ کرام شے آپ کی بات سمجھنے میں غلطی ہوگئی ہوگی ہوگی۔ بہر حال حدیث کے ذخیرہ جاسکتا کہ ان سب صحابۂ کرام ہے آپ،ان کوسامنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کواس بات کا قطعی اور یقینی میں اس مسئلہ سے متعلق جوروایات ہیں،ان کوسامنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کواس بات کا قطعی اور یقینی میں اس مسئلہ سے متعلق جوروایات ہیں،ان کوسامنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کواس بات کا قطعی اور یقینی میں اس مسئلہ سے متعلق جوروایات ہیں،ان کوسامنے رکھنے کے بعد ہر سلیم العقل کواس بات کا قطعی اور یقینی

مقدمه ابن خلدون مغربی فصل فی امرالفاطمی وما یذهب الیه الناس فی شانه و کشف الغطاء عن
 ذالك صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۱

علم ہوجاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قیامت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کی اطلاع امت کودی تھی،اس کے لئے استاذ ناحضرت علامہ محد انور شاہ تشمیری قدس سرہ کے رسالہ الشہ ت بہا تواتر فی نزول اسٹ کا مطالعہ کافی ہے،اس میں صرف اسی مسئلہ سے متعلق حدیث کی کتابوں سے منتخب کر کے ستر (۵۰) سے اوپر حدیثیں جمع کردی گئی ہیں۔

پھراحادیث نبوی قبیرے علاوہ قر آن مجیدے بھی حضرت مین علیہ السلام کا آسان کی طرف اٹھالیاجانا،
اور پھر قیامت سے پہلے اس دنیامیں آنا ثابت ہے،اس بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لئے حضرت
استاذ قد س سرہ کے رسالہ "عقیلہ الاسلام فی حیوۃ عیسی علیہ السلام" کا مطالعہ کافی ہوگا۔ (ملحوظ رے کہ حضرت استاذ قد س سرہ کے بیدونوں رسالے عربی زبان میں ہیں۔)

اس عاجزرا قم سطور کاایک رسالہ ہے "قامیانی کیوں مسلمان نہیں اور مسئلہ نزول سی وحیات سی " اس میں قریباً 2 صفحات ای مسئلہ ہے متعلق لکھے گئے ہیں،ار دوخواں حضرات کواس کے مطالعہ ہے بھی انشاءاللہ ہدا طمینان ویقین حاصل ہو سکتا ہے کہ قر آن مجید نے اپنے معجزاندا نداز میں اور رسول اللہ ہے نے پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ قیامت کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر وی سر

کنین چو نکہ اس مسئلہ کے بارے میں بہت ہے لوگوں کو عقلی شبہات اور وساوس ہوتے ہیں اور قادیانی مصنفین وہال قلم نے (مر زاغلام احمد قادیانی کے لئے و عوائے میسجیت کی گنجائش پیدا کرنے کے واسطے )اس موضوع پر چھوٹے بڑے ہے گنتی رسائل اور مضامین لکھ کر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہوضوع پر چھوٹے بڑے ہے کہ اس سلسلہ کی احادیث کی تشریخ سے پہلے تمہید کے طور پر چھاصولی ہاتیں عرض کردی جائیں،امید ہے کہ اس سلسلہ کی احادیث کی تشریخ سے پہلے تمہید کے طور پر چھاصولی باتیں عرض کردی جائیں،امید ہے کہ ان کے مطالعہ کے بعد انشاء اللہ صاحب ایمان اور سلیم الفہم ناظرین کرام کو اس مسئلہ کے بارے میں وہ اطمینان ویقین حاصل ہو جائے گا، جس کے بعد کسی شبہ اور وسوسہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔واللہ ولی التوقیق۔

#### منله نزول متشق فيتعلق چنداصولي باتني

(1) سب سے پہلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ پر غور و فکر کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے، یہ ہے کہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جس کا وجود ہی عام سنت اللہ اور اس دنیا میں جاری قانون فطرت کے بالکل خلاف ہے، یعنی حضرت میسیٰ بن مریم علیباالسلام اس طرح بیدا شہیں ہوئے جس طرح ہماری اس دنیا میں انسان، مرد اور عورت کے ملاپ اور مباشرت کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں (اور جس طرح تمام اولوالعزم پیغیبر اور ان کے خاتم وسر دار حضرت محرک بھی پیدا ہوئے تھے) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کے خاتم وسر دار حضرت محرک بھی پیدا ہوئے تھے) بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کے بطن سے اس کے فرشتہ جبریل امین (روح القدس) کے توسط سے اپنی مال حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے بغیر اس کے کہ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے چھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا بھی ہو معجز انہ طور پر بیدا کئے گئے ، اس کے کہ ان کو کسی مرد نے جھوا

میں ان کو''اشہ کا کلیہ'' بھی کہا گیاہے، قر آن مجید نے سور ذ آل عمران کی آیات ۵۱،۴۵ میں اور سور ہُ مریم کی آیات ۱۹ تا ۲۳ میں ان کی معجز انہ پیدائش کا حال تفصیل سے بیان فرمایا ہے (اور انجیل کا بیان بھی یہی ہے، اور ای کے مطابق ساری دنیا کے مسلمانوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔)

الیی بی ایک دوسر کی عجیب بات قرآن مجید نے اس بارے میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت اور اس کے تکم وکلمہ سے معجزانہ طور پر مریم صدیقہ کے بطن سے پیدا ہوئے (جو کنواری تھیں اوران کا کسی مرد سے نکاح نہیں ہواتھا) اور وہ ان کواپی گود میں لئے بستی میں آئیں اور برادری اور بستی کے لوگوں نے ان کے بارے میں اپنے گندے خیالات کا اظہار کیا اور معاذ اللہ اس نو مولو بیچ کو ولد الزنا سمجھا، تواسی نو مولو و بیچ بارے میں اور حضرت مریم علیبا السلام کی گئے ہے۔ اس و قت کلام کیا اور اپنے بارے میں اور حضرت مریم علیبا السلام کی یا کہازی کے بارے میں بیان دیا۔

پھر قرآن مجید بی ہیں یہ بھی بیان فرمایا گیاہے کہ اللہ کے حکم ہے ان کے ہاتھوں پر انتہائی محیر العقول معجزے فلاہر ہوئے کہ وہ مٹی کے گوندے ہے پر ندہ کی شکل بناتے ، پھر اس پر پھونک مار دیے تو وہ نور الا چھے بھلے کی طرح فضا میں اڑ جاتا ، اور مادر زاد اند ھول اور کوڑھیوں پر ہاتھ پھیر دیتے یاد م کر دیتے تو وہ فور الا چھے بھلے ہوجاتے ، اند ھول کی آئر اور واغ دھبہ بھی نہیں رہتا اور ہوجاتے ، اند ھول کی آئر اور واغ دھبہ بھی نہیں رہتا اور ان سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ مر دول کو زندہ کر کے و کھادیتے ۔ ان کے ان محیر العقول مجروں کا بیان بھی ان سب سے بڑھ کر ہے کہ وہ مر دول کو زندہ کر کے و کھادیتے ۔ ان کے ان محیر العقول مجروں کا بیان بھی ان محیر (سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ) میں تفصیل اور وضاحت سے فرمایا گیا ہے اور انجیل میں بھی ان معران اور سورہ مائدہ کیا گیا ، اور عیسائی دنیا کا عقیدہ بھی آئی کے مطابق ہے۔

پھر قرآن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیاہے کہ جب اللہ تعالی نے ان کو نبوت ور سالت کے منصب پر فائز کیااور آپ نے اپٹی قوم بنی امر ائیل کو ایمان اور ایمانی زندگی کی دعوت دی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے ان کو جھوٹامد کی نبوت قرار دے کر سولی کے ذریعہ سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے اس فیصلہ کا نفاذ بھی کر دیا، اور سمجھ لیا کہ ہم نے تعییلی کو سولی پر چڑھا کے موت کے گھائ اتار دیا، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہوا۔ (انہوں نے جس شخص کو عیسلی سمجھ کر سولی پر چڑھایا وہ دو سر اشخص تھا) عیسی علیہ السلام کو تو وہ یہود کی پاہی نہ سکے ،اللہ تعالی نے اپنی خاص فدرت ہے ان کو آسان کی طرف اٹھالیا، اور وہ قیامت سے پہلے اللہ کے تعام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے ، اور اللہ تعالی ان ہے دین محمہ کی کی خد مت لے گہا اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے ، اور اللہ تعالی ان ہے دین محمہ کی کی خد مت لے گا، اور ان کا نزول ہونا قیامت کی ایک خاص علامت اور نشانی ہوگا۔ (یہ سب سور ہ نسا، اور سور ہ زخر فی میں عیان فرمایا گیاہے ہو۔)

و تورات کے قانون اور اسرائیلی شریعت میں نبوت ور سالت کا جھوٹاد عوی کرنے والے کی یہی سزا تھی جس طرح اسلامی شریعت میں بھی جھوٹامد می نبوت سزاوار قتل ہے۔ اسلامی شریعت میں بھی جھوٹامد می نبوت سزاوار قتل ہے۔

<sup>🙉</sup> سور ؤ نساءاور سور وُرْ خرف کی جن آیات میں سے بیان فرمایا گیاہے ،ان کی تشریح و تفسیر راقم سطور ... (جاری ہے )

پس جوابل ایمان قرآن پاک کے بیان کے مطابق ان کی معجز اند پیدائش اور ان کے مذکورہ بالا محیر العقول معجزات پر ایمان لا چکے ہیں ،ان کو بھکم خداہ ندی آسان پر ان کے اٹھا لئے جانے اور اس کے حکم سے مقرر کئے ہوئے وقت پر آسان پر نازل ہونے کے بارے میں کیاشبہ ہو سکتاہے ؟

الغرض سب سے کیبلی اور اہم بات جس کا اس مسئلہ نزول مسیح پر نفور و فکر کرتے وقت پیش نظر ر کھنا ضرور ی ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نرائی شخصیت اور ان کی مذکور و بالا وہ خصوصیات ہیں جو قر آن پاک کے حوالہ سے سطور بالا میں ذکر کی گئیں اور جن میں وہ انسانی دنیامیں منفر د ہیں۔

(۳) سائی طرح کی ایک دوسر کی میہ بات بھی اس مسئلہ پر غور کرتے وقت پیش نظر رکھنی چاہئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جس کی اطلاع قرآن مجید میں بالاجمال اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات میں تفصیل اور و شاحت کے ساتھ دی گئی ہے، اس وقت ہوگا جبکہ قیامت بالکل قریب ہوگی، اور اس کی قریب ترین علامات کبری کا ظہور شروع ہو چکا ہوگا۔ مثلاً آ قباب کا بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہو نااور دابتہ الارض کا خارق عادت طریقہ پر زمین سے پیدا ہو نااور وہ کرنا جس کا ذکر صحیح احادیث میں ہے۔ گویاس وقت قیامت کی صحیح احادیث میں ہے۔ گویاس وقت قیامت کی صحیح احادیث میں ہے۔ گویاس وقت قیامت کی صحیح صادق ہو چکی ہوگی اور نظام عالم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہو گاور لگا تار وہ خوارق و حوادث و خوادث و علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا)

پس نمیسی عدید السلام کے نزول یاد جال کے خروج و ظہور کا اس بناء پر انکار کرنا کہ ان کی جو نوعیت اور تفصیل حدیثوں میں بیان کی گئی ہے وہ ہماری عقل میں نہیں آتی بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ قیامت اور جنت دوز نے کا اس وجہ ہے انکار کرویا جائے کہ ان کی جو تفصیلات خود قر آن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں، ان کو ہماری عقلیں ہضم نہیں کر سکتیں، جو لوگ اس طرح کی یا تیں کرتے ہیں، ان کی اصل بیاری ہے کہ وہ خداوند قدوس کی معرفت سے محروم اور اس کی قدرت کی وسعت سے نا آشنا ہیں۔

(٣) ۔ مئلہ حیات کی ونزول مسے علیہ السلام پر غور کرتے وقت ایک تیسری بات یہ بھی پیش نظر رہنی حیات کہ قرآن مجید کے بیان اور ہم مسلمانوں کے عقید دکے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں نہیں ہیں، جہاں کا عام فطری نظام یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کی جیسی ضروریات اور تقاضوں ہے بے نیاز نہیں ہو تا، بلکہ وہ عالم سموات میں ہیں، جہاں اس طرح کی کوئی ضرورت اور کوئی تقاضا نہیں ہو تا، جیسا کہ فرشتوں کا حال ہے، حضرت مسے علیہ السلام اگر چہ مال کی طرف سے انسانی نسل ہیں، لیکن ان کی پیدائش اللہ

(الذشت يوت)

ے ۔ سالہ '' فادیانی کیوں مسلمان تہیں اور مسئلہ نزول مسیح وحیات مسیح علیہ السلام'' میں و کیھی جاسکتی ہے۔ (صفحہ ۹۳ تا ۱۳۰) امید ہے کہ ان کے مطالعہ سے ہر سلیم الفطر ت صاحب ایمان کو انشاء اللہ الطمینان ہو جائے گا کہ ان آیتوں میں حضرت سیح علیہ السلام کے آسلان پر افتحالئے جانے اور آخری زمانے میں پھر اس دنیا میں نازل کئے جانے کا بیان فرمایا گیا ہے ، اور ان کے اس نزول کو قیامت کی علامت اور نشانی بتلایا گیا ہے۔ ۱۲

تعالیٰ کے ''گلہ ''سے اس کے فرضے روح القدوس کے توسط ہوئی،اس لئے وہ جب تک ہماری انسانی دنیا ہیں رہے،انسانی ضروریات اور تقاضے بھی ان کے ساتھ رہے، لیکن جب وہ انسانی دنیا ہے عالم سموات اور عالم ملکوت کی طرف اٹھا گئے گئے تو وہ ان ضروریات اور تقاضوں سے فرشتوں ہی کی طرح بے نیاز ہو گئے۔ شُخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے ''الجواب الصحیح لمن بدل وین المسل ''(جو دراصل عیسائیوں کے رد میں لکھی گئی ہے )اس میں ایک جگہ گویاای سوال کاجواب دیتے ہوئے کہ ''خطرت مسیح علیہ السلام جب آسان پر بیں توان کے کھانے پینے جیسی ضروریات کا کیاا تنظام ہے ؟''شخ الاسلام نے تحریر فرمایاہے:

فليست حاله كحالة اهل الارض في الاكل والشرب واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذالك.

ترجمنہ (وہاں آسان پر) کھانے پینے اور لباس اور سونے کی جیسی ضروریات اور نقاضوں کے معاملہ میں ان گاحال زمین والوں کاسانہیں ہے (وہاں وہ فرشتوں کی طرح ان چیزوں سے بے نیاز ہیں۔)

امید ہے کہ ان اصولی باتوں کو پیش نظر رکھاجائے گا تو حضرت مسے علیہ السلام کی حیات و مزول کے بارے میں وہ شبہات اور وساوس انشاء اللہ پیدانہ ہوں گے جو عقلوں کی خامی، ایمان کے ضعف اور اللہ تعالی کی قدرت کی وسعت سے نا آشنائی کی وجہ سے بیدا ہوتے ہیں۔اس تمہید کے بعد نزول مسے علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ کے ارشادات کا مطالعہ کیاجائے۔

۱۸۱ عَنْ آبِی هُرُیْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهٖ لَیُوشِکُنَ آنَ یَنْوِلَ فِیکُم اِبْنُ مَرْیَمَ حَکُمًا عَذَلَا فَیَکُسِوُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْجِنْدِیْرَ وَیَصَعُ الْجِوْیَةُ وَیَقِیْصُ الْمَالُ حَتّی لَایَفْبِلَهُ اَحَدٌ حَتّی تَکُونُ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَیْرًا مِنَ اللّهُ اللّهِ وَمَا فِیها فَمْ یَقُولُ اَبُوهُورَیْرَةً فَافَرَءُ وَا إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ مِنْ اَهٰلِ الْکِتَابِ اِلّا لَیُوْمِنَیْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "اللّه ورواه المحلوی و مسلی فاقرء وا إِنْ شِنْتُمْ وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِلّا لَیُومِنَیْ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "اللّه ورواه المحلوی و مسلی فاقرء وا این شِنتُهُم وَانْ مِن الله الله عند من الله عند من الله عند من الله عند من الله والله على الله عند الله والله وال

تشریج ... رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول اور ان کے چند اہم اقد امات

اور کارناموں کاذکر فرمایا، اور امت کواس کی اطلاع دی ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ غیر معمولی تھااور بہت ہے کو تاہ عقل اور ضعیف الا بیان لوگوں کواس میں شک شبہ ہو سکتا تھا، اس لئے آپ رہے ناس کو قتم کے ساتھ ذکر فرمایا، سب سے پہلے فرمایا "واللہ ی نفسی بیدہ" (اس خداوند پاک کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے) اس کے بعد مزید تاکید کے لئے فرمایا "لیوشکی" یقینا قریب ہے) یہ بھی نزول مسے علیہ السلام کے بینی اور قطعی ہونے کی ایک تعبیر ہے، جس طرح قرآن مجید میں قیامت کے بارے میں فرمایا گیا، "افشویت الساعة" (قیامت قریب بی ہے) مطلب بیہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نبیس سمجھنا چاہئے کہ بس الساعة" (قیامت قریب بی ہے) مطلب بیہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نبیس سمجھنا چاہئے کہ بس قطعی اور قطعی اور قبل ہے، بہر حال قتم کے بعد "لیوشکی "کا مطلب بھی یہی ہے کہ جواطلاع دی جارہ ہی ہے وہ اطلاع دی جارہ ہی ہے وہ اطلاع دی جارہ ہی ہے دہ واطلاع دی جارہ ہی ہی ہے کہ جواطلاع دی جارہ ہی ہی ہے کہ بس قطعی اور یقینی سے

قشم اور "لیوشکن" کے ذریعہ مزید تاکید کے بعد جواطلاع رسول اللہ ﷺ نے امت کواس ارشاد میں وی،اس کو واضح اور عام فنہم الفاظ میں اس طرح بیان کیاجا سکتاہے کہ یقیناً یہ ہوئے والا ہے کہ قیامت ہے بہلے عیسیٰ بن مریم اللہ کے تھم سے عادل حاکم کی حیثیت سے تم مسلمانوں میں ( بیعنی اس وقت ان کی حیثیت مسلمانوں ہی میں کے ایک عادل حاکم اور امیر کی ہو گی)اور وہ اپنی حاکمانہ حیثیت ہے جواقد امات کریں گے ، ان میں سے ایک سے بھی ہے کہ صلیب جو بت پر ستوں کے بتوں کی طرح عیسائیوں کا گویا " بت " بن گئی ہے، اور جس پران کے انتہائی گمراہ کن اور موجب کفر عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے،اس کو توڑ دیں گے، توڑ دیے کا مطلب میہ ہے کہ اس کی جو تعظیم اور ایک طرح کی پرستش عیسا نیوں میں ہور ہی ہے،اس کو ختم کر دیں گے۔ الغرض "مسلیب تھنی کا مطلب وہی سمجھٹا جا ہے جو ہماری زبان میں " ہے تھنی "کا سمجھا جا تا ہے ،اسی طرح کا بیک دوسر ااقدام ان کابیہ ہو گا کہ خنز سروں کو تقل کرائیں گے ، عیسائیوں کی ایک بزی گمر ابتیاور دین عیسوی میں ایک بڑی تحریف یہ بھی ہے کہ خزیر (جو نمام آسانی شریعتوں میں حرام ہے)اس کوانہوں نے جائز کر لیا ہے، بلکہ ودان کی مرغوب ترین غذاہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف ہیا کہ اس کی حرمت کااعلان فرمائیں گے بلکہ اس نسل ہی کو نیست و نابود کردینے کا تھم دیں گے ،اس کے علاوہ ان کا ایک خاص اقدام یہ بھی ہو گا کہ وہ جزیہ کے خاتمہ کااعلان فرمادیں گے۔ (جبرسول اللہ ﷺ نے اس حدیث میں ہے ارشاد فرمایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیہ فیصلہ اور اعلان اس کی بنیاد پر ہو گا،اپنی طرف ہے اسلامی شریعت و قانون میں تبدیلی نہیں ہو گی) آخر میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں مال ود ولت کی ایسی کثر تاور بہتات ہو گی کہ کوئی کسی کو دینا جاہے گا تو وہ لینے اور قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا، دنیا کی طرف ہے بے رغبتی اور اس کے مقابلہ میں آخرت کے اجرو ثواب کی طلب ور غبت اللہ کے بندول میں اس درجہ پیدا ہو جائے گی کہ و نیااور جو پچھ و نیا میں ہاں سب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک سجدہ زیادہ عزیز اور فتیتی مسمجھا جائے گا، حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ عند نے نزول مسیح عدیہ السلام ہے متعلق رسول اللہ 🎒 کا بیدار شاد بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ "فاقوء وا ال شت النے" مطلب ہے ۔ کہ قیامت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل جونے کا بیان قرآن میں پڑھنا جاہو تو سور ہُ نساء کی ہے آیب "واٹ من اھل الکتاب الا لیومنٹ به فبل

موته الأيد ( س وأمار آيت لير اها) يوهور

#### 

ترجیدہ حضرت ابوہر میرہ رسنی اللہ عند ہی ہے ہے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہو گا،اس وقت جب نازل ہوں گئے تم میں میسٹی ابن مریم اور امام تمہارے ہوں گئے تم میں میسٹی ابن مریم اور امام تمہارے ہوں گئے تم میں سیسٹی ابن مریم اور امام تمہارے ہوں گئے تاریخ

تشری اظاہر رسول اللہ اوراس موضوع ہے متعلق دوسری حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے، حدیث گے، جیسا کہ مندرجہ بالاحدیث اوراس موضوع ہے متعلق دوسری حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے، حدیث کے آخری ہز "واعاف کے منظم اوراس موضوع ہے متعلق دوسری حدیثوں ہے معلوم ہوتا ہے، حدیث کے آخری ہز "واعاف کے منظم منظم ہونے کے باوجود) تم بیس کے یعنی تم مسلمانوں کی جماعت نے ایک فرد کی حثیبت ہے ہوگا ہونے کے باوجود) تم بیس کے یعنی تم مسلمانوں کی جماعت نے ایک فرد کی حثیبت ہے تمبیارے امام اورامیر ہوں گے والی حدیث کی صبح مسلم کی ایک روایت میں "واعاف کے منظم" کی جگہ اللہ منظم کی ایک روایت میں "واعاف کے منظم" کی جگہ اللہ کی شرح ان الفاظ میں کی ہے افاق کی جگہ ہوں گے والی مسلمانوں کی جگہ ہوں گے ایک مسلمانوں کے امام وحاکم ہوں گے اور ووامامت و حکومت قرآن مجیداور رسول اللہ کی کالائی ہوئی شریعت کے مطابق کریں گے والی تشریح کے مطابق اس حدیث میں علیہ علیہ السلام کی امامت ہے مراد ہے نے بعنی امت کی دیئی ورتیوی قیادت و سر برائی اور حاکمانہ حیثیت۔ گویاس وقت نہیں بلکہ امامت عامہ مراد ہے۔ یعنی امت کی دیئی ودیوی قیادت و سر برائی اور حاکمانہ حیثیت۔ گویاس وقت فورسول اللہ می کی ائے۔ وظر سول اللہ می کائے۔ حیثیت۔ گویاس وقت فورسول اللہ مین کی نائے و خلیفہ ہوں گے۔

الله عن جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ الله هِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ ظَاهِرِيْنَ الله الله عن مَرْيَمَ فَيَقُولُ آمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أُمَرَاءُ تَكُرِمَةَ اللهِ هادِهِ الْأُمَّةِ - (رواه مسلم)

رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بمیشہ ایک جماعت رہے گی جوحق کے لئے کؤتی رہے گی ،اور کامیاب رہے گی ،ای سلسلہ کلام میں آگے آپ نے فرمایا کہ پھر نازل ہوں گے عیسیٰ بن مریم ، تو مسلمانوں کے اس وقت کے امیر وامام ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائے تو عیسیٰ بن مریم فرمانمیں گے نہیں (یعنی میں اس وقت امام بن کر نماز نہیں پڑھاؤں گا) تمہارے امیر وامام تم ہی میں سے ہیں ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا ہے۔ ( کے سم )

تشری اس حدیث کے پہلے جزمیں تور سول اللہ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جوحق پر ہوگی اور حق کے لئے حسب حالات

وضرورت دشمنان حق سے لڑتی رہے گی، اور کامیاب رہے گی، حدیث کے شار حین نے تکھاہے کہ وین مختی کی حفاظت و بقااور فروغ کے لئے یہ لڑائی مسلح جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور زبان و قلم اور دلائل و براہین سے بھی، اور دین حق کی اس طرح حفاظت اور اس کے فروغ کی جدو جبد کرنے والے سب بی باتو فیق بندے دین حق کے سپابی اور مجاہد فی سبیل الحق ہیں، اور بلاشیہ کوئی زمانہ ایسے بندگان خدا سے خالی نہیں رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ ای طرح قائم رہے گا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہو چکاہ، خالی نہیں رہا، اور قیامت تک یہ سلسلہ ای طرح قائم رہے گا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقدر ہو چکاہ، حدیث کے دوسر سے جز میں رسول اللہ کھی نے بطور پیشین گوئی و آگائی یہ اطلاع دی ہے کہ قیامت کے حدیث آخری زمانے میں عیسی بن مر یم نازل ہول گے، وہ نماز کا وقت ہوگا قواس وقت مسلمانوں کے جو امام وامیر ہوں گے کہ آپ تشریف لے آئے، اب امام وامیر ہوں گے کہ آپ تشریف لے آئے، اب آپ بنی ناز پڑھا کیں، اس وقت حضرت میسی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے سے انکار کردیں گے اور قبان کا امام انہی میں سے ہو۔

سنن این ماجہ میں حضرات الوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خروق و جال اور نزول میں جمع ہوں گے بارے میں ایک طویل حدیث ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے الجنی و جال کے فتنہ سے حفاظت اور اس کے مقابلہ کے لئے مسلمان بیت المقدس میں جمع ہوں گے ) فجر کی نماز کا وقت ہو گااور لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوگئے ہوں گے ،ان کے امام جوایک شمر و صالح "ہوں گے ،

(ہو سکتا ہے کہ و وجنا ہے مہدی ہوں) نماز پڑھانے کے لئے امام کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے ،اور اقامت کبی جو چکی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اس وقت اچانک عیسی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے اور خفرت عیسیٰ علیہ السلام سے چھے بہنے لگیں گے اور خفرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اب نماز آپ پڑھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اب نماز آپ پڑھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو وہی امامت کرے اور نماز پڑھائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو اگے زمانے میں اللہ کے نبی و مسل سے وقت کے مسلمانوں کے امام امامت کے مصلے سے چھے ہیٹ کران امامت کریں گے کہ اب جبکہ آپ تشریف لے آئے تو نماز آپ بی پڑھائیں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نماز پڑھائیں، کیونکہ آپ کی ادار قامت کبی پڑھائیں، کیونکہ آپ کی السلام اس وقت نماز پڑھائے کے انداز کونکہ تاہی کونکہ آپ کی ادار قامت کبی جاچکی ہے۔

حضرت ابوہر رہ رہ منی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے نے (حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ،اوران کے ساتھ اپناخاص تعلق بیان فرماتے ہوئے )ارشاد فرمایا کہ میر ہا ور ان کے بعد اللہ تعالی نے جھے بی بی ورسول بناکر جھیجا ہے ) اور یقیناوہ (میرے دور نبوت میں قیامت ہے پہلے ) نازل ہونے والے ہیں، تم جب ان کو دیکھو تو پہلیاں لیجیو، وہ میانہ قد ہوں گے ،ان کارنگ سرخی مائل سفید ہوگا، وہ زر درگ کے دہ کپڑوں میں ہوں گے ،ایسا محسوس میانہ قد ہوں گے ،ان کارنگ سرخی مائل سفید ہوگا، وہ زر درگ کے دہ کپڑوں میں ہوں گے ،ایسا محسوس ہوگا کہ ان کے سرکے بالوں سے پائی کے قطرے فیک رہے ہیں اگرچ سرکو ترنہ کیا گیا ہوگا، وہ نازل ہونے کے بعد اسلام کے بالوں سے پائی کہ قطرے فیک رہے ہیں اگرچ سرکو ترنہ کیا گیا ہوگا، وہ نازل میں ساری ملتوں اور ند بھوں کو ختم کردیں گے ،اور حضرت سے علیہ السلام د جال کا خاتمہ کردیں گی ،اس کو فنا ساری ملتوں اور ند بھوں کو ختم کردیں گے ،اور حضرت سے علیہ السلام د جال کا خاتمہ کردیں گی ،اس کو فنا کردیں گے ،اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے ۔ اسٹوران کی ایس مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے ۔ اسٹوران د بالیس میال رہیں گے ، پھر سے بیس و فات پائیس گے ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے ۔ اسٹوران دوران کے بھر سے بیس و فات پائیس گے ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے ۔ اسٹوران دوران

تشری اس حدیث میں رسول اللہ کے خطرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع کے ساتھ ان کی بعض طاہر کی علامتیں بھی بیان فرمائیں، ایک بید کہ نہ تو وہ زیادہ دراز قد ہوں گے نہ پہتہ قد، بلکہ میانہ قد ہوں گے ، دوسر کی بید کہ ان کالباس بلکے زر در نگ کے دو کیڑے ہوں گے ، دوسر کی بید کہ ان کالباس بلکے زر در نگ کے دو کیڑے ہوں گے ، چو تھی بید کہ دیکھنے والوں کوابیا محسوس ہوگا کہ ان کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے فیک رہ بین ،حالا نکہ ہوں گے وران کے مر پر بائی نہ پڑا ہوگا ، وہ تواسی وقت آسمان سے اترے ہوں گے ، مطلب بید ہوگا ، موانہ شفاف ہوں گے اوران کے قر کے بالوں کی کیفیت ایس ہوں گے ہوں گے ، مطلب بید ہو کہ وہ اور کی کیفیت ایس ہوگا ، حیاس کہ انہی عسل فرما کے نشر بیف ادر ہیں۔

ہوں گے اوران کے قر کے بالوں کی کیفیت ایس ہوگا ، جیس عسل فرما کے نشر بیف ادر ہیں اسلام کی دعوت دیں گر فرمایا، اس مسلمہ کی پہلی اور سب سے اہم بات بیہ کہ وہ او گوں کو انگار کریں گے جن تو اسلام کی دعوت دیں گر (جس کی سلملہ کی پہلی اور سب سے اہم بات بیہ کہ وہ اور کی کو انگار کریں گے جن کے دلوں میس حق سے عناد ہوگا ، قبول کرنے سے صرف وہی بد بخت اور سیاہ باطن لوگ انگار کریں گے جن کے دلوں میس حق سے عناد ہوگا ، اور اس کو بھی دین حق اور اسلام کی افعاد و اور اس کو بھی دین حق اور اسلام کی اخت سے عبرہ ہور کرنے کے لئے بالا خر طاقت استعال فرمائیں گے ، اور جہاد و قبال کریں گے ، اس کے علاوہ دو سے عبرہ ہور کرنے کے لئے بالا خر طاقت استعال فرمائیں گے ، اور جہاد و قبال کریں گے ، اس کے علاوہ دو عرب جبرہ ہور کرنے کے لئے بالا خر طاقت استعال فرمائیں گے ، اور جہاد و قبال کریں گے ، اس کے علاوہ دو سے عبرہ ہور کرنے کے لئے بالا خر طاقت استعال فرمائیں گے ، اور جہاد و قبال کریں گے ، اس کے علاوہ دو

اقدام ان کے خاص طور ہے ان کے نام لیواعیسائیوں ہے متعلق ہوں گے ،ایک ہے کہ وہ صلیب کویاش پاش کر دیں گے ، جس کوعیسائیوں نے اپناشعار اور گویامعبود بنالیاہے ،اور جس پران کے انتہائی گمر اہانہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہے،اس کے ذریعہ اس حقیقت کا بھی اظہار ہو گا کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے،اس بارے میں یہود یوں اور عیسائیوں دونوں فرقوں کا عقیدہ غلط باطل ہے۔ حق وہ ہے جس کا اعلان قرآن یاک میں کیا گیا ہے اور جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اپنے نام لیوا عیسائیوں سے ہی متعلق دوسر ااقدام ان کا پیہ ہو گا کہ وہ خنز بروں کو نیست و نابود کرائیں گے ، جن کو عیسائیوں نے اپنے لئے حلال قرار دے لیاہے ، حالا نکہ وہ تمام آ سانی شریعتوں میں حرام رہاہے،اس کے بعد حدیث شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کے اس اقدام کاذ کر فرمایا گیاہے کہ وہ جزیبہ لینا موقوف اور ختم کردیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے میدارشاد فرما کر ظاہر فرمادیا کہ جماری شریعت میں جزید کا قانون نزول مسیح کے وقت تک کے لئے ہے،جب وہ نازل ہو جائیں گے اور آپ کے خلیفہ کی حیثیت ہے امت مسلمہ کے سر براہ اور حاکم ہوں گے ، تو جزیہ کا قانون ختم ہو جائے گا، (اس کاایک ظاہری سبب سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالی کی طرف ہے جو غیر معمولی بر کات ہوں گی تو حکومت کو جزیہ وصول کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی جوا کیک طرح کا ٹیکس ہے )اس کے بعد حدیث شریف میں ان کے دواہم کارناموں کاذکر فرمایا گیا ہے،ایک بیہ کہ القد تعالیٰ ان کے ذریعہ دین حق اسلام کے سواد وسرے تمام باطل مذہبوں اور ملتوں کو ختم فرمادے گا، سب ایمان لے آئیں گے ،اور اسلام قبول کرلیں گے ،اور دوسر ایہ کہ اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے د جال کو ہلاک کرا کے جہنم واصل کرے گا،اور و نیاد جال کے اس فتنہ سے نجات پائے گی، جو اس و نیا کا سب سے بڑا فتنہ ہو گا، آخر میں رسول اللہ 🎂 نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام نازل ہونے کے بعد اس د نیااور اس زمین میں جالیس سال رہیں گے ،اس کے بعد میہیں و فات پائیں گے ،اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

حضرت ابوہر رہ گی ہے حدیث جو سنن ابی داؤد کے حوالہ سے یہاں نقل کی گی اور یہاں تک اس کی تشریک کی گئی ہے مند امام احمد میں بھی ہے، اور اس میں بچھ اضافہ ہے۔ جس کا حاصل ہے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے بعد اور ان کے زمانہ حکومت و خلافت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خارق عادت برکات ہوں گی ان میں سے ایک ہے ہی بھی ہوگی کہ شیر ، بھیٹر نے وغیر ہور ندول کی فطرت بدل جائے گی، بجائے در ندگی کے ان میں سلامتی آجائے گی، شیر ، چیتے ، او توں، گایوں، بیلول کے ساتھ اس طرح بھیٹر نے بکریوں کے ساتھ گھو میں گے، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، اس طرح چھوٹے بیج سانیوں سے تھیلیں گے اور سانپ کسی کو میں ڈے گا، اور کسی ہے خوار ق اور در ندول کی فطرت تک میں ہے انقلاب اس گ علامت ہوگا کہ بید دنیاب تک جن نظام کے ساتھ چل رہی تھی، اب وہ ختم ہونے والا ہے ، اور قیامت قریب ہوشی اس وقت کوروز قیامت کی ضبح صادق سمجھا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت پر جس کا ایمان ہو ، کیا تھا، اس وقت کوروز قیامت کی ضبح صادق سمجھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسعت پر جس کا ایمان ہو ، کیا تھا، اس کے لئے ان میں سے کوئی بات بھی نا قابل فہم اور نا قابل یقین نہیں۔

٩٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ اللّهِ الْآرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُولُدُ لَهُ وَيَمْكُ خَمْسًا وَّارْبَعِيْنَ سَنَةٌ ثُمَّ يَمُوْتُ فَيَدُفَنُ مَعِى فِي قَبْرِي فَاقُوْمُ أَنَا وَعِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِي فَاقُومُ أَنَا وَعِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِي فَاقُومُ أَنَا وَعِيْسَى بَنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ بَيْنَ آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ (والله الله الحودي الي كتاب الوقا

ترجمت حضرت غیداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم زمین پر نازل ہوں گے ،وہ بیبال آگر نگاح بھی کریں گے ،اور ان کی اولاد بھی ہوگی ،اور وہ پینتالیس سال رمیں گے۔ پھر ان کی وفات ہو جائے گی ،وفات کے بعد ان کو میر ہے ساتھ (اس جگہ جہاں میں وفن کیا جاؤں گا) دفن کیا جائے گا ، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور عیسیٰ بن مریم ابو بکر وعمر کے در میان قبر کی اس جگہ ہے اٹھیں گے۔ ان تہاوہ قال بنتا لیجوزی )

تشری تا میں ہے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ہماری دنیا میں تھے، توانہوں نے یہاں یوری زندگی تجرد کی گزاری، نکاح نہیں کیا، حالا تکہ نکاح اور تزوج انسان کی فطری ضروریات میں ہے ہیں، اور اس میں بڑی تھکشیں ہیں،ای لئے جہاں تک معلوم ہے،ان سے پہلے الند کے تمام پیغمبروں نے اور ان کے بعد آنے والے خاتم النبیین ﷺ نے بھی نکاح کیا ہے، ابن الجوزی کی کتاب الوفا کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ 🚟 نے آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ نزول کے بعد کی یہاں کی زندگی میں وہ نکاح بھی کریں گے ،اور اوادو بھی ہو گی۔ آ گے اس روایت میں ان کے قیام کی مدت پینتالیس سال بیان کی گئی ہے ،اور حضر ت ابو ہر یرہ رفنی اللہ عنه کی مندر جہ بالاروایت (جو سنن ابی داؤد کے حوالہ ہے اوپر نقل کی گئی ہے ) نزول کے بعد ان کی مدت قیام جالیس سال بتلائی گئی ہے ، بعض اور روایات میں بھی ان کی مدت قیام جالیس سال ہی بیان فرمائی گئی ہے ، بعض شار حین نے اس کی توجیہ میہ کی ہے کہ حیالیس والی روایات میں او پر کاعد د حذف کر دیا گیاہے اور عربی محاورات میں اکثر الیا ہو تا ہے کہ کسر حذف کر دی جاتی ہے ، والقد اعلم۔ روایت کے آخری حصہ میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام لیہیں و فات یا تیں گے ،اور جہاں میں د فن کیا جاؤں گاو میں وہ بھی د فن کئے جائیں گے ،اور جب قیامت قائم ہو گی تو میں اور وہ ساتھ ہی اتھیں گے اور ابو بکر و عمر بھی دائیں بائیں ہمارے ساتھ ہوں گے ،اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ 😂 پر مستقبل کی جو بہت ہی باتیں منکشف کی گئی تنمیں ، جن کی آ ہے ﷺ نے امت کواطلاع دی،ان میں سے یہ بھی تھی کہ جس جگہ میں دفن کیا جاؤں گا،وہیں میرے بعد میرے دونوں خاص رفیق ابو بکر و عمر بھی دفن کئے جائیں گے۔اور آخری زمانے میں جب عیسی بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہیں وفات پائیں گے توان کو بھی اس جگہ میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا اور جب قیامت قائم ہو گی تو ہم دونوں ساتھ اٹھیں گے اور ابو بکر وعمر ہمارے دائیں ہائیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ 🥌 کی و فات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہُ شریفہ میں ہوئی تھی،اور آپ کے ایک ارشاد کے مطابق ای جگہ آپ دفن کئے گئے،اس کے بعد جب حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی و فات ہوئی تو وہ بھی وہیں برابر میں د فن کئے گئے۔ پھر جب حضرت عمر ر ضی الله عنہ شہید کئے گئے تو حضرت صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی رضااور اجازت سے وہ بھی وہیں صدیق اکبڑ کے برابر میں دفن کئے گئے۔

روایات معلوم ہوتا ہے کہ اس ججرہ شریفہ میں ایک قبر کی جگہ اسکے بعد بھی باتی رہی، پھر سبط اکبر حضر ہے۔ من بن علی رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تولوگوں نے جابا کہ اکو وبال فرن کیا جائے۔ ام المؤمنین حضر ہے۔ من بین علی رضی اللہ عنہا نے رضامندی اور اجازت دے دی، کیکن اس وقت اموی حکومت کے جو حکام مدینہ منورہ میں تھے وہ مانع ہوئے (غالبًا اس وجہ ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کو وہاں دفن شہیں کیا گیا۔) بھی یہی ہوا کہ حضرت عبدالرض بن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی (جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے) تب بھی یہی ہوا کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اکئی تدفین کی اجازت دے دگی، لیکن وہ بھی وہاں وفن شہیں کیا گیا۔) کئے جاسکے۔ پھر جب خود ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مرض وفات پران سے دریافت کیا گیا گئے جاسکے۔ پھر جب خود ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے المؤمنین حضرت عبر اللہ وفن ہیں، بجھے بھی ایکے ساتھ بقیج ہی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہیں وفن کی گئیں، بہر حال مطہرات مدفون ہیں، بجھے بھی ایکے ساتھ بقیج ہی میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہیں وفن کی گئیں، بہر حال بلار وایت کیمطابق حضرت عبد اللہ بن معلی علیا اسلام جب بنازل ہو نیکے بعد وفایا گیں گے وہ ہیں وفن کی جائیں ہے۔ وہ رہیں مقبی میں جہاں حضورت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی کے مشہور صحالی ہیں۔ یہ پہلے یہود کی تھے، اور ان کا جائے اللہ بیاں روایت کیا جائی جو کی جو اس کی جو اس کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ تورات اور قدیم آسانی حیفوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ امام ترنہ کی نے دوالہ سے نقل کیا ہے۔

الله بْنِ سَلامَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ مَكْتُوْبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ ﴿ وَعِيْسَى بْنِ
 مَرْيَمَ يُذُفَنُ مَعَه ' - رجامع ترمذى. مشكوة المصابح)

ترجمت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ تورات میں حضرت محمد کی احال بیان کیا گیا ہے (اس میں یہ بھی ہے) کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے ساتھ (بینی ان کے قریب ہی) دفن کئے جائیں گے۔
امام ترفدی کی سند میں اس حدیث کے راویوں میں ایک ابومودود ہیں، امام ترفدی نے اس حدیث کے ساتھ ان ابومودود کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے، وقد بھی فی البیت موضع قبر (بینی حجرہ شریفہ میں (جواب روضهٔ مقد سہ ہے) ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔

کیا عجب بلکہ قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک قبر کی جگہ خالی رہے کا تکوینی انتظام اس لئے ہوا ہو کہ اس جگہ حضرت مسیح علیہ السلام کامد فون ہونامقدر ہو چکاہے۔واللہ اعلم۔

من آنس رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَنْ آذْرَكَ مِنْكُمْ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ فَلْيَقُونُهُ عِنْ السَّكَامَ ﴿ وَإِنَّهُ الْعَسَلُوكِ }
 مِنِّى السَّكَامَ ﴿ وَإِنَّ الْحَاكَمِ فِي الْعَسَلُوكِ ﴾

ترجیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں ہے جو کوئی عیسیٰ

#### بن مريم عليه السلام كوپائے، وہ ان كو مير اسلام پہنچائے۔ (متدرك حاكم)

تشری است میں کا ایک دوایت میں ہے کہ حضرت ابوہر میں حضرابوہر میں وضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے،اور مسنداحد بی کی ایک دوایت میں ہے کہ حضرت ابوہر میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ "افور ہی وسول اللہ السام ہے کا سالم کی بنجائیو) اور مشدر ک حاکم میں ایک دوایت ہے کہ حضرت ابوہر میں ملی حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول سے متعلق روایت ہے کہ حضرت ہوئے اپنی طرف سے فرمایا: رسول اللہ کے کا حضرت ہوئے اپنی طرف سے فرمایا: رسول اللہ کے کا کہ ایک اور میں کرتے ہوئے اپنی طرف سے فرمایا: مسول اللہ کے ان والیت فرمایا: کر سول اللہ کے ان والیت میں کی بعد حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی طرف سے فرمایا: مسول اللہ کو دیکھو تو میری طرف ان کو مختل کے بعد حاضرین مجلس کہ ابوہر میں (اب میرے بھیجو ہوگا تم میسی علیہ السلام کو دیکھو تو میری طرف ان سے عرض کچھو کہ ابوہر میں (رضی اللہ عنہ) کی جی سالم کو دیکھو تو میری طرف ان سے متعلق سے اس سلسلہ "محاد فی الحد یث میں را تم السطور کا عام حضر درت ہی وضاحت اور تشریخ کی گئی ہے (جیسا کہ اس سلسلہ "محاد فی الحد یث میں را تم السطور کا عام معمول رہا ہے۔)

ابتدائی نتمہیدی سطروں میں استاذ ناامام العصر حضرت مولانا محد انور شاہ تشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے رسالہ "التصویح بسما تو اتوفی مغزول المسیح" کاذکر کیا جاچکا ہے، اس میں حضرت استاذر حمتہ اللہ علیہ نے اسی مسئلہ نزول مسیح علیہ اللہ علیہ نے اسی مسئلہ نزول مسیح علیہ السلام سے متعلق حدیث کی صرف مطبوعہ کتابوں سے مختلف صحابۂ کرائم کی روایت کی موئی پچھتر حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔

یہ مختلف او قات اور مختلف مجلسوں میں فرمائے ہوئے رسول اللہ کے کا رشادات ہیں، جن میں آپ

فر نوانے میں قیامت سے پہلے جبکہ و جال کا خروج ہو چکا ہوگا جو گا ہو اگا جو کی امت کے لئے عظیم ترین فتنہ ہوگا، حضرت میسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی اور ان کے ان اہم اقدامات اور کارناموں کی امت کو خبر دی ہے، جن کا خاص تعلق آپ کی کی امت سے ہوگا، اس رسالہ میں حضرت استاذر حمتہ اللہ علیہ نے احاد یث نبویہ کے علاوہ اس مسئلہ نزول مسے علیہ السلام سے متعلق حضرات سے بہ وات آ قاب نیمروز کی طرح ہیں حدیث کی کتابوں سے جمع فرمادیئے ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے یہ بات آ قاب نیمروز کی طرح مامنے آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کی گا تحری زمانے میں حضرت مسیح بین مریم علیہ السلام کے نازل ہونے گی مامت کو خبر دینا ایسے تواتر سے خابت ہے کہ اس میں کسی تاویل اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نیز یہ کہ مصرات سے ابئہ کرام اور ان کے بعد حضرات تا بعین گا عقیدہ بھی یہی تھا، اور انہوں نے قر آئی آیات اور مصول اللہ کے کہ ارشادات سے بہی سمجھا تھا۔ بلاشبہ حضرت استاذ کا یہ رسالہ اس مسئلہ میں ججت قاطعہ رسول اللہ کے کے ادشادات سے بہی سمجھا تھا۔ بلاشبہ حضرت استاذ کا یہ رسالہ اس مسئلہ میں جحت قاطعہ سے و للہ المحجوسے آ البالغے کے اورشادات سے بہی سمجھا تھا۔ بلاشبہ حضرت استاذ کا یہ رسالہ اس مسئلہ میں جحت قاطعہ سے و للہ المحجوسے آ البالغے کے اورشادات سے بہی سمجھا تھا۔ بلاشبہ حضرت استاذ کا یہ رسالہ اس مسئلہ میں جحت قاطعہ سے و لللہ المحجوسے آ البالغے کے اس میں اس مسئلہ میں جوت قاطعہ سے و لللہ المحجوسے آ

اورجب کے لوگ جب اپنے سے بڑے ہے بات کرتے ہیں توادب واحترام کے طور پر کہتے ہیں "یا ہم" (اے پچاجان)
 اورجب چھوٹول سے بات کرتے ہیں تو شفقت اور پیار کے طور پر کہتے ہیں" یا این اٹی" (اے میرے بجٹیج)

كتاب المناقب والفضائل



الندتعالى كی طرف ہے رسول اللہ و کو علم و معارف عطا ہوئ اور آپ کے ذریعے امت کو ملے ، جو انسانی زندگی کے مختلف شعبوں ہے متعلق اور مختلف ابواب میں منقسم ہیں ،ان میں ہے ایک مناقب و فضائل کا باب بھی ہے ، حدیث کی قریبا سبھی کتابوں میں "آتاب المناقب" یا" ابواب المناقب" جیسے عنوانات کے تحت رسول اللہ کے وہ ارشادات روایت کئے گئے ہیں جن میں آپ نے بعض خاص اشخاص و افراد ،یاخاص طبقات کے وہ مناقب و فضائل بیان فرمائے ہیں، جو اللہ تعالی نے آپ کے ہم منتشف فرمائے ہیں۔ یواللہ تعالی نے آپ کے ہم ایات کا بہت سے باب بعض پہلوؤں ہے حدیث کے اہم ابواب میں ہے ہے ۔اس میں امت کے لئے ہدایت کا بہت براسامان ہے ۔۔۔ اس میں امت کے لئے ہدایت کا بہت براسامان ہے ۔۔۔ اس میں امت کے لئے ہدایت کا بہت براسامان ہے ۔۔۔ آج بنام خدااس باب کی احادیث کی تشر آج کا سلسلہ شر و تا کیا جارہا ہے ، اور اس کا آغاز چند رسان خدیث کی تشر آج کے کیا جارہا ہے ، جن میں رسول اکر م کے خصوصی انعامات کا اور ان مقامات عالیہ کاذکر فرمایا رسان فی تشر آج کے ما تھ نذر ناظرین کی جائیں گی۔

### ر سول الله ﷺ کے فضائل اور مقامات عالیہ

القبرو اول شافع واول مشفع. رواه سلم

ترجمنا حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سید (سردار) ہوں گا، اور میں پہلاوہ شخص ہوں گا، جس کی قبر شق ہوگی( یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے تعلم سے سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، اور میں سب سے پہلے اپنی قبر سے انھوں گا) اور میں شفاعت کرنے والا پہلا شخص ہوں گا( یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اپنی قبر سے انھوں گا) اور میں شفاعت سب سے پہلے میں ہی اس کی بارگارہ میں شفاعت کروں گا) اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جائے گی۔ اسمی کی میں شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ سے مسلمی کروں گا) اور میں ہی وہ شخص ہوں گا جسمی کی شفاعت سب سے پہلے قبول فرمائی جائے گی۔ سے مسلمی

 کی شفاعت کواللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف قبول حاصل ہو گا۔

﴿ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ ادْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ اللهِ ﴿ إِنَّا سَيِّدُ وُلْدِ ادْمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِى لِوَاءُ اللهِ اللهِ

ترجمند حضرت ابوسعید خدر کی رضی الله عند سے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله الله عند فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام بنی آدم کاسید (سر دار) ہوں گااور یہ میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور حمد کا حجند اس دن میر ئے ہاتھ میں جو گااور یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا، اور تمام انبیا، علیہم السام، آدم اور اس کے سوابھی سب انبیا، و مر سلین اس دن میر سے جھند ہے نیچے ہوں گے اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر کی زمین او پر سے شق ہو گی اور یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ الله تعالیٰ کے بول گا جس کی قبر کی زمین او پر سے شق ہو گی اور یہ بھی میں فخر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ الله تعالیٰ کے تعلم سے اس کے انعام واحسان کابیان کررہا ہوں) سے انہوں کی اور یہ کھی میں قبر کی انعام واحسان کابیان کررہا ہوں)

تشریک اس حدیث کے اول و آخر میں اللہ تعالیٰ کے جن دوانعامات کاذکر فرمایا گیاہے، ایک "انا سینڈ و للہ اللہ یوم القیامة" اور دوسرا" وانا اول من تنشق عند الاز طن" ان دونوں کاذکر حضرت ابوہر برورضی اللہ عند کی مندرجہ بالا حدیث میں بھی کیا گیاہے، اور ان کی تشریخ بھی کی جاچکی ہے ۔۔۔۔ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند کی مندرجہ بالا حدیث میں بھی کیا گیاہے، اور ان کی تشریخ بھی کی جاچکی ہے ۔۔۔۔ حضرت ابوسعیدرضی اللہ عند کی اس حدیث میں رسول اللہ عند نے مزیداس خاص الخاص انعام واکر ام کاذکر فرمایاہے کہ قیامت کے اللہ عند کی اس حدیث میں رسول اللہ عند نے مزیداس خاص الخاص انعام واکر ام کاذکر فرمایاہے کہ قیامت کے

دن لواءالحمد (حمد کا حجنڈ ۱) میرے ہاتھ میں دیا جائے گااور تمام انبیاءومر سلین میرے اس حجنڈے تلے ہول گے۔ بیہ بات معلوم ومعروف ہے کہ حجنڈ الشکر کے سپہ سالار اعظم کے ہاتھ میں دیا جا تا ہے اور باقی کشکر ی اں کے ماتحت ہوتے ہیں، پس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جھنڈار سول اللہ 😂 کے ہاتھ میں دیا جانااور آدم علیہ السلام ہے لے کر حضرت علینی علیہ السلام تک تمام انبیاء کا آپ الے اس حجنڈے تلے ہو نااللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمام مخلو قات اور تمام انبیاء پر رسول اللہ اللہ کی سیادت و فضیلت کااپیا ظہور ہو گا جس کو ہر دیکھنے والاا پنی آ تکھوں ہے دیکھ لے گا ۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ارشاد میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر انعام ذکر فرمانے کے ساتھ سے بھی فرمایا کہ" ولا فخر" کہ اللہ نعالیٰ کے ان انعامات کاذکر میں فخر کے طور پرنہیں کر ر ہا ہوں بلکہ اسکے تھلم کی تغمیل میں تحدیث نعمت اور ادا، شکر کے طور پر اور تمہاری وا تفیت کیلیئے کر رہا ہوں۔ یے اواءالحمد (حمد کا حجنڈ ۱) جو قیامت کے دن رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں دیاجائے گااس واقعی حقیقت کی علامت اوراس کااعلان ہو گاکہ جس بر گزیدہ بندے کے پاتھ میں حمد خداو ندی کا بیہ جھنڈا ہے ،اس کا حصہ الله تعالیٰ کی حمرو ثنا کے عمل میں (جو کسی بندے کواللہ کا محبوب و مقبول بنانے والا خاص الخاص عمل ہے)سب ے زیادہ ہے ،الند کی حمد خود اس کی زندگی کا ہمہ و قتی و ظیفہ تھا، دن رات کی نمازوں میں بار بار اللہ کی حمد ،اٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمر ، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی حمر ، پانی چینے کے بعد اللہ کی حمد ، سونے سے پہلے اور سو کرا ٹھنے کے بعد الله کی حمر ، لذت اور مسرت کے ہر موقع پر اللہ کی حمد ،اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کے احساس کے وقت اس کی حمد ، بیباں تک کہ چھینک آئے پراللہ کی حمد ،اشنجے سے فراغت پراللہ کی حمد (ان تمام موقعوں پررسولگھ 🥮 ہے جو دعا کمیں ثابت ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہی ہے ) پھر آپ 🥶 نے اپنی امت کو بڑے اہتمام ہے ای طرز عمل کی ہدایت اور تلقین فرمائی جس کے متیجہ میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد ہوئی اور قیامت تک ہوگی جس کاحساب بس اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے،اس لئے بلاشیہ آپ جی اس کے مستحق جیں کہ اواءالحمد (حمد کا حجنڈا) قیامت کے دن آپ 🚑 کے ہاتھ میں دیا جائے اور اس کے ذریعہ آپ کی اس خصوصیت کااعلان واظهار کیاجائے۔صلی اللہ علیہ وہار ک وسلم

٩٨) عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِينِ وَخَطِيْبَهُمْ
 وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْدٍ. (رواه الترمذي)

ترجمید - حضرت ابی بن کعب رضی القد عند راوی بین که رسول القدائل نے فرمایا جب قیامت کاون ہوگا تو میں منام شہوں کالمام اور پیشوا ہوں گااور الن کی طرف سے خطاب اور کلام کرنے والا ہوں گااور الن کی سفارش کرنے والا ہی ہوں گااور الن کی سفارش کرنے والا ہی ہوں گا ور این میں ابطور فخر کے نہیں کہتا (بلکہ الله تعالیٰ کے تعلم کی تقمیل میں تحدیث نعمت کے طور پر کہد رہا ہوں)۔ (جائن ترفدی)

تشریک اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے کو قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام کا خطیب اور صاحب شفاعت بھی فرمایا ہے، مطلب میہ ہے کہ قیامت کے دن جب جلال خداد ندی کاغیر معمولی ظہور ہو گا توانبیاء علیہم السلام کو بارگاہ خداوندی میں کچھ عرض کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی نو میں ان کی طرف سے بارگاہ الٰہی میں کلام اور عرض و معروض کروں گااور ان کے لئے سفارش کروں گا ۔ بیباں بھی آخر میں آپ اللے الٰہی میں کلام اور عرض و معروض کروں گااور ان کے لئے سفارش کروں گا ۔ بیباں بھی آخر میں آپ اللہ نے فرمایا کہ میں بید صب بچھ از راہ فخر و تعلی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تحد بیث نعمت کے طور پر اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تحکم کی تغمیل میں بیان کر رہا ہوں۔

(49) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَلْسَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ فَخَرَجَ حَتَى إِذَا دَنَا مِنْهُمْ سَمِعَهُمْ يَتَدَاكُرُونَ، قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللّهَ إِتَّحَدَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وقَالَ احَرُ مُوسَى كَلْمَهُ اللّهُ تَكْلِيْمَا وَقَالَ احَرُ ادَمُ اصْطَفَاهُ اللّهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ وَقَالَ احَرُ ادَمُ اصْطَفَاهُ اللّه فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ فَقَ وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ كَلاَمَكُمْ. وَعَجَبُكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّهِ وَهُو كَدَّ لِكَ، وَلَاهُ كَذَ لِكَ، وَعَجَبُكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّهِ وَهُو كَدَّ لِكَ، وَادَمُ إِصْطَفَاهُ اللّهِ وَهُو كَذَالِكَ، وَعِيْسِى رُوحُه وَكَلِمَتُه وَهُو كَذَلِكَ، وَادَمُ إِصْطَفَاهُ اللّهُ وَهُو كَذَالِكَ، وَانَا حَبِيْبُ اللّهِ وَهُو كَذَالِكَ، وَانَا حَبِيْبُ اللّهِ وَهُو كَذَالِكَ، وَانَا حَبِيْبُ اللّهِ وَلَا فَخْرَ وَانَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ اللّهُ وَهُو كَذَالِكَ، وَانَا اوَلُ شَافِع وَاوَّلَ مُشَقِّع يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اوَلُ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ دُونَه وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ لِي فَلْهُ حَلَى اللّهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ لِي فَلَا خَرْهُمْ اللّهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا الْولَامِلَى والللهِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا الْحُرَامُ اللّهُ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا الْوَلِيْنَ وَالْائِومِينَ وَلَا الْحَمْدُ وَلَا فَخْرَ. (رَوَاهُ التُومَلِي والله وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا اللّهُ وَلَا فَخْرَ. (رَوَاهُ التُومَلِي والله وَلَا فَحْرَ، وَأَنَا اللّهُ وَلَا فَخْرَ، وَلَا اللهُ وَلَا فَخْرَ. (رَوَاهُ التُومَلَى والله وَلَا فَحْرَاءُ اللهُ ال

ترجمنے ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعض صحابہ جینچے باتیں کررہے تھے،ای حال میں رسول اللہ ﷺ اندرے تشریف لے آئے جب آپ ﷺ ان لو گوں کے قریب پہنچے تو آپ علی نے سناکہ وہ آپس میں سے ہاتیں کررہے ہیں ،اان میں سے ایک نے (حضرت ابراتیم کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے) کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنا خلیل بنایا، ایک دوسرے صاحب نے کہا کہ اور حضرت موسی گوہم کلامی کاشر ف بخشا، پھرایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کابیر مقام ہے کہ وہ کلمۃ القداور روح القد میں، پھر ایک اور صاحب نے کہا کہ حضرت آہ م کواللہ تعالیٰ نے بر گزیدہ کیا اک ان کو براہ راست اپنے دمت قدرت سے بنایااو ران کو تجدو کرنے کا فرشتوں کو تھکم دیا،وہ سحابہ یہ یا تیں کررے تھے) کہ اجانک رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے آئے ،اور فرمایا کہ میں نے تمہاری تفتگواور تمہارااظہار تعجب سنا، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل میں اور وہ ایسے ہی ہیں (ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایاہے)اور بے شک موٹیٰ نجی اللہ (اللہ کے ہمراز و ہم بھن) میں ،اور وہ ایسے ہی ہیں ،اور بے شک عیسی روح اللہ اور گلمة اللہ میں اور وہ ایسے ہی ہیں ،اور یے گئے آدم صفی اللہ کے بر گزیدہ) میں ،اور فی الحقیقت وہ ایسے ہی ہیں ۔ اور تم کو معلوم رہنا جائے کے میں حبیب اللہ (اللہ کا محبوب) ہوں اور پہ میں ابطور فخر نہیں کہتا،اور قیامت کے دن میں ہی اوا مالحمد (حمد کا حجننڈا)اٹھانے والا ہوں گا، آدم اور ان کے سوا بھی سب (انبیاء ومرسلین) میرے اس حجنڈے کے نیچے ہوں گے اور بیہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہتا،اور میں سب سے پہلاوہ سخص ہوں گا،جو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرے گا،اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول فرمائی

جائے گی،اور میں پہلاوہ شخص ہوں گاجو (جنت کادر وازہ تھلوانے کے لئے)اس کے حلقہ کو ہلائے گا تواللہ تعالیٰ میرے لئے اس کو تھلوادے گااور مجھے جنت میں داخل فرمائے گااور میرے ساتھ فقراء مومنین جوں گے ،اور بیہ بات بھی میں فخر سے نہیں کہتا،اور بارگاہ خداو ندی میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ میر ااکرام واعزاز ہو گااور بیہ بھی میں فخر سے نہیں کہتا .... (جائے ترفی کی مستدواری)

تشریکے ۔ رسولانندے کامزاج مبارک اور عام رویتہ تواضع اور انکساری کا تھا، کیکن ضرورت محسوس ہوتی تو الله تعالیٰ کے ارشادا و امّا بنغمة ربك فحدث کی تعمیل میں اللہ کے ان خصوصی انعامات اور اعلیٰ كمالات و مقامات کا بھی ذکر فرماتے جن ہے آپ سر فراز فرمائے گئے ۔ حضرت عبداللہ بن عبائ کی بیہ حدیث اور جوحدیثیں اوپر درج کی گئیں میہ سب آپ 🥶 کے ای سلسلہ کے بیانات ہیں 🔐 وہ صحابہ مرائم جن کی گفتگو کااس حدیث میں ذکر کیا گیاہے، حضرت ابراہیم حضرت موسی وعیسی اور حضرت آدم (علیهم السلام) پر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات ہے تو واقف تھے جن گاوہ تذکرہ کررہے تھے ،ان کو یہ سب پچھے خود حضورہ بی کی تعلیم سے قرآن مجید ہے معلوم ہو چکا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ کے مقام عظمت کے بارے میں غالبًاان کی معلومات نا قص تحییں ،اس لئے بیہ خودان کی ضرورت اور حاجت تھی کیہ رسول اللہ 🏭 اس بارے میں ان کو بتلا نمیں، چنانچہ آپﷺ نے ان کو بتلایااور اس طرح بتلایا کہ حصرت ابراہیم اور حضرت موسی وعیسی اور حضرت آدم پر ہونے والے جن انعامات الہیہ اور ان کے جن فضائل و مناقب کا وہ ذکر کررہے تھے، پہلے آپ نے ان سب کی تصدیق فرمائی اس کے بعد اپنے بارے میں بتلایا کہ مجھ پراللہ تعالیٰ کا پیرخاص الخاص انعام ہے کہ مجھ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا گیا ہے اور میں اللہ کا حبیب ہوں .... (ملحوظ رہے کہ جن اصحاب کرام ہے آپﷺ نے بیہ فرمایاوہ جانتے تھے کہ محبوبیت کامقام سب سے اعلیٰ و بالا ہے اس لئے آپ 🚑 نے اس سلسلہ میں مزید و ضاحت کی ضرورت نہیں سمجھی)۔ اس کے بعد آپ 📆 نے بعض ان انعامات الہيه كاذكر فرمايا جس كاظهوراس دنيا كے خاتمه كے بعد قيامت ميں ہوگا،ان ميں ہے"الوارالحمد" باتھ میں ہونے اور اولین شافع اور اولین مقبول الشفاعة ہونے کاذ کر مندرجہ بالا حدیثوں میں بھی آچکا ہے،اس کے بعد آپ ﷺ نے دوخصوصی انعامات خداوندی کااور ذکر فرمایا ایک میے کہ جنت کادر وازہ کھلوانے کے لئے سب سے پہلے میں بی اس کے حلقوں کو حرکت دوں گا (جس طرح کسی مکان کا دروازہ کھلوانے کے لئے و ستک دی جاتی ہے) تواللہ تعالی فور ادر وازہ کھلوادیں گے اور مجھے کو جنت میں واخل فرمائیں گے اور میرے ساتھ فقراہ مؤمنین ہوں گے وہ بھی میرے ساتھ جی جنت میں داخل کر لئے جائیں گے،....( پیہ سب آ تخضرت 💨 کے مقام محبوبیت پر فائز ہونے کا ظہور ہوگا) آخری بات آپ 🎎 نے اس سلسلہ میں سیار شاد فرمائی که "وانااکرم الا ولیمن والا محرین علی الله " تعینی به مجھ پر الله تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے کہ اس کی بارگاه میں تمام اولین و آخرین میں سب سے زیادہ اکرام واعزاز میر ای ہے اور جو مقام عزت مجھے عطا فرمایا گیا ہے،وہاولین و آخرین میں ہے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا۔

ر سول الله ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں جن خصوصی انعامات الہید گاذ کر فرمایاان میں سے ہر ایک کے

ساتھ یہ بھی فرمایا" والا نخر "جیسا کہ عرض کیا جاچکا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی انعامات کاذکر میں از راہ فخر اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لئے نہیں کررہا ہوں بلکہ محض اللہ کے تعلم کی تعمیل میں تحدیث نعمت اور ادا، شکر کے لئے اور تم لوگوں کو واقف کرنے کے لئے کررہا ہوں تاکہ تم بھی اس رب کریم کا شکر اداکر و کیونکہ یہ انعامات تمہارے حق میں بھی و سیلہ خیر و سعادت ہیں۔

النّبيّ أَنَّ النّبي الله قَالَ آنا قَائِدُ الْمُرْسَلِيْنَ وَلَا فَخْرَ وَآنَا خَاتَمُ النّبِيّيْنَ وَلَا فَخْرَ وَآنَا
 آوَّلُ شَافِع وَّمُشَفَّع وَلَا فَخْرَ . (رواه الدارمي)

ترجمنے حضرت جاہر رضی اللّذعنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہﷺ نے فرمایا کہ میں (بروز قیامت) پیغیبروں کا قائد اور پیش روہوں گا،اوریہ بات میں بطور فخر نہیں کہتااور میں خاتم النّبیین ہوں اوریہ بھی میں از راو فخر نہیں کہتا،اور میں پہلاشفاعت کرنے والا ہوں گا،اور سب ہے پہلے میری شفاعت قبول فرماتی جے نے گیاوریہ بھی میں بطور فخر نہیں کہتا۔ (مندواری)

تشری ساں حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم ہے جو خاتم النبیین میں ،اوراس دنیا میں اللہ کے سارے نبیول رسولوں کے بعد آئے ، قیامت کے دن آپ سب انبیاء مرسلین کے قائد و پیش رو ہوں گے پھر آپ نے ای قیامت کے دن آپ سب انبیاء مرسلین کے قائد و پیش رو ہوں گے پھر آپ نے ای قیامت کے دن شفاعت اور شفاعت کی قبولیت میں اپنی اولیت اور سابقیت کاذکر بھی فرمایا جس کاذکر مندرجہ بالا متعدد حدیثوں میں بھی آچکا ہے ۔ اور آپ نے اس حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ذکر کے ساتھ فرمایا والا فیجے سے "۔

(١٠١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلِي وَمَثَلُ الْآنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ أَحْسِنَ بُنْيَانُه ، ثُوكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ الْآنْبِيَاءِ كَمَثَلِ قَصْرِ بَائِهِ اللهُ مَوْضِعَ لِلْنَاقِ اللِّبْنَةِ فَطَافَ بِهِ النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ اللَّ مَوْضِعَ لِلْنَا اللِّبْنَةِ فَعَيْم لِي النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ اللَّا مَوْضِعَ لِلْبُنَةِ فَعَيْم لِي النَّظَارُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بِنَائِهِ اللَّ مَوْضِعَ لِلْبُنَةِ خُتِم لِي النَّظَارُ وَخُتِم بِي الرَّسُلُ ....وَفِي رِوَايَةٍ فَانَا اللِّبْنَة وَلَا اللِّبْنَة عُتِم لِي النَّالَةِ مُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(صاحب "مظلوة المصاحب" محمد بن عبدالله خطیب تبریزی کتبے بیں که )اس حدیث کی بیس بی کی ایک روایت میں آخری خط کشید والفاظ کی جگہ یہ الفاظ بیں، فاللا اللبسلة و اللا حاصہ النسیس میں بی وواینٹ ہوں

جس ہے اس قصر نبوت کی سمکیل ہوئی،اور میں خاتم النبیین ہوں۔) استی بخاری و مسلم) تشريح قرآن مجيد ميں بھي رسول الله ﷺ كو خاتم النبيين فرمايا گياہے ،اور بہت ہي حديثوں ميں بھي ،اور بلاشہ یہ آپ 🥮 پر اللہ تعالی کا عظیم ترین انعام ہے کہ قیامت تک آپ ہی پوری انسانی و نیا کے لئے اللہ کے نبی ور سول میں 🔃 ساس حدیث میں آپ 🏯 نے اپنی خاتمیت کی حقیقت اور نوعیت کوایک عام فہم مثال کے ذرایعہ سمجھایا ہے جوالی سہل الفہم ہے کہ اس کے سمجھانے کے لئے کسی تو منیج و تشریح کی ضرورت نہیں، اس حدیث نے بتلایا کہ رسول اللہ ﷺ ہے پہلے جو ہزاروں پیغیبر آئے ان کی آمدے گویا قصر نبوت کی تغمیر ہوتی رہی اور شکمیل کو پہنچ گئی تھی، بس ایک اینے کی جگہ خالی روگئی تھی، رسول اللہ 🚐 کی بعثت و آمہ ہے وہ بھی بھر گئی،اور قصر نبوت بالکل مکمل ہو گیا، کسی نئے نبی ور سول کے آنے کی نہ ضرورت رہی نہ گنجائش اس کئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبوت ور سالت کا سلسلہ ختم اور ور واز ہبند کر دیا گیا،اور رسول اللہ ﷺ کے "خاتم النبيين " بونے كااعلان فرماديا كيا۔ صلى الله عليه وأله وصحبه و بارك وسلم

#### ر سول الله ﷺ کی ولادت ، بعثت ، وحی کی ابتداءاور عمر شریف

١٠٠) عَنْ آبِيْ أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلَ آمَرِيْ دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ، وَبِشَارَةُ عِيْدِي، وَرُوْيَا أُمِّي الَّتِي رَآتُ حِيْنَ وَصَنَعَتْنِي، وَقَدْ خَرَجَ نُوْرٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ.

ترجمن حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لو گول کو اپنے اول امر (اینی ابتداء) کے بارے میں بتلا تا ہوں، میں ابرائیم (علیہ السلام) کی وعاہوں ( یعنی ان کی وعا کی قبولیت کا ظهیور ہوں)اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی بشارت ہوں (یعنی وہ نبی ہوں جس کی آمد کی بشارت انہوں نے دی تھی)اور اپنی والدہ کاخواب ہول (بعنی ان کے اس خواب کی تعبیر ہول)جوانبول نے میری ولادت کے وقت ویکھا تھا کہ ایک ایسانور ظاہر ہواجس سے میری والدہ کے لئے ملک شام کے کل بھی روشن ہو گئے۔ (مندانمہ)

تشری تر آن مجید سور ۂ بقرہ کی آیت نمبر ۲۵او نمبر ۱۲۸ میں بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبز ادہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کررہے تھے توانہوں نے سے دعا بھی کی تھی کہ اے ہمارے برورد گار ہماری نسل میں ہے ایک الیمامت پیرافرماناجو تیری فرمانبر دار ہو۔ ،اور ان میں انہیں میں ہے ایک ایسار سول مبعوث فرمانا جوان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم وے اور ان کو پاک صاف کرے ۔ اور سور و صف کی آیت نمبر ۱ میں بیان کیا گیاہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عیری ایہ السلام کو پیغیبر بناکران کی قوم بنی اسرائیل کے پاس بھیجاتو آتے نے ان او گول سے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالی ۔ جس کا مول کے لئے بھیجا ہے ،ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں اس عظیم الشان پیغمبر کی آمد کی بشارت ساؤں جو ، ہے بعد آئے گا،اور اس کا نام احمد ہو گا۔رسول اللہ

ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں قرآن مجید کی انہی آیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاکا متیجہ اور ظہور ہوں ،اور میں عیسیٰ بن مریم کی بشارت کا مصداق ہوں۔ آگے آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جو میر کی والدہ ماجدہ نے میر کی والادت کے وقت و یکھا تھا کہ ایک ایسا فیر معمولی نور ظاہر ہو اجس کی روشن نے میر کی والدہ صاحبہ کے لئے ملک شام کی عالی شان عمار تیں اور محل روشن کردیے اور میر کی والدہ نے اس نور کے اجالے میں ان کود کھے لیا۔

یے خواب رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ نے آپﷺ کی ولادت کے قریبی وقت میں غالبًا اسی رات میں ویکھاتھا، جس کی صبح آپ کی ولادت ہوئی ۔۔۔۔ ملک شام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سر زمین انبیاء ہے اور اسی میں وہ بیت المقدس ہے جو تمام انبیاء بنی اسر ائیل کا قبلہ رہاہے۔

راقم سطور نے حدیث کے لفظ "مقط" کا ترجمہ خواب کیا ہے اور ای کی بنیاد پر تشر تے گی ہے ، لیکن سے مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس نور کا ظہور اور اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات عین ولادت کے وقت بیداری میں دیکھے بعض دوسر می روایات سے ایسانی معلوم ہو تا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولادت کے وقت بیداری میں بھی ہے کہ ولادت کے وقت بیداری میں بھی آنکھوں نے یہ دیکھا ہو اور پھر ولادت کے وقت بیداری میں بھی آنکھوں نے یہ دیکھا ہو اور پھر اور اس کے اجالے میں ملک شام کے محلات کا نظر آنااس کی علامت تھی کہ اللہ تعالی اس مولود مسعود کے ذریعہ بدایت کا نور ملک شام سے بھی پہنچائے گا جو ہزاروں برس تک خود ہدایت کامر کزرہا ہے ،اور بیت المقدس کو قبلہ ماننے والی قومیں بھی اس نور ہدایت سے فیضیاب بوں گی جیسا کہ ظہور میں آیااور قیامت تک آتارے گا۔

۱۹۳) عَنْ قَيْسِ بْنِ مَخْوَمَةَ قَالَ وُلِدْتُ أَنَا وَالنَّبِي ﷺ عَامَ الْفِيْلِ \_ (دوالا التوملي) ترجمته قيس بن مخرمه رضى الله عنه سے روايت ہے، انہوں نے فرمایا که میں اور رسول اللہ ﷺ عام الفیل میں پيدا ہوئے تھے۔ (جائے تنف ک)

تشریک "فیل" عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں" عام الفیل" ہے مراد وہ سال ہے جس میں یمن کے عیسائی حاکم ابر ہدنے کعبۃ اللہ کو ڈھاد ہے اور برباد کر دینے کے ارادے ہے ایسے تشکر کے ساتھ جس میں بڑے برنے کوہ پیکر ہاتھی بھی جھی ملہ معظمہ پر تشکر کئی تھی، تو مکہ کے حدود میں ان کے داخل ہونے ہے پہلے ہی اللہ تعالی نے چھوٹی چروں کی شکل میں اپنا فیبی تشکر بھیج دیا، ان چریوں نے تشکر پر کنگر کی پھریاں برساگر، (بوگوئی کا کام کرتی تھیں) سارے تشکر کو تبس نہیں کردیا، قرآن مجید "سورة الفیل" میں یہی واقعہ برسائر، (بوگوئی کا کام کرتی تھیں) سارے تشکر کو تبس نہیں کردیا، قرآن مجید "سورة الفیل" میں یہی واقعہ بیان فرمایا گیاہے ۔۔۔ جس سال یہ غیر معمولی داقعہ ہوا تھائی کو "میم الفیل" کہاجا تا ہے، رسول اگر م تشکی پیدائش اسی سال ہوئی، ایک روایت ہے معلوم ہو تا ہے کہ اس داقعہ کے پیچاس دن بعد آپ تھاگی والادت با سیعادت ہوئی۔۔

علامہ ابن الجوزی کے بیان کے مطابق اس پر اتفاق ہے کہ آپ 🏥 کی ولادت ای سال میں ہوئی اس پر

بھی قریباً اتفاق ہے کہ مہینہ رہیج الاول اور دن دوشنبہ کا تھا .... تارر نے کے بارے میں روایات مختلف ہیں،
ار رہیج الاول کی بھی روایت ہے ، ۸۔ کی بھی، ۱۔ کی بھی اور ۱۱۔ کی بھی (اور یہی زیادہ شہور ہے) اس کے علاوہ کا۔ کی بھی روایت ہے ، ۸۔ رہیج الاول والی علاوہ کا۔ اکثر محد ثین کے نزدیک ۸۔ رہیج الاول والی معلاوہ کہ اکثر محد ثین کے نزدیک ۸۔ رہیج الاول والی روایت زیادہ قوی ہے ... ماضی قریب کے مصر کے ایک ماہر فلکیات محمود پاشانے ریاضی کے حساب سے دابت کیا ہے کہ آنج ضرت کے کی ولادت باسعادت عام الفیل ۹۔ رہیج الاول کو ہوئی۔

ٹھیک اس وقت جب کہ آنخضرت کی اس دنیامیں (مکہ مکر مہ ہی میں) آمد کا وقت قریب تھا، ابر ہہ کے لشکر کا جس کو قر آن مجید میں "اسحاب النیل" کہا گیا ہے اور جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے اور نیست و نابود کر دینے کے ارادہ سے کوہ پیکر ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا جھوٹی چھوٹی چڑیوں کی سنگ باری ہے تبس نہس ہو جانا بھیناً قدرت خداوندی کا ایک معجزہ تھا، ہمارے علماء و مصنفین نے اس کو ان معجزانہ واقعات میں شار کیا ہے ،جور سول اکر م میں کی دنیامیں آمدے پہلے اس کے مقدمات اور پیشگی برگات کے طور پر ظہور میں آئے، اور بلا شبہ ایسانی ہے۔

١٠١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ لِاَرْبَعِيْنَ سَنَةٌ فَمَكَثَ بِمَكَّةٌ فَلاَثُ عَشْرَةً سَنَةً .
 يُوْ حَى النِّهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَسِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً .
 يُوْ حَى النَّهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ، فَهَاجَرَ عَشْرَسِنِيْنَ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وسِيِّيْنَ سَنَةً .
 يُرواه البخارى و مسلم)

ترجمند ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ہے مبعوث ہوئے (لیعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو نبوت در سالت کے منصب پر فائز کیا گیا) چالیس سال کی عمر میں ساس کے بعد آپ مکہ مکر مہ میں رہے تو تیرہ سال ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وحی آتی رہی، پھر آپ کو حکم ہوا (مکہ ہے) ہجرت کا، تو آپ نے ہجرت فرمائی، اور مہاجر بن کر دس اس سال رہے اور پھر (مدینہ منورہ میں) و فات پائی اس و فت جب کہ عمر شریف تربیٹ سال تھی سال رہے اور پھر (مدینہ منورہ میں) و فات پائی اس و فت جب کہ عمر شریف تربیٹ سال تھی

النَّبِي عَنْ أَنَسٍ قَالَ قُبِضَ النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ ثَلَثٍ وَسِتِيْنَ، وَٱبُوْبَكُو وَهُوَابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِيْنَ، وَسَتِيْنَ، وَابُوْبَكُو وَهُوَابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِيْنَ، وَسَتِيْنَ، وَابُوْبَكُو وَهُوَابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِيْنَ. (رواه مسلم)

ترجمند ، حضرت انس رصنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی جب کہ عمر شریف تریسٹھ (۱۳ کسال تھی اور حضرت ابو بکر رصنی اللہ عنہ نے بھی وفات پائی جب کہ آپ کی عمر تریسٹھ(۱۳)سال تھی اور حضرت عمرؓ نے بھی و اِنت پائی تریسٹھ(۱۳)سال ہی کی عمر میں۔ (سیمجے مسلم)

تشری شیخین (حضرت ابو بکر صدایت اور عمر فاروق رضی الله عنهما) کی رسول الله ی ساتھ جو خاص بلکہ خاص الخاص نسبت تھی، اس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ آنخضرت کی طرح ان دونوں حضرات نے بھی تربیشے (۱۳۴ کمال کی عمر میں ہی وفات پائی اور اسی ہ کے ظہور سے بھی ہے کہ وفات کے بعد سے دونوں حضرات بھی روضۂ اقد س میں حضور اگر م کے برابر میں مدفون ہیں۔ اور علامت قیامت کے زئیر عنوان وہ حدیث گذر پھی ہے، جس میں فرمایا گیاہے کہ قیامت کے دن جب آ شخضرت کے قبر شریف سے اشھ کر میدان حشریا دربار خداوندی کی طرف چلیں گے تو آپ کے بید دونوں رفیق آپ کے دائیں بائیں ہوں گے ۔ اس اور آگے " شخصین کے مناقب "میں حضرت عبداللہ بن عباس د ضی اللہ عنها کی روایت انشاء اللہ ذکر کی جائے گی جس میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو دخترت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے کے ساتھ شخین کے اس خصوصی تعلق اور انتیاز کی نسبت کوخود رسول اللہ کے کے ارشادات کا حوالہ دے کر بڑے جامع اور واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔

١٠٠١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوُّلُ مَابُدِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ١٨٥ مِنَ الْوَحْيِ الرُّويَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَايَرِيْ رُؤْيًا اِلْآجَاءَ تُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَّذِهِ الْخَلَاءُ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءَ فَيَتَحَنَّتُ فِيْهِ ... وَهُوَ التَّعَبُّدَ ... اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يُنْزِعَ إلىٰ أَهْلِهِ وَيَتَزَوُّهُ لِذَالِكَ، ثُمَّ يُرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءَ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأُ فَقَالَ مَا آنَا بِقَارِئِ قَالَ فَاخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتَّى بَلَغَ مِنِّيْ الْجُهْدَ لُمَّ آرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقُرَا قُلْتُ مَاآنَا بِقَارِي فَآخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجُهْدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَاْ قُلْتُ مَاآنًا بِقَارِي فَآخَذُنِي فَغَطِّنِي الثَّالِثَ، حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 🥠 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ 🔿 إِقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآكُرُمُ الَّذِي عَلْمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ٨ يَرْجُفُ فُؤَادُه فَدَخَلَ عَلَىٰ خَدِيْجَةَ فَ<sup>مَّ</sup>الَ زَمِّلُوْنِي زَمِّلُوْنِي فَزَمَّلُوْهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ وَاخْبَرَهَا الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، فَقَالَتْ خَدِيْجَةُ كَلَّا وَاللَّهِ لَايُخْزِيْكَ اللَّهُ أَبَدًا، إنَّكَ لَتَصِلُ الرُّحْمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثُ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقّ، ثُمُّ انْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيْجَةُ إِلَىٰ وَرَقَةَ بْنِ نَوْقَلِ ابْنِ عَمَّ خَدِيْجَةَ فَقَالَتْ لَهُ يَاابْنَ عَمّ إسْمَعْ مِنْ إبْنِ آخِيْكَ فَقَالَ لَهُ ۚ وَرَقَّةُ يَاابْنَ آخِيْ مَاذًا تَرَىٰ؟ فَآخُبَرَهُ ۚ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ خَبْرَ مَارَايَ فَقَالَ لَهُ ۖ وَرُقَةُ هَذَا النَّامُوْسَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَى، يَلَيْتَنِي كُنْتُ فِيْهَا جَذْعًا يَلَيْتَنِي آكُونُ حَيًّا، إِذْ يُخْوِجُكَ قُوْمُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ٥ أَوَمُخْرِجِي هُمْ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَاجِئْتَ بِهِ، إِلَاعُوْدِيَ وَإِنْ يُدْرَكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَرِّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبُ وَرَقَةُ أَنْ تُولِقِي وَ فَتُوالُوحِي. (رواه البخاري و مسلم)

گزینی کی محبت ڈال دی گئی تو آپ غار حرامیں جا کر خلوت گزینی کرنے لگے۔ وہاں آپ(اپنے اہل خانہ کی طرف اشتیاق ہے پہلے) کئی گئی رات تک عبادت فرماتے اور اس کے لئے خور دونوش کا ضرور کی سامان ساتھ لے جاتے پھر (اپنی زوجہ محترمہ)حضرت خدیجۂ کے پاس تشریف لاتے ،اور اتنی ہی راتوں کے لئے پھر سامان خور دونوش ساتھ لے جاتے ۔ یہاں تک کہ ای حال میں کہ آپ غار حرامیں تھے، آپ کے پاس حق آگیا(لیعنی وحی حق آگئی) چنانچہ (خداکا فرستادہ) فرشتہ (جبر ائیل) آپ کے پاس آیااور اس نے کہا کہ اقرا( پڑھئے!) آپ نے کہا کہ میں پڑھاہوا نبیں ہوں، آپ نے بیان فرمایا کہ پھراس فرشتے نے مجھے زورے دبایا (جھینچا) یہاں تک کہ اس کادباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھر اس نے مجھے حجوز ویااور کہا کہ اقرا( پڑھنے!) پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھراس نے مجھے پکڑااور پھر دوسر ی د فعہ زور ہے دبایا، یبال تک کہ اس کادباؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیااور پھر کہا ا قرا( پڑھئے!) پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں،اس کے بعد پھراس فرشتہ نے مجھے پکڑااور تیسری مرتبه زورے دبایا یہاں تک که اس کاد باؤ میری طاقت کی انتہا کو پہنچ گیا، پھراس نے مجھے چھوڑ دیا اوركما "الحرا باسم ربك الذي حلق () حلق الإنسان مِن علق () الرا وربُّك الاكرم الذي علم بالفلم علم الإنسان مالم بعلم " (الإاس بروردگار كام علم الإنسان مالم بيداكياءانسان کو جس نے جے ہوئے خون سے پیداکیا، پڑھئے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے ، وہ جس نے قلم کے ذر بعیہ سکھایا،انسان کووہ سکھایاجو وہ نہیں جانتاتھا) 👚 پھرر سول اللہﷺ ان آینوں کو لے کراس حال میں لوٹے کہ آپﷺ کادل لرزرہاتھا۔ تو آپ(اپی زوجہ محترمہ)حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کپڑااڑھادو، مجھے کپڑااڑھادو، تو گھروالوں نے آپ کو کپڑااڑھادیا یہاں تک کہ گھبر اہٹ اور دہشت کی وہ کیفیت خبتم ہو گئی تو آپ 🎫 نے حضرت خدیجہؓ ہے بات کی اور پوراواقعہ بتلایااور فرمایا کیہ مجھے اپنی جان کاخطرہ ہو گیا تھا حضرت خدیجہ نے کہا کہ ہر گزایسے خطرہ کی بات نہیں ، قشم بخد الله تعالی مجھی آپ کور سوانہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ حق اور کچی بات کہتے ہیں اور بوجھ اٹھاتے ہیں اور ناداروں کے لئے کماتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور لو گول کی عدو کرتے میں ان حادثوں پر جو حق ہوتے ہیں ۔۔۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو لے گئیں اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نو فل کے پاس اور ان سے کہا کہ اے میرے چھازاد بھائی اپنے تبجیج کی بات (اور وار دات) سنیئے! تو ورقہ بن نو قل نے رسول اللہ ﷺ کہا کہ اے مجتبع بتلاؤتم کیاد مکھتے ہو؟ تورسول اللہ ﷺ نے ان کووہ سب بتلایا جو مشاہدہ فرمایا تھا تو ورق نے کہا کہ بیہ وہ خاص رازواں فرشتہ (جبرائیل) ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام پر بھیجاتھا( پھرور قد نے کہا کہ ) کاش میں اس وقت جوان پٹھا ہو تا، کاش میں اس وقت زندہ ہو تاجب تمہاری قوم تم کو نکالے گی ۔ تورسول اللہ ﷺ نے (تعجب سے) کہا کہ کیا میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ورقہ نے کہا کہ ہاں! (تمہاری قوم تم کودیس سے نکال دے گی) کوئی آدمی بھی اس طرح کی دعوت لے کر نہیں آیا جیسی تم لائے ہو مگریہ کہ لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کا ہر تاؤ کیا

اوراگر میں ان دنوں تک زندہ رہاتو تمہاری کجر پور مدو کروں گا، پھر تھوڑی بی مدت کے بعدور قہ کا انقال ہو گیا،اور دحی کاسلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسٹے علدانی ہے جسم)

تشریخ اس حدیث میں رسول اللہ کی نبوت کی ابتداء اور نزول وجی کے آغاز کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور اس کی راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جواس وقت بیدا بھی نہیں ہوئی تھیں، لیکن حدیث کے متند ہونے پراس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یا توانہوں نے یہ واقعہ اس تفصیل کے ساتھ خود رسول اللہ کی سے سناہوگا (اور غالب گمان یہی ہے) یا ہے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یا کسی دوسر ہے بزرگوار صحابی ہے جنہوں نے خود حضور میں سے سناہوگا اور اٹل سنت کا مسلمہ ہے (جوگویا ان کے عقائد میں شامل ہے) کہ الصحاب خلول (یعنی تمام صحابۂ کرام عادل اور ثقه ہیں) جس صدیقہ نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ یہ بتلا میں کہ انہوں نے یہ سس سنا تھا، ہمارے یقین کے لئے ان کا بیان فرمانا کافی ہے، اگر اس بارے میں ان کو پور الطمینان ویقین نہ ہو تا تو وہ ہر گز اس طرح کے اہم فرما تیں۔ یقینا حضور سے متعلق اس طرح کے اہم فرما تیں۔ یقینا حضور سے متعلق اس طرح کے اہم اور غیر معمولی واقعہ کا بیان کتنی بڑی فرمہ داری کی بات ہے۔

حدیث میں سب سے پہلی بات میہ بیان کی گئی ہے کہ رسول القدی پروحی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا ہوا کہ آپ کو "رویائے صاوق " (سیچ خواب) آنے شروع ہوئے، آگے خود حدیث میں اس کی میہ وضاحت ہے کہ آپ سونے کی حالت میں جو خواب دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح بیداری میں آنکھول کے سامنے آجاتا، سمجھنا چاہئے کہ وحی نبوت کے لئے آپ کی روحانی تربیت کا سلسلہ اس طرح کے خوابول سے شروع بروا، یہ پہلامر حلہ تھا۔

اس کے بعد آپ کے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمادیا گیا، آگے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے قلب میں مجر دخلوت گزنی اور سب سے الگ تحلگ رہنے کا جذبہ اور داعیہ بی پیدا نہیں فرمایا گیا تھا، بلکہ سب سے میسورہ کر خلوت میں عبادت کا گویاا کیہ طرح کے اعتماف کا) جذبہ اور شوق پیدا فرمایا گیا تھا، پھر اس کے لئے آپ میں نے غار حراکا انتخاب فرمایا۔ حراء ایک پہاڑ کانام ہے، ملہ مکر مہ کے ہر طرف پیاڑیاں بی پہاڑیان ہی پہاڑیان ہیں، پچھ زیادہ بلند ہیں، پچھ زیادہ بلند ہیں، سب سے بلند یہی حراء ہے، جس کولوگ اب جبل النور کہتے ہیں، سے مکر مہ کی آبادی سے قریباًدوڑھائی میل کے فاصلے پہنہ اس کی چوٹی پر پھر کی بردی بردی پینا میں باہم اس طرح مل گئی ہیں کہ ان کے در میان ایک چھوٹاسا مثلث نما (اس کی چوٹی پر پھر کی بردی بردی برائیاں مارٹ کو غار حراء کہا جاتا ہے، اور اس میں بس اتن جگہ ہے کہ ایک آدمی کسی طرح واضل ہو گر گرارہ کر سکتا ہے، چوٹاسا مثلث نما داخل ہو کر گزارہ کر سکتا ہے، چوٹاسا مثلث نما واضل ہو کر گزارہ کر سکتا ہے، چوٹاس سے بلند ہوا تا آدمی بھی یہ مشکل ہی وہاں پہنچ پاتے ہیں، اب میں بردی مشقت اٹھائی پر تی ہو نکہ یہ پہاڑ بہت بلند ہوا وانا آدمی بھی یہ مشکل ہی وہاں پہنچ پاتے ہیں، اب قراس مبارک واقعہ کی وجہ سے جس کااس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ہر مسلمان کادل چاہتا ہے کہ آگر دہ پہنچ

سکے تواس کی زیارت کی سعادت ضرور حاصل کرے لیکن ظاہر ہے ، کہ جب رسول اللہ 📇 نے خلوت میں يكسوئى ہے عبادت کے لئے اس كاانتخاب فرمایا تھا توكسى آدمی کے لئے اس غار میں ایسی كوئی كشش نہیں تھی کہ اس تک پہنچنے کے لئے وہ پہاڑ کی اتنی کمبی چڑھائی کی مشقت برداشت کرے (چنانچہ کہیں اس کاذ کر نہیں ملتاکہ جن ایام میں حضور 💨 اس غار میں خلوت گزیں (گویامعتکف) رہے، آپ 😅 کا کوئی عزیز قریب بھی آپﷺ کے پاس پہنچاہو)اس لئے خلوت میں میسوئی ہے عبادت کے لئے اس سے بہتر جگہ کاا تخاب نہیں کیا جاسکتا تھااور آ گے جو ظہور میں آنے والا تھا (جس کااس حدیث میں بھی ذکرہے)اس کے لئے ازل سے یمی مبارک غار مقدر ہو چکا تھا۔

آ گے حدیث شریف میں جو فرمایا گیا ہے ،اس کا مطلب سے کہ غار حراکی اس خلوت گزین اور عبادت کے سلسلہ میں آپ کامعمول میہ تھا کہ چندون رات کے لئے خور دونوش کاضروری سامان لے کر آپ غار خرا تشریف لے جاتے اور وہاں پوری میسوئی ہے عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ جب آپ 🏥 کے دل میں گھر والوں کی دیکھ بھال اور ملا قات کا داعیہ پیدا ہو تا تو گھر زوجہ محتر مہ حضرت خدیجہ ؓ کے پاس تشریف لاتے اور پھراتنے ہی دنوں کے لئے خور دونوش کاضر وری سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں

عبادت میں مشغول رہے۔

حضرت صدیقہ ؓ نے غار حرامیں آپ 🌉 کی مشغولیت کے لئے فیدھنٹ کا لفظ استعمال فرمایا ہے حدیث کے ایک راوی امام زہری نے تعبد کے لفظ سے اس کا حاصل مطلب بیان کیا ہے ۔۔ لیکن کسی روایت سے بیاب معلوم نہیں ہوتی کہ غار حرا کے اس قیام میں حضور 🚙 کی عبادت کا طریقہ کیا تھا شار حین حدیث نے اس بارے میں حضرات علائے کرام کے مختلف اقوال کفل کئے ہیں، کیکن وہ سب قیاسات ہیں ....اس عاجز کاخیال ہے کہ نبوت ور سالت کے منصب کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ 🚙 کی مسلسل تربیت ہور ہی تھی جس کا پہلا مر حلہ رڈیائے صادقہ کا سلسلہ تھا،وہ بھی ایک طرح کا الہام تھا، اس کے بعد خلوت گزین اور خلوت میں عبادت کا داعیہ آپ 🎥 کے قلب میں پیدا کیا گیا ہے بھی جاذب النہیہ اورایک طرح کے الہام ربانی کا نتیجہ تھا۔

پھر غار میں آپ ﷺ جو عبادت فرماتے تھے جس کو حضرت صدیقہ نے فیتحنث کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، سمجھنا جاہئے کہ وہ بھی الہام ربانی کی رہنمائی میں تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لئے نور ہدایت کی دعا کرتے ہوں اور آپ 🥌 کی قوم شرک و بت پر سی اور شدید مظالم و معاصی کی جس نجاست و غلاظت میں غرق تھی،جس ہے آپ 💨 کی فطرت سلیمہ صالحہ کو سخت اذیت تھی،اس ہے آپ 🖷 اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی بیزاری کااظہاراور قوم کے لئے بھی اصلاح وہدایت کی دعافرماتے ہوں ( دعا کو حضورﷺ نے عباد ت · كامغزاورجو بر فرماياب)...

بہر حال راقم الحروف کا خیال ہے کہ آپ 🌉 کو عبادت کی اس مشغولیت میں الہام خداو ندی کی رہنمائی حاصل تھی اور اس کے ذریعہ آپ 🚙 کی روحانیت کو آ گے کی منزلوں کے لئے تیار کیا جارہاتھا، واللہ اعلم۔ آگے حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ غار حرامیں آپ کی خلوت گر بڑی اور عبادت کاسلسلہ جاری فتا کہ اعلیٰک (ایک رات قبیں) آپ کے پاس فرشتہ وحی لے کر آگیا اور اس نے آپ کی سے کہا اقرا (پڑھے) آپ کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ مالقا بھاری (میں پڑھا ہوا نہیں ہوں ،اس لئے پڑھ شیس سکتا) ۔۔۔ آپ کا بیان ہے کہ اس جواب کے بعداس نے جھے پکڑ کے اسنے زور سے دبایا کہ اس کاد باؤ میر ی حد برداشت کی آخری حد تک کہ اس حد تک کہ اس سے آگے میں برداشت نہیں کر سکتا فقار ابعض روایات سے معلوم ہو تا ہے کہ اس فرمایا گیا ہے کہ تین ہو فعہ ایس ہی واکہ اس نے بڑھ کیا گوئے مبارک پکڑ نے اس فدرزور سے دبایا تھا) حد بیٹ شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تین ہو فعہ ایس ہی ہواکہ اس نے بھے کھافر آ (پڑھے) میں نے کہا کہ ماانا بھاری (میں پڑھائیس ہوں ،اس لئے پڑھ نہیں سکتا) اور میر سے اس جواب کے بعد ہر وفعہ اس نے بھے پکڑ کے استحدرزور سے دبایا کہ میر کی حد برداشت کی آخری حد تک پڑھ گیا، تیسری وفعہ کے بعد ہم حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ فرشتہ سے علم الانسان مالم یعلم تک ) حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ فرشتہ سے یہ آ بیتی سن کر آپ کے نے خود بھی ان کی تلاوت فرمائی ، لیکن آگے جو بیان فرمایا گیا ہے ،اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہو یہ آ بیتی والی ان فرمایا گیا ہے ،اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے کو یہ آ بیتی والی ان فرمایا گیا ہے ،اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کے کو یہ آ بیتی والی ان فرمائی گیا ہو کہ کوظ ہو گئیں اور آپ کی اس کی تلاوت کر گئی ہو ہے۔

یبال بیہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ یوں تو پورا قرآن مجید مجزہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی بعض چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اعباز کی شان ایسی واضح اور اس کا ذوق رکھنے والا ہر شخص ان کو صرف من کر یہ یقین کرنے پر مجیور ہو جاتا ہے کہ عربی زبان سے واقفیت اوراس کا ذوق رکھنے والا ہر شخص ان کو صرف من کر یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شرکا کام منہیں بلکہ خالق بشرکا کام ہے ۔۔۔ راقم سطور بغیر او نی انکسار کے عرض کر تا ہے کہ میس عربی زبان کا اویب نہیں ہوں بس انتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے اس کا مقد من کلام قرآن مجید اوراس کے رسول پاک کے کی احادیث پڑھ لیتا اور پچھ سمجھ لیتا ہوں اپنا اس حال میں بھی سورہ قرآن مجید اوراس کے رسول پاک کے کی احادیث پڑھ لیتا اور پچھ سمجھ لیتا ہوں اپنا آن کی طرح یقین رکھتا ہوں کہ یہ بشرکایا فرشتہ کا کلام منہیں ہو سکتا ہے یہ بلا شبہ رب ذوالجلال ہی کا کلام ہے ۔۔۔۔۔ چھوٹی چھوٹی ان پانچ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جود فتر اور علوم کا جو سمندراس کی شان ربو ہیت، فقدرت و حکمت، کرم واحسان اور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جود فتر اور علوم کا جو سمندراس کی شان ربو ہیت، فقدرت و حکمت، کرم واحسان اور صفات وافعال کا جو بیان ہے ، اس پر ایک پورا مقالہ بلکہ آیک کتاب کا بھی جاسمتی ہوں گئا آئی شبک شب کی صفات وافعال کا جو بیان ہے ، اس پر ایک پورا مقالہ بلکہ آیک کتاب کا بھی جاسمتی ہوں گئا آئی شب کی صفات وافعال کا جو بیان ہے ، اس پر ایک پورا مقالہ بلکہ آپ گئا العرب) سے باتھی ہوں گئا آپ شب کی خوائش فنہیں ہے کہ جیسے بی آپ سے نے فرشتہ (جرائیل) ہے یہ آئیش منہیں ہے کہ جیسے بی آپ سے نے فرشتہ (جرائیل) ہو یہ آئیش میں شک ہوں گئا آپ سے نے آئیش منہیں ہے کہ جیسے بی آپ سے نے فرشتہ (جرائیل) ہوں یہ تیتیں سنی ہوں گئا آپ سے نے آئیش میں شک ہوں گئا آپ سے نے آئیش میں شک ہوں گئا آپ سے نے تیتیں سنی ہوں گئا آپ سے نے نور شبہ کیا کو میک کیوں کیا کیا کہ کو کیا گئا کہ کو بیا گئا کے نور کو کھوں کیا کو کو کو کیا کو کیا گئا کی کو کیت کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کی کو کھوں کی کو کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کو کھوں کی کو کو کو کھوں کیا کو کھوں

<sup>🐠</sup> سور قالقدر کی کہلی آیت " افا انٹر کناہ فی لیلہ الفدی " ہے یہی معلوم ہو تا ہے کہ یہ واقعہ رات میں ہواتھا۔ میں منابعہ میں آیت فقیل میں اور انتہا ہے۔

<sup>●</sup> حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ابو داؤد طیالس کی روایت سے نقل کیا ہے "فاخذ محتقی "اوراس کی اسناد کو حسن کہاہے۔( فتح الباری مطبوعہ انصاری دبلی پار داول س ۱۳)

یقین فرمالیاہو گاکہ بیہ میرے خالق ومالک رب کریم کا کلام ہے اس نے مجھے اپنے فضل خاص ہے نواز اہے۔ حدیث میں غار حرا کے مذکورۂ بالا واقعہ کے ذکر کے بعد بیان فرمایا گیاہے کہ رسول اللہ 💨 سورۃ العلق کی ان ابتدائی پانچ آیتوں کو لے کر غار حراہے اس حال میں گھر تشریف لائے کہ آپ 🥌 و ہشت زدہ ہے تے، آپ ایک کادل لرزر ہاتھا، جسم مبارک پر بھی اس کااثر تھا آپ 📒 نے آتے ہی اپناہل خانہ ہے فرمایا کہ مجھے پر کپڑاڈال دو مجھے کپڑااڑھادو،(الیک حالت میں کپڑااوڑ ہے کا طبعی تقاضا ہو تاہے اور اس ہے سکون ملتا ہے) چنانچہ گھر والوں نے آپ 🥏 کو کپڑاڑھادیا، پھر وہ دہشت زدگی اور دل کے لرزنے کی کیفیت ختم ہو گئی اور حالت معمول پر آگئی تو آپ ﷺ نے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۂ کووہ سب بتلاماجو پیش آیا تھا،اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا (لفلہ حشیت علی نفسی )اے خدیجہ جھے توانی جان کا خطرہ پیدا ہو گیاتھا) مطلب یہ ہے کہ فرشتہ نے گلا پکڑ کے تین د فعہ ایسے زور زور سے دبایاتھا کہ مجھے خطرہ تھا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ آ کے حدیث میں جو بیان فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب پیہ ہے کہ خضرت خدیجہ نے غار حراکی ساری واردات حضور ﷺ کی زبان مبارک ہے سن کر آپﷺ کو تسلی اور بشارت دینے کے لئے برنے اعتماد کے ساتھ اور قشم کھا کے اپنے اس یقین کا اظہار فرمایا کہ ہر گز کوئی خطرہ اور اندیشہ کی بات نہیں تھی اور نہیں ہے،اللد تعالیٰ نے آپ 🗐 کواعلی ورجہ کے مکارم اخلاق اور محاس اعمال سے نوازاہے، آپ 🤃 صلہ رحمی کرتے ہیں بیعنی قرابت داروں کے حقوق ادا کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ حق اور تچی بات کرتے ہیں، صدافت اور راست بازی آپ 😅 کا شعار ہے، آپ 🥫 ایسے ضعفوں، ایا ججوں گا بوجھ اٹھاتے ہیں جو بے جارے خود ابنا بوجھ نہیں اٹھا کتے بعنی ان کی کفالت کرتے ہیں اور آپ کا حال یہ ہے کہ خود محنت کر کے کمائی کرتے ہیں (تاکہ غریبوں حاجت مندوں کی مدد کریں)اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور جولوگ بغیر کسی جرم و قصور کے کسی حادثہ کا شکار ہو جاتے ہیں آپان کی امداد واعانت کرتے ہیں۔

خصرت خدیجہ رضی اللہ عنہاکا مقصد اس گفتگوے یہی تفاکہ آپ کے یہ مگارم اخلاق اور مبارک احوال اس بات کی علامت اور دلیل ہیں کہ آپ کے اللہ تعالی کے ہر گزیدہ بندے ہیں اور آپ ہی براس کا خاص فضل و کرم ہے ،اس لئے مجھے یفین ہے کہ یہ جو پچھ ہوایہ بھی اس کے کرم ہی کاایک خاص ظہور ہے۔ آگے حدیث میں بیان کیا گیاہے کہ پھر حضرت خدیجہ حضور کے کوساتھ لے کراپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نو فل کے بیاس پنچیں ..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاکی ای حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ورقہ بن نو فل کے تعارف میں یہ بھی ہے کہ :۔

وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيُ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلِ بِالْعَبْرَانِيَّةِ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْعَمٰى.

ترجمه سیه در قدین نو فل ایسے آدمی تھے جو زمانۂ جاہلیت میں (یعنی رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہے پہلے )نصر انیت

ورقہ کے والد نو فل اور حضرت خدیجہؓ کے والد خوید دونوں اسد بن عبد العزی کے بیٹے تھے اس لئے ورقہ حضرت خدیجہؓ کے ختر میں خدیجہؓ کے حقیق چھاڑاد بھائی تھے۔

اختیار کر چکے تھے اور یہ عبرانی زبان لکھتے تھے، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے اور یہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے

تشری اور صیح مسلم کی روایت میں عبرانی کے بجائے عربی ہے، جس کا مطلب یہ ہو گا کہ ورقہ بن نو فل انجیل کے مضامین عربی زبان میں تکھا کرتے تھے،اور بظاہر یہی زیادہ قرین قیاس ہے۔

ورقد بن نوفل کے حالات میں کھاہے کہ یہ شرک و بت پرتی سے بیزار تھے، دین حق کی تلاش میں ملکوں کھرے بالآخر ملک شام میں بتوفیق الہی نصرانی ند بہب کے ایک ایسے را بہب یعنی عیسوی فد بہب کے درولیش عالم سے ملا قات ہوگئی جو صحیح عیسوی ند بہب پر تھے ( یعنی عیسائیت میں الوہیت مسیح ، تثلیث اور کفارہ وغیر و جیسے جو مشر کانہ اور گر ابانہ عقیدے بعد میں شامل کر لئے گئے وہ ان سے بیزار حضرت عیسی علیہ السلام کی لائی ہوئی صحیح تعلیم و ہدایت پر قائم سے )ورقہ نے ان کے ہاتھ پر نصرانی ند بہب قبول کر لیا اور اس کی لائی ہوئی صحیح تعلیم و ہدایت پر قائم سے )ورقہ نے ان کے ہاتھ پر نصرانی ند بہب قبول کر لیا اور اس کی تعلیم بھی حاصل کرلی، عبر انی زبان بھی سکھی لی جس میں توراۃ نازل بوئی تھی (اور بعض محققین کی شخفیق کی تعلیم بھی عبر انی زبان بھی سکھی کے مطابق انجیل بھی عبر انی زبان بی میں تھی )۔ بہر حال ورقہ بن نوفل سمیح عیسوی ند بہب پر تھے اور کتب قد یمہ کے عالم شے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب "الاصلہ" میں ان ورقہ بن نو فل کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے۔

وَكَانَ وَرَقَةُ قَدْكُرِهَ عِبَادَةَ الْأَوْلَانِ وَطَلَبَ الدِّيْنَ فِي الْاقَاقِ وَقَرَا الْكُتُبَ وَكَانَتْ خَدِيْجَةُ تَسْنَلُه عَنْ آمْرِ النَّبِيِ الْمُ فَيَقُولُ مَارَاهُ إِلَّا نَبِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهِ يَشَرَ بِهِ مُوسَى وَعِيْسَى. تَسْنَلُه عَنْ آمْرِ النَّبِي اللهِ فَيقُولُ مَارَاهُ إِلَّا نَبِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهِ يَ بَشَرَ بِهِ مُوسَى وَعِيْسَى. النَّفَهُ عَنْ آمْرِ النَّبِي اللهِ فَيقُولُ مَارَاهُ إِلَّا فَبِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ اللَّهِ يَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اس سے معلوم ہوا کہ ورقہ بن نو فل کی اس خصوصیت کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی قوم کے شرک و بت پرستی والے مذہب سے بیزار ہو کر عیسو کی مذہب اختیار کر لیا تھا (اور اس طرح نبوت ورسالت کے پورے سلسلہ پروہ ایمان لے آئے تھے)اور تورات انجیل وغیرہ کتب ساوید کے عالم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی بھی عام اہل مکہ کی زندگی سے الگ قتم کی عابدانہ ، زاہدانہ درویشانہ زندگی رہی ہوگی۔

(الغرض ان کی ان صفات و خصوصیات کی وجہ ہے )ان کی چیازاد بہن حضرت خدیجہؓ جو ایک نہایت سلیم الفطر ت اور عاقلہ خاتون تحمیس ،ان کو ایک روحانی بزر گ مجھتی تحمیس اور ان ہے ایک طرح کی عقید ت ر کھتی تھیں اور غار حراء کے اس واقعہ سے پہلے بھی حضور ﷺ کے غیر معمولی احوال کا تذکرہ کر کے آپ کھتی تھیں اور وہ جواب میں کہا کرتے تھے آپ ﷺ کے بارے میں ان کا خیال اور ان کی رائے دریافت کیا کرتی تھیں اور وہ جواب میں کہا کرتے تھے مااراہ الا نبی ھذہ الا منہ اللہ ی مشوبہ موسی وعیسی (بعنی میر الگمان ہے کہ یہ اس امت کے وہ نبی مول گے جن کی بشارت حضرت موسی وحضرت عیسی نے دی ہے۔

پھر جب غار حراکا یہ واقعہ ظہور میں آیا جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ گو ہتلایا توان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ وہ یہ پوراواقعہ حضور کی زبان مبارک سے ورقہ بن نو فل کو سنوائیں۔

جو پہلے ہی ہے آپ ہو ہے نبی ورسول ہونے گا خیال ظاہر کرتے تھے .... یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ کسی روایت میں اس کاؤ کر بلکہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ حضور نے ورقہ کے پاس جانے کی خواہش کی ہو بلکہ جیسا کہ حدیث میں صراحة بیان کیا گیا ہے حضرت خدید جی آپ ہو کوان کے پاس لے کر گئیں۔

آگے حدیث میں بیان کیا گیاہے کہ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خدیج ہی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بہتے ان کی بات اور وار دات سنئے! تو ورقہ نے حضور کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بہتے بھی بتلاؤ کہ تم کیاد یکھتے ہو؟ تو آپ نے وہ سب بیان فرمایا جو غار حرامیں آپ نے مشاہدہ فرمایا اور آپ پر گزراتھا، تو ورقہ ابن نو فل نے بغیر کسی تامل اور ترد د کے کہا کہ یہ فرشتہ جو غار حرامیں تمہارے پاس آیا اور جس کا پورا واقعہ تم نے ذکر کیا ہے وہ بی اس کی وہی وحی لانے والا خاص فرشتہ) ہے جس کو اللہ تعالی نے اپناکلام و بیام لے کرائے بغیر موسی پر بھی بھیجاتھا۔

یہاں گئی کے ذہن میں یہ سوال پیداہو سکتا ہے کہ ورقہ بن نو فل تو نصرانی بعنی عیسو ٹی ند ہب کے پیرو تھے پھراس موقع پرانہوں نے حصرت عیسی کانام چھوڑ کے حصرت موسی کانام کیوں الیاحالا نکہ جبرائیل جس

یہاں یہ ملحوظ رہے کہ حضرت خدیجہ ؓ نے حضور کو جو ورقہ بن نو فل کا بہتیجا کہااور ای طرح ورقہ نے بھی آپ ﷺ کو اسال کے حضورت خدیجہ ؓ نے حضور کو جو ورقہ بن نو فل کا بہتیجا کہااور ای طرح ورقہ نے بھی آپ ﷺ کو سابق اس عام رواج کے مطابق کی بنیاد پر نہیں کہا گیا، بلکہ اہل عرب کے اس عام رواج کے مطابق کہا تھا کہ دواہتے ہے بڑول کواز راواحترام چھااور چھوٹوں کو پیاراور شفقت ہے بہتیجا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔

مثلاً بحین میں شق صدر گاواقعہ اور نبوت ہے بہت پہلے بعض پھر وں کا آپ ٹو سلام کرنا اور بعض ور فتوں کا آپ کی طرف جھک جانا، جیسے واقعات جن کا ذکر ایسی روایات میں کیا گیا ہے جو قابل قبول میں ،اور بخیراراہب کا مشہور تاریخی واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں بھی روایت کیا گیا ہے ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے غیر معمولی واقعات کا آپ ہے نے اپنی ہم از اور ہمدم وہم سازر فیقہ حیات معنز ت خدیج ؓ سے ضرور ذکر فرمایا ہو گاجو نہایت سلیم الفظ تاور عالمہ خاتون تھیں۔وہ اٹھی احوال واقعات کا اپنے بچپازاد بھائی ورقہ بن نو قل سے ذکر کر کے حضور ﷺ کے بارے میں ان کا خیال اور ان کی رائے دریافت کرتی ہوں گی ،ای کے جواب میں ورقہ دہات فرمات تھے جور وایت میں ذکر کی عضور گئی ہوں گی ہوں گی ہوں گی جواب میں درقہ دہات فرمات تھے جور وایت میں ذکر کی جون ہوں گی ہوں گی ہوں گی جن کی بشارت اللہ کے جلیل القدر پینیم ول کی جن کی بشارت اللہ کے جلیل القدر پینیم ول حضرت موسی و حضرت موسی و حضرت عیسی ٹے دی ہے۔

طرح موی علیہ السلام کی طرف بیجے گئے تھے اس طرح عیسی علیہ السلام کی طرف بھی بیجے گئے تھے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جلیل تھا۔ سنار حین حدیث نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجمبر تھے اور جرائیل امین اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تھیج جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل شریعت نہیں لائے تھے، ان کی شریعت وہی تھی جو موی علیہ السلام کے ذریعہ آئی صفی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ آئی مستقل اور مول تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعض احکام میں جزوی تبدیلیاں فرمائی تھیں اور رسول تھی عیسیٰ علیہ السلام سے ذیادہ مشابہت تھی ۔۔۔ تافا کو موی علیہ السلام سے ذیادہ مشابہت تھی ۔۔۔ تافا کر سولا اس خاص وجہ سے ورقہ بن نو فل نے اس موقع پر جرائیل امین کے تعارف میں موی علیہ السلام کاذکر فرمایا۔

آ گے حدیث میں ہے کہ ورقہ بن نو فل نے پورے یقین کے ساتھ بیہ بتلا کر کہ غار حرامیں آنے والے یہ فرشتے جبرائیل امین تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر موئ علیہ السلام (اور دوسرے نبیوں ر سولوں) کے پاس بھی آیا کرتے تھے، حضور 🥌 کی نبوت کی واضح الفاظ میں تصدیق فرمائی اور ساتھ میں بڑی حسرت ہے کہاکہ کاش میں اس وقت طاقتور جوان پٹھا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ 🕏 کی قوم آپ کواس شہر مکہ ہے نکالے گی (تومیں آپ کاساتھ دیتااور جان کی بازی لگا کر آپ کی مدد کر تا) ....حضورے نے ورقہ ہے ہیں کرازراہ تعجب پوچھاکہ کیامیری قوم مجھےاس شہر ہے نکال دے گی؟ (آپ کو تعجب اس لئے ہوا کہ اب تک اپنے کر بمانہ اخلاق اور معصومانہ زندگی کی وجہ سے آپ 📒 قوم میں انتهانی درجہ ہر دلعزیز تھے، آپ می کوالصادق الامین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھااس لئے یہ بات فی الحقیقت قابل تعجب تھی کہ یہی قوم آپ کو بھی شہر مکہ چھوڑنے پر مجبور کردے گی)ور قدنے آپ 🕾 کے اس سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ کی طرف ہے جو پیغمبر بھی وہ دعوت و تعلیم لے کر آیا ہے،جو تم لائے ہو (اور لاؤ کے ) تواس کی قوم اس کی دشمن ہو گئے ہے ، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو گا ، تمہاری قوم کے لوگ تمہارے جانی د شمن ہو جائیں گے اور تم کو شہر چھوڑ کے نکل جاناہو گا۔۔۔۔ غالب گمان بیہ ہے کہ ور قبہ بن نو فل نے بیہ جو پچھ کہا قدیم آسانی کتابوں کی پیشن گوئیوں اور اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں رسولوں کی تاریخ کی روشنی میں کہا۔ قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں،ان کی شہادت بھی یہی ہے۔ حدیث کے آخر میں ہے کہ ورقہ بن نو فل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مکر رکہا کہ اگر میں نے آپ کاوہ زمانہ پایا جب آپ ﷺ قوم کو دین حق کی دعوت دیں گے اور قوم آپ ﷺ کی مخالف اور دشمن ہو جائے گی تو میں اپنے اس بڑھا ہے اور اس معذوری کے باوجود آپ 🥌 کی اپنے امکان بھر مدد کروں گا....اس کے آگے روایت میں ہے کہ پھر تھوڑی ہی مدت کے بعدید ورقہ بن نو فل وفات پاگئے .....اور غار حراکے اس واقعہ کے بعد بچھ مدت تک و تی کی آمد کا سلسلہ بند رہا۔ (حدیث کے اصل مضمون کی تو ضیح و تشر یخ ختم ہوئی)

## حدیث ہے متعلق چندامور کی وضاحت

ال ال حدیث معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے اور ایمان لانے والے ورقہ بن نو فل اور حضرت خدیج ہیں، لیکن بیدا س وقت ہوا جب رسول اللہ کی کو دین حق کی طرف وعوت و ہے کا حکم نہیں ہوا تھا اور ورقہ بن نو فل اسی زمانے میں اس حال میں انتقال فرمائے کہ وہ صبح عیسو کی دین پر قائم تھے اور رسول اللہ کی تصدیق کر کے آپ کی پر بھی ایمان لاچکے تھے، اس کھا ظرت ان کواس امت کا اول مو من بھی کہا جا سکتا ہے ۔... بھر جب آپ کو وعوت دینے کا حکم ہوا تو جیسا کہ روایات کواس امت کا اول مو من بھی کہا جا سکتا ہے ۔... بھر جب آپ کو وعوت دینے کا حکم ہوا تو جیسا کہ روایات سے معلوم ہو تا ہے، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت علی مر تضی ، حضرت زید بن حادث اور حضرت خدیج نے آپ کی کی وقت کو قبول کیا جو آپ کی نبوت پر پہلے بھی ایمان لا چکی تھیں۔

\*\*) حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت جبر ائیل نے تین دفعہ انتہائی زور زور سے حضور کی کا گلوئے مبارک دبایا (جیسے کوئی کسی کا گلا گھو نٹنا چاہتا ہے) شار حین اور علمائے کرام نے اس کی مختلف تو جیبیں بیان فرمائی ہیں۔

اس عاجز راقم سطور کے بزدیک زیادہ قرین قیاس سے ہے کہ اس طرح انتہائی زور سے گلا دبانے سے مقصد سے ہو تا تھا کہ کچھ دیر کے لئے آپ کی توجہ ہر طرف سے اپنی ذات کی طرف سے بھی ہٹ کر صرف اپنے رب کریم کی طرف ہو جائے جب کسی عارف باللہ اور خدا آشنا بندے کااس طرح گلا گھو ٹناجائے گا تو یقینا اس کی تمام تر توجہ صرف اپنے پروردگار کی طرف ہو جائے گی اور اس کا احساس و شعور بڑی حد تک اس عالم سے کٹ کر ملااعلیٰ سے جڑ جائے گا،اس وقت حضور پرچووجی پہلی دفعہ القائی جانے والی تھی،اس کے لئے اس کی ضرور سے تھی، بالفاظ دیگر اس عمل کے ذریعہ حضور کی روح و قلب میں وہ قوت پیدا کرنی تھی، جواس وجی الہی کا مخل کر سکے جس کو قرآن پاک میں قولاً تقیلاً فرمایا گیا ہے ۔۔۔ بعد میں پھی نزول وحی کے وقت حضور کا جو حال ہو تا تھا،وہ حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے ، سخت سر دی کے موسم میں جب آپ پھی پروجی کا نزول ہو تا تو آپ کو پسینہ پھوٹ پڑتا۔

روایات میں میہ بھی ذکر کیا گیاہے کہ او نٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں اگر وحی نازل ہوئی تواو نٹنی بیٹے گئی ۔۔۔ الغرض اس عاجز کے نزد کیک زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ اس سخت دباؤگا مقصد یہی تھاکہ آپ = اس وحی کا مخل فرماسکیں جو پہلی دفعہ القاکی جار ہی تھی،والٹداعلم۔

کادل مدیث میں ذکر فرمایا گیاہے کہ آپ نار حرائے جب گھرواہی تشریف لائے تو آپ کادل کرزرہا تھااور جسم مبارک پر بھی اس کااثر تھااور حضرت خدیجہ سے آپ کے فرمایا گفار حسائے علی مسل (مجھے توابی جان کا خطرہ ہو گیا تھا) آپ کا ایہ حال بھی حضرت جبرائیل کے اس گلاد ہانے کا اور کلام الہی کے بارگرال کا بھی نتیجہ تھا، یہ اللہ تعالی کی رحمت و حکمت ہے کہ ہم پر قر آن پاک کی تلاوت کا کوئی بوجھ نہیں پڑتاور نہ اس کی شان تو خود اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی ہے:۔

# لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَالْقُرْ أَنْ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَه ' خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ

(سورة العشرايت نمبر ١١١)

ترجمنہ ۔ اگریہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور مکاڑے مکڑے ہوجاتا۔

### آب اخلال حن

رسول الله ﷺ کے اخلاق حسنہ کے بارے میں خود آپ ﷺ کے اور ساری کا نات کے خالق و پروردگار نے اپنی کتاب مبین قرآن مجید میں فرمایا ہے "انگ لعلیٰ خلنی عظیم " " یعنی اے ہمارے پیغیبر ( ﷺ آپ اخلاق کے بلند و برتر مقام پر ہیں، احادیث و سیرت کی روایات میں آپ ﷺ کے اخلاق حسنہ کا جو بیان ہے ، وہ ای مختصر قرآنی بیان کی گویا تشر تے و تفسیر ہے " معارف الحدیث جددوم "میں کتاب الاخلاق قریبا پونے دوسو صفحات پر ہے اس میں اخلاق ہے متعلق آنحضرت کی تعلیمات وارشادات اور باب اخلاق کے سلما کے سلسلہ کے آپ ﷺ کے بعض اہم واقعات بھی ذکر کئے گئے ہیں۔

شروع میں وہ حدیثیں بھی درج کی گئی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ دین میں اور اللہ کے نزدیک اخلاق کا کیادرجہ اور مقام ہے۔

مناسب معلوم ہو تاہے کہ ان میں ہے آنخضرت ﷺ کے چند مختصر ارشادات یہاں بھی ناظرین کی یاد دہانی کے لئے ذکر کر دیئے جائیں ....۔ارشاد فرمایا:

# إِنَّ مِنْ خِيَسَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْسَلَكُمْ أَخْسَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

ترجمند متم لو گوں میں اچھے اور بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔

ایک دوسر ی حدیث میں ارشاد فرمایا:

# إِنَّمَ الْمُعِثْثُ لِأُتَمِّمَ مَكَ الرَّمَ الْأَخِ الْآخِ الْأَخِ الْآخِ الْآخِ الْآخِ الْآخِ الْآ

تر جمنہ میں خاص اس کام کے لئے بھیجا گیا ہوں کہ اپنی تعلیم اور عمل ہے کر بمانہ اخلاق کی سیمیل کر دوں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:۔

اِنْ اَفْقَالَ شَیْءِ یُوْضَعُ فِی مِیْسِزَانِ الْمُسِؤْمِنِ یَسِسِوْمَ الْقِینَمَةِ مُحَلَقَ حَسَسِنَ " ترجمت قیامت کے دن مؤمن کی میزان اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز رکھی جائے گی وہ اس کے ایجھے اخلاق ہوں گے۔

آپﷺ نے عمرشریف کے آخری دور میں حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ کوداعی و معلم اور حاکم بنا کریمن بھیجاتو آخری نصیحت یہ فزمائی ز

<sup>👊</sup> سورة القلم آيت نمبر ۳ 🄞 صحيح بخاري وصحيح مسلم\_

<sup>🙉</sup> موطالهام مالک، منداحد 🍵 سنن ابی داؤد۔ جامع تر مذی ۔

آخْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

ترجمنه ويكهوسب لوكول سے اچھے اخلاق كابر تاؤ كرنا۔

اس تمہید کے بعد ذیل میں چندوہ حدیثیں پڑھئے جن میں صحابۂ کرام نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر آپ کے کریمانہ اخلاق کا بیان فرمایا ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی کے اس شعبہ میں بھی آپ ﷺ کے اسوؤ حنہ کا کامل اتباع نصیب فرمائے۔

١٠٧) عَنْ آنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِي هِ عَشْرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِي أُفِ ۗ وَلَا لِمَا صَنَعْتَ، وَلَا اَلاَّصَنَعْتَ. (رواه البحاري ومسلم)

ترجمن حضرت انس رضی الله عنه ، ہے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دس سال رسول الله ﷺ کی خدمت کی ، آپ ﷺ نے کہ مجھے اف کا کلمہ بھی نہیں فرمایااور نہ بھی بیہ فرمایا کہ تم نے بیہ کام کیوں کیااور نہ بھی بیہ فرمایا کہ تم نے بیہ کام کیوں کیا۔ نہ بھی بیہ فرمایا کہ تم نے بیہ کام کیوں نہیں کیا۔

تری عربی زبان میں اف کا کلمہ کی بات پر ناگواری و ناراضی اور غصہ کے اظہار کے لئے بولا جاتا ہے۔۔۔۔۔رسول اللہ جب جب جبرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس کی عمر آٹھ (۸) مال (اورایک دوسری روایت کے مطابق دس المال) تھی،ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جو بڑی مخلص مؤمنہ صالحہ تھیں اپنے ان بیٹے کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیااور گویا آپ کی خدمت کے لئے وقف کر دیااور پھر یہ حضور بھی وفات تک پورے دس المال آپ کی خدمت میں رہ ،اس حدیث میں انہوں نے حضور کے حسن اخلاق اور نرم مزاجی کے بارے میں اپنایہ ذاتی تجربہ بیان فرمایاہ کہ دس (۱۹ کا کلمہ بھی مال کی خاد مانہ مدت میں جو اگر آپ کی خدمت میں اپنایہ ذاتی تجربہ بیان فرمایاہ کی کھر بھی مال کی خاد مانہ مدت میں بواکہ آپ کو نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کے لئے اف کا کلمہ بھی مال کی خاد مانہ مدت میں بواکہ آپ کی خار نے پر آپ کی نے ڈائٹا ہو کہ یہ کام تم نے کیوں کیا،یا کسی کام کے نہ کرنے پر آپ کی خاد ت کہ آپ کی عادت شریف اور آپ کی کا عام رویہ عفو و در گرز کا تھا۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ،ی کی ایک دوسری روایت کیا ہے کہ نہ سے جس کو جبی کی آپ کی ایک دوسری روایت کیا ہے کہ:۔۔

خَدَمْتُه عَشْرَسِنِيْنَ فَمَا لَا مَنِي عَلَىٰ شَيْءِ أَنِيَ فِيهِ عَلَىٰ يَدَى فَإِنْ لَامَنِي لَاثِمٌ مِنْ آهُلِهِ قَالَ دَعُوْهُ فَانَه لُوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ . (مشكوة المصابح)

ترجمت میں نے دی ۱۰ انسال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی ،اگر بھی میرے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع یا خراب ہو گئی تو آپ ﷺ نے اس پر بھی مجھے ملامت نہیں فرمائی ،اور اگر میر ی اس غلطی پر آپ کے گھروالوں میں سے گوئی ملامت کر تا تو آپ فرمادیتے تھے کہ جب بات مقدر ہو چکی تھی وہ ہونی ہی تھی۔

یہاں بیہ بات ملحوظ رہنی جاہئے کہ آپ کا میہ روٹیہ ذاتی معاملات میں تھا، کیکن جبیبا کہ دوسر ی حدیثوں

سے معلوم ہو تاہے ،اللہ تعالیٰ کے احکام وحدود کے بارے میں آپ کوئی رور عایت نہیں فرماتے تھے۔

١٠٨ وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجْرَانِي عَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَآذْرَكُه وَ الْعَارِي وَعَنْهُ قَالَ كُنْتُ آمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ نَجْرَانِي عَلِيْظُ الْحَاشِيةِ فَآذْرَكُه وَ الْعُرَابِي فَخَيْدَه وَرَجَعَ نَبِي الله ﴿ فَي نَحْرِالْأَعْرَابِي حَتَّى نَظُرْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ رَسُولِ اللهِ ﴿ قَدْالْرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ اللهِ صَفْحَة عَاتِقِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مع معنی مستر انس رضی اللہ عنہ ہی ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ ہی ہی آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک نجر انی چادراوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے، بیں بھی آپ کے ساتھ چل رہا تھا، آپ ایک نجر انی چادراوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے اس بور کے جائے ہوئے گاروں ہے گاروں ہیں نے دیکھا کہ اس بدو کے زورے چادر تھنچنے گی وجہ سے آپ کی گردن مبارک کے ایک طرف نشان پڑگیا۔ پھراس گنوار بدو نے کہا کہ اے محمد تمہارے ہیں جو اللہ کامال ہے تم (اپ آدمیوں کو) تکم دو کہ دواس میں ہے مجھ کو دیں (حضرت انس بیان کے ایک جو بیاں کتار بدو کی طرف دیکھا (اور بجائے خصہ فرمان کے ایک ایک کے ایک کوریں کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ کی اس گنوار بدو کی طرف دیکھا (اور بجائے خصہ فرمان کے ایک کام دوری کی طرف دیکھا (اور بجائے خصہ فرمان کے ایک کام دریک کام فرمایا۔

تشریخ مطلب میہ ہے کہ حضور کے کا عادت مبارکہ تھی کہ آپ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا کہ میہ عنایت فرمادی جائے، تو آپ بھی "لا" کہہ کرانگار نہیں فرماتے تھے، جس سے سوال کرنے والے کی دل شکنی ہوتی اگر وہ چیز موجود ہوتی تو عطافر مادیتے، ورنہ عذر فرمادیتے اور دعا فرمادیتے الغرض سوال کرنے والے کو آپ بھی "لا" کہہ کرانگاراور نفی میں جواب نہیں دیتے تھے۔

یہ ظاہر میہ ایک معمولی می بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میہ ہے کہ یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کسی شخص کے کسی مطالبہ یاسوال کے جواب میں مجھی ہے تنہ کہنا آخری درجہ کی کریم النفسی، شرافت طبع اور عالی ظرفی کی دلیل ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ وہبی طور پر میہ صفات نصیب فرمادے، اسی طرح وہ اللہ کے بند نے جوان صفات سے آراستہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کرا پناندر میہ اخلاق پیدا کرنے کی کو شش کرتے ہیں، وہ بھی بہت قابل رشک ہیں۔

الم عَنْ آئَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﴿ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدَمُ الْمَدِيْنَةِ بِالْبَيْتِهِمْ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَاتُونَ بِإِنَاءِ إِلَاغَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا فَرُبَّمَا جَاءَهُ وَ بِالْفَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَمَس يَدَهُ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَاتُونَ بِإِنَاءِ إِلَاغَمَسَ يَدَهُ فِيْهَا فَرُبَّمَا جَاءَهُ وَ بِالْفَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَغَمَس يَدَهُ فِيْهَا الْمَاءُ فَمَا يَعْمِ لَى اللّهُ عَنْهُ وَلَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَى عَنْهُ وَلِي عَنْهُ وَلِي فَا اللّهُ عَنْهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَى عَنْهُ وَلَى عَلْهُ وَلَى عَنْهُ وَلَى عَنْهُ وَلَى عَلْمُ وَلَى عَلْمُ وَلَى عَلْمُ وَلِمُ وَلَى عَلْمُ وَلَى عَلْمُ وَلَى عَلْمُ وَلِلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَى عَلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلَى عَلْمُ وَلِمُ وَلَى عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلِهُ وَلَمُ وَلَعُوا وَلَمْ وَلِلْمُ وَلِلْمُولِلِمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْ

تشری سدینہ منورہ میں سر دی کے خاص موسم میں سخت سر دی ہوتی ہے اور بر تنوں میں رکھاپانی برف جیسا شخنڈ اہو جاتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنخضرت پی پانی لانے والے کی دلداری کے لئے اور اس عمل کو بندگان خدا کی خدمت تصور فرماتے ہوئے اس برف جیسے شخنڈے پانی میں بھی دست مبارک ڈال دینے کی تکلیف برواشت فرماتے تھے ۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ، کے اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ بھی اتفاقاً بی کوئی شخص بر تن میں پانی لئے آتا ہو اور آپ ہواس میں دست مبارک مبارک ڈال دیے ہوں بلکہ یہ گویاروز مرہ کا سامعمول تھا۔۔۔۔ اگر اللہ کے کسی صالح بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو یہ حدیث شاری کی اصل اور بنیاد ہے۔ بشر طیب کہ عقیدہ میں فساداور غلونہ ہو۔

١١١) عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ قَالَ قِيْلَ يَارَسُولُ أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اِنَّىٰ لَمْ أَبْعَثُ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً. (رواه مسلم)

ترجمیہ - حضرت ابو ہر میرہ رضی القد عنہ ہے روہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺے عرض کیا گیا کہ حضور ﷺ آپ مشر کین اور کفار کے حق میں بدد عافر مائیں ، تو آپ ۔ نے ارشاد فر مایا کہ میں لعنت اور بدد عاکر نے والا بناکر

#### نہیں بھیجا گیاہوں بلکہ رحمت بناکر بھیجا گیاہوں۔ اسٹے مسلم)

رسول الله ی کورجہ کے دستین کارومشر کین آپ کے اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے انتہائی درجہ کے دستین تھے، خود آپ کواور آپ کواور آپ کی اینا کا نے والوں کو ہر طرح کی ایذا ہیں دیتے تھے، کی انتہائی درجہ کے دستین تھے، خود آپ کو اپنا عزیز اور مقدس وطن مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا،اس کے بعد بھی ان کی شرا مگیزیوں کاسلسلہ جاری رہا، تو کسی وقت آپ کے اصحاب کرام نے درخواست کی کہ حضوران ظالموں بد بختوں کے حق میں بدد عافر ما نمیں کہ اللہ ان پر اپناقہ وعذاب نازل فرمائے اور یہ ہلاک و ہرباد کرد یے جائیں جس طرح الگی بہت می امتوں کے ایسے ظالم کفار پر عذاب نازل ہو،اور زمین ان کے وجود سے پاک کردی گئے۔ تو آنخضرت کے اس درخواست کے جواب میں ادشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس لئے نہیں بھیجا گئے۔ تو آن مجمعہ نو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے،اللہ تعالی نے اپنی کرا سے کہ کہ میں لعنت اور بدد عاکروں، مجھے تو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے،اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں فرمایا ہے، وسیار اوسلنگ الا رحمہ نا کہ بھیجا گیا ہے،اللہ تعالی نے اپنی

١١٢) عَنْ عَائِشَةَ مَاضَرَبَ رَسُولَ اللهِ ﴿ شَيْنًا قَطْ بِيَدِهٖ وَلَا إِمْرَاةٌ وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُخَاهِدَ فِيْ
 سَبِيْلِ اللهِ، وَمَانِيْلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطْ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحَبِهِ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْئٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهَ
 فَيَنْتَقِمُ لِلْهِ. (رواه مسلم)

قریمید. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے روایت ہے کہ رسول اللہ یکے کی سی کواپنے ہاتھ ہے نہیں مارانہ کسی عورت کونہ کسی خادم کو البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ضروراییا ہواہے ۔ اور بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف ہے آپ کو ایذا پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو تو آپ کے اس ہے انتقام لیا ہو ، (بلکہ آپ کے ذاتی معاملات میں معافی اور در گزر ہی کا معاملہ فرماتے ہے (البتہ اگر کسی شخص کی طرف ہے کسی فعل حرام کاار تکاب کیاجا تا تو آپ اللہ کے لئے (بیعنی فرمان خداوندی کی تعمیل میں ) کی طرف ہے کسی فعل حرام کاار تکاب کیاجا تا تو آپ اللہ کے لئے (بیعنی فرمان خداوندی کی تعمیل میں ) اس مجرم کو سزادیے (باسزادیے کا تھم فرماتے ) ہے ۔ (سیم مسلم)

تحری ام المؤمنین حضرت صدیقه رضی الله عنها نے اس حدیث میں رسول الله احتیات متعلق دوبا تیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مید کہ آپ نے کہمی کسی کی غلطی یائے تمیزی پر غصہ ہو کراس کو نہیں ماراحتی کہ نہ کہمی کسی خادم پر آپ کاہاتھ اٹھانہ کسی عورت پر ۔۔۔۔۔ یعنی کسی خادم غلام یاباندی سے یاکسی ہوئی سے کیسی ہی غلطی ہوئی ہو، مجھی غصہ سے آپ کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا ۔۔۔ ہاں جہاد فی سبیل الله میں الله تعالی کی رضا ہی کے لئے اس کے کسی دشمن پر آپ کا ہاتھ اٹھا ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں مشر کین مکہ کامر دارانی بن خلف آپ کے لئے اس کے کسی دشمن پر آپ کی کاہاتھ اٹھا ہے، چنانچہ غزوہ بدر میں مشر کین مکہ کامر دارانی بن خلف آپ کے لئے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔

دوسری بات حضرت صدیقة ی بیان فرمائی که مجھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بد بخت نے آپ کا ایڈا پہنچائی ہویا آپ کے ساتھ بد تمیزی کہو تو آپ کے نے اس سے انتقام لیا ہو، آپ کا ان ذات کے معاملہ میں ہمیشہ عفود در گزر ہی ہے کام لیتے تھے۔البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام نعل اور جرم کاار تکاب کرتا تو آپ

ے اس کو سزادیتے تنجے ، کیکن میہ سز انجھی نفس کے تقاضے اور طبیعت کے غصہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لئے اور اس کے حکم کی تغمیل میں دی جاتی تھی۔

117) عَنِ الْأَسُودِ قَالَ سَالْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِي فَي يُصْنَعُ فِي بَيْنِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي (رَوَاهُ الْحَارِي)

(تَعْنَى) اَهْلِهِ (مِهْنَةِ حِدْمَةِ أَهْلِهِ) فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلُواةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلُواةِ. (رواه المحارى)

مرجين جناب امود ب روايت ب (جوايك بزرگ تابعی بین) انبول نے بیان کیا کہ بین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ب دریافت کیا کہ رسول اللہ ﴿ (جن او قات بین حضور ﷺ گھر کے اندر رہتے تھے) تو ان او قات بین آپ کیا کرتے تھے؟ تو حضرت صدیقة نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کاموں بین شریک ہو کران کی مدواور خدمت کرتے تھے، پھر جب نماز کاوقت آجاتا توسب چھوڑ کر نماز کو تشریف لے جاتے ۔۔۔۔ ( سین ایک بین ایک کاموں بین کے جاتے ۔۔۔ ( سین کی مدواور خدمت کرتے تھے، پھر جب نماز کاوقت آجاتا توسب چھوڑ کر نماز کو تشریف

تشری ساں حدیث سے معلوم ہو کہ گھر کے کام کاج میں گھر والیوں کی مدد کرنااور ان کاہا تھ بٹانا حضور کا مستقل معمول تھااور یہ آپ ﷺ کی سنت ہے۔اللہ تعالیٰ اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی ہم لوگوں کو تو فیق عطافر مائے۔اس میں خدمت اور مدد کرنے کااجرو ثواب بھی ہے اور کبر جیسے روحانی امر اض کا علاج بھی۔

١١٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَيَخْمِلُ فَيْ بَيْتِهِ كَمَا يَغْمَلُ اللهِ عَنْ عَائِمٌ اللهِ عَنْ الْبَشَرِ يَفْلِي قُوْبَهُ وَيَخْلِبُ شَاتَهُ وَيَخْدِمُ لَفْسَهُ .
 نَفْسَهُ .
 رَواه الدِمْدَى:

ترجمن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے روایت ہے کہ رسول اللہ کے کاعام رویہ اور معمول یہ تھا کہ (ضرورت پڑنے پر) خود بی اپنی (ٹوٹی پاپوش) گانٹھ لیتے تھے اور خود بی اپنا (پھٹا ہوا) کپڑاس لیتے تھے اور اپنے گھر بیس ای طرح کام کرتے تھے، جس طرح تم میں ہے کوئی بھی آدمی گھر کاکام کرتا ہے ۔۔۔۔۔اور حضرت صدیقہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کوئی مافوق البشر غیر انسانی مخلوق نہیں تھے، بلکہ) بی آدم بی میں صدیقہ نے یہ ایک آدم بی میں خود جو کی لیتے تھے ) اپنے کپڑے میں خود جو کی دیکھتے تھے، بکری کادودہ خوددوہ لیتے تھے، اپنے ذاتی کام خود بی کرلیتے تھے۔ (ہائٹ ترزی)

تشری اس حدیث اور رسول الله ﷺ کے اسو ہُ حسنہ میں بڑا سبق ہے ،ان حضرات کے لئے جو دین اور علم دین میں حضورﷺ کے خواص نائبین ووار ثین ہیں ،اللہ تعالیٰ سب کواس کے اتباع کی تو فیق عطافر مائے۔

الله عَنْ آنَسِ آنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا صَا فَحَ الرَّجَلَ لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ اللهِ يَ يَدُهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ اللهِ يَ يَكُوْنَ مُوَاللهِ يَ يَكُوْنَ مُوَاللهِ يَ يَكُوْنَ مُوَاللهِ يَ يَكُوْنَ مُوَاللهِ يَ يَصُوِفُ وَجُهَهُ وَاللهِ يَ يَكُوْنَ مُوَاللهِ يَ يَصُوفُ وَجُهَهُ وَاللهِ يَ يَكُونَ مُواللهِ يَ يَصُوفُ وَجُهَهُ وَلَهُ يُرَمُقَدِمًا رُكِيدُ مُ يَيْنَ يَدَى جَلِيْسِ لَهُ وَرَاهِ الترملينَ

ترجمند حضرت انس رضی الله عند، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ اور معمول تھا کہ جب کسی شخص ہے آپ مصافحہ کرتے توابنادست مبارک اس کے باتھے میں سے اس وقت تک نہ نکالتے جب تک

کہ وہ شخص اپناہاتھ آپ 🍰 کے وست مبارک سے نہ نکالتا، ای طرح اپنارخ اور چیرۂ مبارک اس کی طرف سے نہ پھیرتے جب تک کہ خود وہ شخص اپنا چہرہ آپﷺ کی طرف ہے نہ پھیر تا ،اور جمھی آپﷺ کواس حال میں نہیں دیکھا گیا کہ آپﷺ اپنے زانوئے مبارک برابر بیٹھے ہوئے دوسرے آدى ہے آ گے كئے ہوئے ہول .... (يائے تندى)

تشری کے طاہر ہے کہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے والے اور آپ ﷺ سے مصافحہ کرنے والے حضرات آپﷺ پرامیان لانے والے آپ کے خادم و جاں نثار صحابۂ کرام ہی ہوتے تھے ،ان کے ساتھ مجھی آپ 👚 کااکرام اور لحاظ کا بیر روتیہ تھاجو آپ 🌦 کے ہمہ و قتی خادم حضرت انس نے اس حدیث میں بیان کیا.....افسوس ہم جیسے اُمتیوں نے ان اخلاق عالیہ اور اس اسوۂ حسنہ کے اتباع سے اپنے کو کس قدر

١١١٪) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرِدُ الْحَدِيْثَ كَسَرُدِكُمْ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لُوْعَدُّهُ الْعَادُ لَآخُصَاهُ. (رواه البخارى و مسلم)

ترجمة وحضرت عائشہ صدیقتہ رصنی اللہ عنہاہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ 🖛 تم او گوں کی طرح روانی اور تیزی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے بلکہ اس طرح تھبر کھبر کربات فرماتے تھے کہ آگر (آپ علیہ کے الفاظاور كلمات كو) كوئى شار كرناچا بتا توشار كر آتاتها المستات كان المان المستان المست

تحری طاہر ہے کہ تعلیم اور تفہیم کے لئے یہی بہتر ہے کہ بات تھہر تھبر کے اس طرح کی جائے کہ سامعین پوری طرح سمجھ عکیں اور ذہن نشین کرلیں جامع تر مذی میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے ای مضمون کی جو حدیث روایت کی گئی ہے ،اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

ترجیز - رسول اللہ ﷺ اس طرح کلام فرماتے تھے کہ اس کے کلمات جداجہ اہوتے تھے جولوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے وہ اس کو حافظہ میں محفوظ کر لیتے تھے۔

١١١٧) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ طَوِيْلَ الصَّمْتِ (رواه في شوح السنه) ترجمنہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خاموشی طویل ہوتی تھی

· تحری مطلب بیر که آپﷺ تعلیم و تربیت جیسی کسی ضرورت ہی ہے گفتگو فرماتے تھے ،اگر پچھ فرمانے کی ضرورت نیه ہوتی تو آپ ﷺ خاموش ہی رہتے ،اسی سلسلہ معارف الحدیث۔ (کتاب الایمان جلد اول) میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالہ سے بیہ حدیث درج کی جاچکی ہے کہ حضو<del>ر ﷺ نے</del> ارشاد فرمایا:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانْحِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا ٱوْلِيَصْمُتْ.

ترجمنه ، جو شخص ایننداور یوم آخرت پرایمان رکحتا ہواس کو جا ہے کہ اچھی بات کرے (جس پراجمرو ثواب بی امید ہو )یا خاموش رہے۔

پیرسولاللہﷺ کی تعلیم اور ہدایت تھی اور اس سی پر آپﷺ کا عمل تھا،اللہ تعالی ہم اُمتیوں کو بھی اس کا اتباع نصیب فرمائے۔

یہاں کتاب المناقب والفضائل میں رسول اللہ ﷺ کے اخلاق حسنہ سے متعلق صرف ہید دس حدیثیں در نج کی گئی ہیں بلاشبہ بیہ صرف" شفے توبید از خروارے "ہے۔

#### وفات اور مرض وفات

صاحب مشکوۃ المصابی نے رسول ابلہ کے فضائل اور والات باسعادت اور بعثت و آغاز و تی اور آپ کے اخلاق حسنہ کے ابواب کے سلسلہ کو باب و فات پر ختم کیاہے جس میں حضور کے کی و فات اور مرض و فات سے متعلق احادیث ذکر کی ہیں ، اس کی ہیروی کرتے ہوئے یہاں بھی آپ کی و فات اور م ض و فات سے متعلق چند حدیثوں کے ذکر پراس سلسلہ کو ختم کیاجا تاہے۔

نہلے ریہ ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وفات کے بارے میں اس پر تو محد تین اور اہل سیر و تاریخ کاانفاق ہے کہ اا ہجری رہیج الاول کا مہینہ اور دو شنبہ کا دن تھا، کیکن تاریخ کے بارے میں ، تاریخ ولادت بی کی طرح روایات اور اقوال مختلف ہیں ، جہاں تک اپنا مطالعہ ہے حدیث کی کسی کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے جس میں حضور کی تاریخ وفات کا ذکر کیا گیا ہو، تاریخ اور سیر کی کتابوں میں تین تاریخوں کی روایات ذ کر کی گئی ہیں، رقیع الاول کی پہلی، دوسر ی اور بار ہویں اور تاریخ ولادت کی طرح و فات کی تاریخ بھی بار ہویں ہی زیادہ مشہور ہے نسکین بعض محققین نے لکھاہے کہ تاریخ و فات ۱۲۔ رہیج الاول کسی طرح صحیح نہیں ہو نکتی کیونکہ بیہ بات مسلم اور صحیح ترین روایات ہے ثابت ہے کہ وفات ہے قریبا پوپنے تین مہینے پہلے آپﷺ نے جو مج کیا (ججۃ الواداع) تو ۹ \_ ذی الحجہ کو جمعہ کادن تھا 🗀 اور پیہ تبھی مسلم اور سیجیج روایات سے ثابت ہے کہ حضورﷺ کی و فات دوشنبہ کے دن ہو ئی تو 9۔ ذی الحجہ کو جمعہ ہونے کی صورت میں ۱۲\_ر بیج الاول کو د و شنبه کادن کسی طرح نہیں ہو سکتاذی الحجه ، محرم ، صفر نتیوں مہینوں کو خواہ • ۳ ـ • ۳ دن کا فرض کیا جائے یا ۲۹۔ ۲۹ دن کایا بعض کو ۲۹اور بعض کو ۰ ۳۰ دن کائسی صورت میں بھی ۱۲۔ ربیع الاول کو دوشنبه کادن نہیں ہو سکتا..... ہاں اگر تینوں مہینوں کو ۲۹دن کامانا جائے (جو بہت مستبعد ہے اور جس کا امکان بہت کم ہے) توربیخ الاول کو پہلے دو شنبہ کو ۲ تاریخ ہو گی اور اگر ایک مہینہ کو ۲۹ دن کااور دو مہینوں کو • ٣- • ٣ دن كاماناجائے (جو بكثرت ہو تاہے) تورجیج الاول كے پہلے دو شنبه كو مكم تاريخ ہو گی۔ ان سب حقائق کو پیش نظرر کھتے ہوئے زیادہ قرین قیاس کیم ریجے الاول وان روایت ہے .... واللہ اعلم۔ اب پہلے آنخضرت ﷺ کے بعض وہ ارشادات ذکر کئے جائیں گے جن میں آپﷺ نے اشار ڈیاصہ احت

سحابۂ کرام کواپنی و فات کے قریب ہونے کی اطلاع دی تھی نیز بعض وہ حدیثیں جن میں م من و فات کے

بعض اہم واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، آخر میں وہ حدیثیں جن میں سانحۂ و فات کا بیان ہے ،اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو اس عاجز راقم سطور کے لئے اور ناظرین کرام کے لئے بدایت و سعادت کا و سیلہ بنائے اور ان کی برکت سے حسن خاتمہ نصیب فرمائے ''اللّفِیہ آئو فنا مسلمین و المحقنا مالصلحین

١١٨ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ صَلْى رَسُولُ اللهِ ﴿ عَلَىٰ قَتْلَىٰ اُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ كَالْمُودِعِ لِلْآخِيَاءِ وَالْإَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمُنِيْرُ فَقَالَ إِنِّى بَيْنَ آيْدِيْكُمْ فَرَطٌ وَآنَا عَلَيْكُمْ شَهِيْدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّى لَآنظُرُ إِلَيْهِ وَآنَا فِى مَقَامِى هَذَا، وَإِنِّى قَدْ أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّى لَآنظُرُ إِلَيْهِ وَآنَا فِى مَقَامِى هَذَا، وَإِنِّى قَدْ أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْآرْضِ، وَإِنِّى لَسْتُ آخْشَى عَلَيْكُمْ آنُ تُشْرِكُوا بَعْدِى، وَلَكِنْ آخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا آنُ لَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى، وَلَكِنْ آخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا آنُ لَنْ لُسُوا فِيْهَا رَوْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجید. حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ہے نے شہدائے احدیر آٹھ سال کے بعد نماز پڑھی، اس شخص کی طرح جو الوداع کہنے والا ہو زندول کو اور مردول کو، پھر آپ (مسجد شریف آگر) منبر پر رونق افروز ہوئے اور آپ نے سحابہ کرام شنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بین تمہارے آگے فرط (میر منزل) کی طرح جانے والا ہوں اور میں تمہارے بارے میں شہادت دینے والا ہوں اور تم ہے ملاقات کی جگہ حوش کو ترہے ، اور میں اپنی ای جگہ ہے اس حوش کو ترکو دکھے رہا ہوں اور میں ہجھے اللہ تعالی کی طرف سے عطافر مادی گئی ہیں، زمین کے خزانوں کی تنجیاں، اور مجھے تمہارے بارے میں اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شہاری رغبت اور جاہت کارخ دنیا کی طرح ہوجائے۔ ( کے عدل کے اس کا ڈرہے کہ میرے بعد تمہاری رغبت اور جاہت کارخ دنیا کی طرح ہوجائے۔ ( کے عدل کی گئی ہیں)

"فرط" کی طرح جانے والا ہوں. عرب میں دستور تھا کہ جب قافلہ کسی طرف جانے والا ہوتا تو ایک سمجھدار اور تجربہ کار آدی ، آگے گی منزل کی طرف پہلے روانہ ہو جاتا، جو قافلہ سے پہلے منزل یہ پہنچا کہ قافلہ کے لئے ضروری انظامات کرلیتا اس کو فرط کہاجاتا تھا(صاحب مظاہر حق نے فرط کا ترجمہ میر منزل کیا ہے) ۔۔۔اس ارشاد میں حضور ﷺ نے اپنے سفر آخرت کے قریب ہوئے گاشار ددینے کے ساتھ سحابۂ کرام کو تسلی دی کہ میراتم سے پہلے چلا جانا تمہارے لئے باعث خیر ہوگا، میں آگے جاکر تمہارے لئے وہ کروں گاجو فرط کرتا ہے اور جس طرح قافلہ روانہ ہونے کے بعد منزل پر پہنچا کر پھر فرط سے مل جاتا ہے ای طرح تم بھی مجھ سے آملو گے ۔۔۔۔ آگے آپ نے فرمایا اور میں تمہارے بارے میں شہادت دوں گا کہ تم طرح تم بھی مجھ سے آملو گے ۔۔۔۔ آگے آپ نے فرمایا اور میں تمہارے بارے میں شہادت دوں گا کہ تم میں ایمان لائے تھے اور تم نے میر اا تباع کیا اور راہ حق میں ساتھ دیا تھا ۔۔ آگے حضور ﷺ نے فرمایا کہ دہاں ملاقات حوض کو ٹریر ہوگی۔۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس حوض کو ٹر کو میں اس وقت اپنی اس جگہ ہے دیکھے رہا ہوں (بینی اللہ تعالی نے سارے پر دے اٹھا کر آخرت کے حوض کو ٹر کو میرے سامنے کر دیاہے )اس کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس زمین اور اس دنیا کے خزانوں کی تنجیاں مجھے عطا فرمادی گئی ہیں یہ بشارت تھی کہ دنیا کے خزانوں کی تنجیاں میری امت کو عطا فرمائے جانے کا خداو ندی فیصلہ ہو چکا (واقعہ یہ ہے کہ اس کا ظہور عہد صحابہ ہی میں ہو گیا۔)

اس خطاب کے آخر میں آپ ان فرمایا کہ مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ تم پھر مشرک ہو جاؤگ اس طرف ہے مجھے اطلب کا رخ دنیا کی زینتوں اس طرف ہے مجھے اطلب کا رخ دنیا کی زینتوں اندیق کے طرف ہو جائے ، حالا نکہ مؤمن کے لئے رغبت اور جاہت کی چیز صرف جنت وقعمہائے آخرت بیں ،اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے "وفی خالات فلیتا فسی المنتا فیسون 0"

١١٩ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنَّ عَبْدًا خَيْرَهُ اللَّهُ بَيْنَ آنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَاشَاءَ وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَاخْتَارَ مَاعِنْدَهُ قَالَ فَبَكَىٰ آبُوبَكُو قَالَ فَبَكَىٰ آبُوبَكُو قَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَاتِنَا وَأُمُّهَاتِنَا وَمُعَاتِنَا لَهُ فَقَالَ النَّاسُ أَنْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشِّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشِّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ النَّاسُ أَنْظُرُوا إِلَىٰ هَذَا الشِّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ هَا عَنْ عَبْدِ خَيْرَهُ اللَّهَ بَيْنَ آنَ يُؤْتِيْهِ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَاعِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ
 بآبَاتِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ هُوَالْمُخَيَّرُ وَكَانَ آبُوْبَكُرُ آعُلَمُنَا.

(رواه البخاري و مسلم)

ترجید و حضرت ابو سعید خدری رضی البقد عنه ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﴿ (ایک دن) منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے (صحابۂ کرامؓ کو خطاب کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہندے کو اختیار دیا کہ وہیا تو دنیا کی بہاروں اور نعمتوں میں سے جس قدر چاہے لے لیے بیا( آخرت کی) جو نعمتیں اللہ کے پاس جیں ،ان کو لے لے ۔۔۔ تو اس بندے نے (آخرت کی وہ نعمتیں) پہند کر لیس جو اللہ کے پاس جیں ۔۔۔۔ یہ سن کر ابو بکڑ رونے گئے اور انہوں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ ہم اور ہمارے ماں باپ

آپ ﷺ پرے قربان ہوں (حدیث کے راول ابو سعید خدری کئے ہیں) کہ ہم وابو ہمائے اس حل اور اس بیت پر تھی ہوا در اور کی جوا حضور ﷺ قوائی ہات کی خبر و اس بیت پر تھی ہوا در اور کی جوا حضور ﷺ قوائی ہات کی خبر و سے رہے ہیں اکہ اللہ نے اپنا ایک بندے وافقیار دیا تا کہ یا قوود ایا تی بیاروں نعمتی ہیں ہے جس قدر چاہے پہند کرے اور ہی بند کرے اور ہی بند کر اور اور ہی کر جہ کہ کہ ہیں گر اہم اور ہمارے مال باپ آپ ﷺ پر قربان جوں " (آگ ابو سعید خدری فرمات ہیں کہ جب جدی تی حضور ﷺ وفات پاگئے تو معلوم ہو گیا کہ ) آپ ﷺ تی دو بندے ہے ، جن وابعہ تعالی نے ووافقیار دیا تھا (اور معلوم ہو گیا کہ ) ابو بکر علم ودانش اور فراست میں ہم سب سے فائل تھے (انہوں نے ووقیقت سمجھ لی جو ہم میں سے کوئی دو سر انہیں سمجھ سکا۔)

تھری ۔ اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر رونق افروز ہو کرید خطاب کب فرمایا تھا، صاحب مشکوۃ نے الفاظ کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ سنن داری کے حوالہ ہے

اس خطبہ کے متعلق حضرت ابو سعید خدر گئی ہی کی روایت نقل کی ہے اس میں صراحت ہے کہ آخری خطاب تھا اسکے بعد حضور ﷺ نے متعلق حطاب مرض و فات ہی میں فرمایا فقااور یہ حضرت کا آخری خطاب قفا اسکے بعد حضور ﷺ نے مسجد شریف کوئی خطاب خبیں فرمایا یہاں تک کہ وصال فرما ﷺ۔

اور صحیح مسلم کیا لیک روایت ہے (جس کے راہ ئی حضرت جند بسیر) معلوم ہو تاہے کہ وفات ہے یا تجاری میلے (لیعنی جعمرات کے دن) آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا۔

" صاحب مشکونے باب وفات النبی بین عفرت ابوسعید خدری رضی الند عنه کی روایت سے بیہ حدیث صاحب مشکونے باب وفات النبی بین عفرت ابوسعید خدری رضی الند عنه کی روایت سے بیہ حدیث حدیث صرف اتنی ہی نقل کی ہے جو بیبال در بن کی گئی، نیکن صحیح بخاری و صحیح مسلم دونول میں بیہ حدیث حضرت ابو بکر رضی الند عنه ، کے فضائل کے باب میں بھی نقل کی گئی ہے اور دونول میں بیراضاف ہے کہ حضور نے اس خطاب میں بیہ بھی فرمایا کہ ۔۔

إِنَّ آمَنَّ النَّاسِ عَلَىًّ فِى مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ ٱلُوْبَكُرِ وَلَوْكُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً غَيْرَ رَبِّىٰ لَاتَّخَذْتُ آبَابُكُرِ خَلِيْلاً وَلَكِنْ ٱنْحُوَّةُ الْإِسْلامِ وَمَوَدَّتُهُ لَايُبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابُ اِلْاسُدُّ اللَّا بَابَ آبِیْ بَكُر

ترجمیدہ یہ حقیقت ہے کہ لوگوں میں سے جس تخص نے میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کیاا ہے مال سے اور اپنی نعمت (یعنی خادمانہ رفاقت) ہے ووابو بھر ہے اور اگر میں اپنے پرور اگار کے سواسی و خلیل (یعنی جانی دوست) بنا تا توابو بھر کو بنا تا۔ لیکن اسلامی افوت و مودت کا خاص تعلق ابو بھر ہے ، خلیل (اسی کے ساتھ آپ نے بدایت فرمانی کہ ) مسجد میں تھلنے والے سب دروازے بند کردیئے جانمیں سوائے ابو بھر کے دروازے کے (اس ای کو باقی رکھا جائے)

اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت کے اس خطاب میں (جووفات سے صرف پانے دان پہنے آپ کے فرمایا تھا اور جو مسجد شریف میں آپ کی زندگی کا آخری خطاب تھا ) اپنے سفر آخرت کے قریب ہونے ک طرف اشارہ فرمانے کے ساتھ سے بھی واضح فرمادیا تھا کہ امت میں جو مقام و مر تبد ابو بگر کا ہے ، وو سی دوسرے کا شہیں ہے اور ساتھ بھی یہ فرما کر کہ مسجد میں سب وروازے بند کر دیئے جائیں سے ف ایک دروازہ ابو بکر کا باقی رہے یہ انثارہ بھی فرمادیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر بی کا وہ تعلق مسجد سے رہے گا جو میر انتہا ( معوظ رہے کہ کہ باقی رہے کہ تعبد نبوی ہماری مسجد ول کی طرح صرف نماز کی مسجد شہیں تھی بلکہ وہ تمام کا دبات نبوت کا مرکز تھا۔)

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے اس خطاب میں اور تھی چند اہم ہدایت فرمائی خیس ۔

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي مَرَضِهِ اللَّذِى لَمْ يَقُمْ مِنْهُ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارِى اِتَّخَدُوا قُبُورَ ٱنْبِيّائِهِمْ مَسَاجِدَ" قَالَتْ عَائِشَةُ لُولًا ذَاكَ لَآبُرُزُ قَبُرَه خَشِي آنْ يُتَخَدّ مَسْجَدًا.
 رواه البخارى ومسلم)

تشری این بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ فی نے یہ بات بھی ای خطاب میں فرمانی تھی جو آپ فی خور آپ نے بیانے کے دن پہلے معجد میں منبر پر روشن افروز ہو کہ فرمایا تھا (جس کاذکر ابوسعیہ خدر کُنگی مندرجہ بالاحدیث میں آچکا ہے) اور بعض دوسر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مرش کُ شدت کی حالت میں جب کہ آپ اپنے بستر ہی ہر سے ،یہ فرمایا تھا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے فرمایا تھا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے فرمایا تھا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے فرمایا تھا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے فرمای شدت کی حالت میں بستر پر بھی فرمائی اور مسجد کے خطاب عام میں بھی کیوں کہ آپ کواس کی غیم معمول فکر تھی کہ میرے بعد میرے امتی میر می قبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جو یہود و نصار می نے اپنے معمول فکر تھی کہ میرے بعد میرے اور اس کی وجہ سے وہ خدا و ندی لعنت کے مستحق ہوگئے ہیں، آپ کو جہ سے وہ خدا و ندی لعنت کے مستحق ہوگئے ہیں، آپ کے بیا تواضینان تھا کہ ویرے امتی بت پرستی جیسے شر کے میں بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے یہ تواظمینان تھا کہ ویرے امتی بت پرستی جیسے شر کے میں بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے یہ تواظمینان تھا کہ ویرے امتی بت پرستی جیسے شر کے میں بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے تواظمینان تھا کہ ویرے امتی بت پرستی جیسے شر کے میں بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے تواظمینان تھا کہ ویرے امتی بت پرستی جیسے شر ک میں بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے بیا تھا کہ بھی بیا بھی بتایا تہ ہوں گی (اس اطمینان کا آپ کے نے بیات کے بیات کے بیات کی استحق ہوں گی آپ کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کے بیات کی بیات ک

<sup>(</sup>گذشتہ ہے ہیں شا)

سواسب کے دروازے بند کر دینے جامیں ان حدیث کی ایک روایت ٹیں " با<mark>ب"</mark> کے بجائے " خوف " کا لفظ ہے جس کے معلیٰ ھی<sup>م</sup> کی کے بھی ہیں اور روشن دان کے بھی۔

اظہار بھی فرمایا) لیکن آپ کے کویے خطرہ تھا کہ شیطان ان کو میری محبت اور تعظیم کے حیلہ سے اس شرک میں بہتا کر دے کہ وہ میری قبر کو حجدہ کرنے لگیں،اس لئے اس بارے میں آپ کے بار بار اور مختلف موقعوں پر اور مختلف عنوانوں سے تندیہ فرمائی اور خاص کر مرض و فات میں آپ کے اس کا زیادہ اہتمام فرمایا، خطاب عام میں بھی فرمایالور گھرمیں بستر علالت پر بھی۔

١٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ فِي مَرَضِهِ أَدْعِىٰ لِى اَبَابَكُو اَبَاكِ وَاخَاكِ حَتَّى اَكُتُبُ اللهُ وَالمُوْمِنُوْنَ اللهِ اَبَابَكُو. كَتُابًا، فَانِيْ اَخَافَ اَنْ يَتَمَنَّ مُتَمَنَّ وَيَقُوْلُ قَائِلُ أَنَا اَوْلَىٰ وَيَابَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اللهَ اَبَابَكُو. كِتَابًا، فَانِيْ اَخَافَ اَنْ يَتَمَنَّ مُتَمَنَّ وَيَقُولُ قَائِلُ أَنَا اَوْلَىٰ وَيَابَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ اَبَابَكُو. وَالْمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ وَالمُؤْمِنُونَ اللهُ اللهُ وَالمُوامِنَانِ

ترجمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں (مجھے ہے) فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر کواور اپنے بھائی (عبدالرحمٰن) کو میر ہے پاس بلالو تاکہ میں ایک نوشہ (وصیت نامہ کے طور پر) لکھادوں، مجھے خطرہ ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں ۔۔۔۔۔ اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے سواکسی کو قبول نہ کریں گے۔ اور کی سمم)

اس حدیث کا حاصل اور مفادیہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے آخری مرض میں آپ کے قلب مہارک میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالی نے جس کام کے لئے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جو کام مجھ سے لیتار ہا ہوا کہ اللہ تعالی نے جس کام کے لئے مجھے مبعوث فرمایا ہے اور جو کام مجھ سے ایتار ہا ہے ، اپنے بعد اس کی ذمہ داری سنجالنے کے لئے (جس کا عنوان خلافت نبوت سے) ابو بکر کو نامز دکر دیا جائے اور اس بارے میں وصیت لکھاد کی جائے ، چنانچہ آپ کے خطرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی عبد الرحیٰ و میر بیاں بلاد و مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی دو سر اتمناکر نے لئے اور کوئی تیسر البنے والا کہنے گئے کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اور اس خد مت اور ذمہ داری کو میں بہتر طریقہ سے انجام دے سکتا ہوں اور اس سے اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے ، اس خطرہ سے امت کی حفاظت کے لئے میں جائے ہوں کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت نامہ لکھا دوں ، لیکن پچر آپ نے اس کی ضافت میں ورت نہیں تیجی ، آپ کواظمینان ہو گیا کہ ایسانی ہو گاللہ تعالیٰ کی توفیق سے خود مؤمنین بہی فیصلہ کریں گے ، چنانچہ آپ کی ہونائی کی توفیق سے خود مؤمنین بہی فیصلہ کریں گے ، چنانچہ آپ کی اللہ والیت سے معلوم ہو تاہے کہ یہ مؤمنین ابو بکر کے سوائس کو قبول نہیں کریں گے ، سست صحیح بخاری کی ایک روایت سے معلوم ہو تاہے کہ یہ واقعہ صفور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے ، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بارے میں انشاء اللہ واقعہ صفور کے مرض وفات کے پہلے دن کا ہے ، (خلافت نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟ اس بارے میں انشاء اللہ قرن جو نے والی ایک حدیث کی تشر تک میں عرض کیا جائے گا۔

ر جمند و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ من و فات میں (ایک دن)

اپنی صاجز اوی حضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو (اپنے پاس) با بیااور راز دار کی کے طور پر ان ہے کہ تو و دہنے

گی تو وہ رونے لگیں ، پھر آپ نے نے ان کو با بیااور اس طرح راز دار کی کے طور پر کوئی بات کی تو وہ بنے

لگیں۔ (حضرت عائشہ فرماتی میں کہ) میں نے اس کے بارے میں ان ہے پوچھا تو انہوں نے بتا ہیا کہ پہلی

مر تبہ حضور نے نے جب مجھے ہے راز دار کی کے طور پر بات کی تھی تو مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ اس

مرض میں و فات پائیں گے (جس میں آپ کی کی و فات ہو گی) تو میں رہے اور صد مہ ہے رونے گی تھی

آپ نے جب دوبارہ اس طرح راز دار کی ہے بات کی تو آپ نے نے مجھے بنا ایا کہ آپ کے گھر

والوں میں ہے سب سے پہلے میں ہی آپ کے چھھے روانہ ہوں گی (اور آپ سے جاملوں گی) تو

والوں میں ہے سب سے پہلے میں ہی آپ کے چھھے روانہ ہوں گی (اور آپ سے جاملوں گی) تو

مجھے خوش ہوئی اور میں بینے گئی۔

( میں ایک کی اور میں بینے گئی۔

تشری کے حدیث کا مضمون واضح ہے البتہ یہ ذر کر کر و بنامناسب ہو گاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رسنی اللہ عنہا کی اس حدیث کی سیحے بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور یک کے مرض و فات میں جس دن یہ واقعہ ہوااور حضرت صدیقہ کے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے دریافت کر ناچاہا کہ حضور کے فیات کی تحمیں اور پھر جلدی ہی ہننے لگی تحمیں اور پھر جلدی ہی ہننے لگی تحمیں اور پھر جلدی ہی ہننے لگی تحمیں اور پھر المدی ہن ہنایا بلکہ یہ کہا کہ جو بات حضور کی زاز داری کے ساتھ فر مائی ہا اس دن نہیں کر سکتی سے پھر جب حضور کی کی و فات ہو گئی تو حضر ہ صدیقہ نے پھر ان سے دریافت کیا تو میں ذکام میں دنیا ہو گئی و فعہ حضور کی کی وفات ہو گئی تو میں ای مرض میں دنیا ہو گئی اور میں کیا جانوں گا تو میں دنیا تھی ہو گئی اور میں کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ کی ہے جالوں گی ، تور نے و غم کی کیفیت ختم ہو گئی اور میں خوشی ہو گئی اور میں ہو گئی اور میں خوشی ہو گئی اور میں ہو گئی اور میں ہو گئی اور میں ہو گئی ہی ہی ۔

یبال بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں ہاتیں ای طرح واقع ہوئیں ایک بید کہ حضور تخفی جیسا کہ فرمایا تھا اسی مرض میں وفات پائی اور آپ ایک کے بعد آپ کی کے اہل وعیال میں سے سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہی وفات ہوئی، صرف جھ مہینے کے بعد سے یقینا یہ ان پیشنگو ئیوں میں سے ہو جو آپ کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ آنَّ عَلِى بْنَ آبِى طَالِبِ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ هَ فَيَ وَجْعِهِ اللهِ عَنْ وَنُهِ فَقَالَ النَّاسُ يَا آبَا حَسَنِ كَيْفَ آصْبَحَ رَسُولُ اللهِ هَ فَقَالَ آصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِثًا، فَآخَذَه بِيَدِه عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ لَه اللهِ اللهِ بَعْدَ ثَلاَثِ بِحَمْدِ اللهِ بَارِثًا، فَآخَذَه بِيَدِه عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ لَه اللهِ بَعْدَ وَاللهِ بَعْدَ ثَلاَثِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ فَقَالَ لَه اللهِ بَعْدَ اللهِ بَعْدَ لَلاَثِ عَبْدِ الْمُطلِبِ عَنْدَ الْمُولَ اللهِ هَا اللهِ عَنْدَ الْمُولَ اللهِ هَا إِلَى رَسُولَ اللهِ هَا إِلَى رَسُولَ اللهِ هَا وَاللهِ فَيْ مَنْ وَجُوهِ هَذَا إِنِي لَا عُرِقَ وَجُوهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِبِ عِنْدَ الْمُولَ اللهِ هَا إِلَى رَسُولِ اللهِ هَا فَلْنَسْفَلْهُ فِي مَنْ وَجُوهُ بَنِي عَبْدِ الْمُطلِبِ عِنْدَ الْمُولِ " الْهُ هَا إِلَى رَسُولِ اللهِ هَا فَلْنَسْفَلْهُ فِي مَنْ

هَذَاالْآمُو؟ إِنْ كَانَ فِيْنَا عَلِمْنَا ذَالِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَآوْطَى بِنَا فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَٱلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَنَعْنَا هَالَا يُعْطِيْنَاهَا النَّاسُ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا اَشْتَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. (رواه البحاري)

ترجید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ، نے بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ مرض وفات کے ایام بیس (ایک دان) حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ ، حضور کے گیاں ہے باہر نکل کر آئے تولوگوں نے ان کے بوچھا کہ آئ رسول کے خوال کیسا ہے ؟ انہوں نے قربایا کہ المحمد بلہ آئ حالت اچھی ہے (مرض بیس افاقہ ہے ) تو (ان کے چچا) حضرت عباس رضی اللہ عنہ ، نے ان کا ہاتھ کیڑ کے ان سے کہا کہ خدا کی قسم تیں دان کے بعد تم دو سرول کے تالع اور محکوم ہوجاؤگے ، بیس محسوس کر رہا ہوں کہ رسول اللہ جو جلہ بیل وفات پاجائیں گے ۔۔۔ موت کے قربی وقت میں عبدالعطلب کی اوالاد کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی بیل وفات پاجائیں گے ۔۔۔ موت کے قربی وقت میں عبدالعطلب کی اوالاد کے چہروں کی جو کیفیت ہوتی تم میں اس کو پیچ تا ہول (اس پیچ ان اور تیج بہ کی بنا پر میر اخیال ہے کہ آپ کا وقت قربی ہیں ہی کام (یعنی کار خلافت و نیا بت ) کس کے ہاں رہے گا؟ ۔۔۔ اگر ہمارے (یعنی اٹل خاند ان) کے سپر د ہونے والا ہوگا تو ہم کو اس کا علم علم اور تی گاور آگر ہمارے علیوہ کی کے سپر د ہونے والا ہوگا تو ہم کو اس کا علم علم خلافت کے بارے میں آپ کے سے سوال کیا اور آپ کے متع فرمادیں گے ۔۔۔۔ تو حضرت علیٰ نے فرمایا کہ آپ ہم کو خلافت نہ دیں گاتو خدا کی قسم رسول اللہ کے سے سوال کیا اور آپ کے متع فرمادین کے بعد کاوگ جم کو خلافت نہ دیں گاتو خدا کی قسم رسول اللہ کی سے خلافت کاسوال نمیس کروں گاتہ کہ کو خلافت نہ دیں گاتو علی میں تو خدا کی قسم رسول اللہ کے سے خلافت کاسوال نمیس کروں گاتو کیا گاتوں اللہ کی کے میں تو خدا کی قسم رسول اللہ کیا ہوگا کو خلافت نہ دیں گاتو کیا گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گروں گاتوں گروں گاتوں گیفت کو خلافت نہ دیں گاتوں گروں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گروں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گروں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گاتوں گروں گاتوں گروں گاتوں گروں گاتوں گاتوں گاتوں گروں گاتوں گاتو

تشریکا سید بات تو حدیث کے مضمون ہی ہے معلوم ہوجاتی ہے کہ جو واقعہ اس میں بیان ہوا ، وو آنٹونسرت ﷺ کے مرض وفات کے آخری ایام کا ہے ۔ اور حافظ ابن حجر عسقلائی نے مستقلالی ہوا ہیں الباری میں اس حدیث کے راوی ہیں ،اان اس حدیث کی شرع میں ابن اسحاق کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام زہری جواس حدیث کے راوی ہیں ،اان کا بیان ہے کہ بیرخاص ای دین صبح کا واقعہ ہے جس دن سہ پہر کو آپ ﷺ نے وفات فرمائی۔

سے بات بھی حدیث بی سے معلوم ہو جاتی ہے کہ جس دن کا واقعہ اس میں بیان ہواہ اس کی صبح کو حضور کی حالت ہو ظاہر الیں اچھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (جو آپ کے خاص بیار داروں میں سے )اہنا حساس اور اندازہ کے مطابق اللہ تعالی کی حمد اور شکر کے ساتھ آپ کے بار سے میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور دوسر ہے تو گوں کو مطمئن کرنا چاہا تھا ۔ لیکن ان کے (اور خود حضور میں اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور دوسر ہے تو گوں کو مطمئن کرنا چاہا تھا ۔ لیکن ان کے (اور خود حضور کے بھی چھا) حضرت عیاس صفور کے بھی چھا) حضرت عیاس دفتی اللہ عنہ ، (جو خاندان کے بوڑھے بزرگ اور زیادہ تج ہو کار تھے )اس کے برکس حضور کی کے چیم ڈانور میں وہ آثار محسوس کر لئے تھے، جن سے ان کو اندازہ اور گویا یقین ہو گیا تھا کہ برکس حضور کی جو حدیث یں طرف رحمت فرمانے والے بیں، اس بنا پر انہوں نے آپ جددی بی اس دنیا دار فانی سے دار البقا آخریت کی طرف رحمت فرمانے والے بیں، اس بنا پر انہوں نے حضرت علی سے (جو حضور کے حقیقی چھازاد تھائی ہونے کے علاوہ داماد بھی تھے )وہ بات کہی جو حدیث میں

صراحت اور صفائی کے ساتھ 3 کر کی گئی ہے اور حضرت علی مر تفنی رصنی القد عنہ نے ووجوا ہے دیا جو جدیث میں مذکور ہے۔ ہمارے زمانے کے ان لوگوں کوجو خلافت نبوت کو بھی بادشاہت اور حکومت ہی سمجھتے میں حضرت علیٰ کے اس جواب اور طرز عمل ہے شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں باد شاہت اور صومت کی طلع تھی( اور بعض نا آشنایان حقیقت نے اس کا اظہار بھی آیا ہے ) کیکن حقیقت پیرے کے بہ خلافت نبوت د نیوی باد شہت اور حکومت ہے بالکل مختلف چیز ہے( ان دونوں ٹیں ویباہی فرق ہے جیسا کہ دین اور دینے میں فرق ہے)خلافت نبوت کا مطلب میرے کہ رسول اللہ ﷺ دین حق کی دعوت واشاعت المت ہی حدیم و تربیت اعلاء کلمة الحق،جباد و قربانی،اور نظام عدل کے قیام کاجو کام و خی البی کی رہنمائی میں نبی ورسول ہو نے کی حیثیت سے جس طریق و منہاج پر اور جن اخلاقی اصولوں کی پابندی کے ساتھ انجام دے رہے تھے،وہی کام آپﷺ کے بعد آپﷺ کے جانشین اور قائم مقام کی حشیت ہے ،ای طریقہ و منہاج پر اور انہی اصوبول کی پابندی کے ساتھ کتاب و سنت اور اسوؤ نبوی کی رہنمائی میں انجام دیا جائے ۔ اس کو خلافت نبوت اور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے ... خلام ہے کہ یہ "ونندی بادشاہت "کی طرح پیولوں کی سی نہیں، کا نؤل تیمرابسترے ۔ اس کی طبع اور طلب اس بندہ خدا کے لئے جوامیدر کھتا ہو کہ اللہ کی مددو تو فیق ہے وہ اس کا حق ادا کر سکے گا، ہر گزند موم نہیں بلکہ اعلی درجہ کی سعادت ۔ حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ ، کو تو قع تھی کہ اگر قرعہ فال میرے نام پر آیا اور میہ خدمت عظمیٰ میرے سپرد ہوئی تو انشا، اللہ بتو فیق خداو ندی میں اس کو کماحقہ ،انجام دے سکوں گا،اس لئے اس کی ظمع اور طلب ایک اعلیٰ درجہ کی سعادے کی طلب تھی پنانچے ازل سے مطے شدو ترتیب کے مطابق جب پہلے تین خلفائے راشدین کے بعد آپ ر سول الله ﷺ کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے کتاب و سنت کی رہنمائی میں اور رسول اللہ ﷺ کے تائم کئے ہوئے اصوبوں کی پابندی کے ساتھ کار خلافت انجام دیا، لیکن چونکہ آپ کا پورادور خلافت فتنوں کا زمانه قضاه ( جمن میں امت حضرت عثمانً کی انتہائی مظلومانه شہاد ت کی پاداش میں مبتلا کر دی گئی تھی)اس لئے آپ کا پوراه فت اور تمام تر قوت وصلاحیت فتنول کی آگ بجهان میں سرف بنو ٹی اور مثبت تقمیم کا آپ کو وقت بن شاو وكان ذلك قدر المقدورا

المنظم عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَفِى الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيْهِمْ عُمَرُ بَنُ الْحَطَابِ قَالَ النَّبِيُ ﴿ هَلَمُوا اكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ ۚ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيْهُ الْوَجْعُ وَعِنْدَكُمْ الْفَرْانُ حَسْبُكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ قَرِبُوا يَكْتُبُ الْقُرْانُ حَسْبُكُمْ وَسُبُكُمْ كِتَابُ اللهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ قَرِبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْإِخْتِلَافَ قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَالْإِخْتِلَافَ قَالَ كُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاقَالَ عُمَرُ فَلَمَّا اكْتَرُواللَّعَطُ وَالْإِخْتِلَافَ قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَوْمُواعَنِيْ .... قَالَ عُبَيْدُاللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلُّ الرَّزِيَّةِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ

معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ (ایک دن) جب کہ رسول اللہ کی وفات کاوقت قریب آگیا تھااور (حضور کے پاس) گھر میں چندا شخاص تھے، جن میں ایک حضرت عمر بن الخطاب بھی تھے، آپ کے نے فرمایا آؤ میں لکھ دوں (لیمن لکھا دوں) تمہارے کئے ایک نوشتہ کہ ہر گز گمراہ نہ ہوں گے تم اس کے بعد سن تو کہا حضرت عمر نے (او گوں ہے) کہ حضور کواس وقت سخت تکلیف ہے اور تمہارے پاس قر آن موجود ہے اور وہ اللہ کی کتاب تمہارے گئے (لیمن ہوں کے تماس کے بعد کرنے کے اس وقت (حضور کے تمہار کی ہدایت کے لئے )کافی ہے پس جواد ک اس وقت (حضور کے تمہار کی ہدایت کے لئے )کافی ہے پس جواد ک اس وقت (حضور کے پاس) گھر میں تھے، ان کی رائیں مختلف ہو گئیں اور وہ آپس میں بحث کرنے گئے ، ان میں سے پچھ کہتے ہے کہا ہی اور بعض بوگئی کا مامان ) آپ کے پاس کے آؤ تاکہ آپ وہ کھادیں (جو لکھنا چاہتے تیں )اور بعض وہ کتھے کہ وحضرت عمر نے کہا تھا تو جب (اس بحث و مباحثہ کی وجہ ہے )اختار ف اور شور و شغب نیدہ وہ اتور سول اللہ کے فرمایا کہ تم لوگ میر ہے ہیں ہوئے۔

حضرت ابن عبائ عبائ سے اس واقعہ کے روایت کرنے والے راوی) عبیداللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عبال اس واقعہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ مصیبت ساری مصیبت وہ ہے جو حاکل ہوئی رسوال کے در میان اور اس نوشتہ کی کتابت کے در میان (جو آپ سے لکھنا جا ہے تھے) ان لوگوں کے باہمی اختلاف رائے اور شور وشغب کی وجہ ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا حضرت عبدالقدین عباس ہے اس واقعہ کی بیہ روایت عبیدالقدین عبدالقد کی ہے حضرت این عبال کے ایک دوسرے شاگر دسعیدین جبیر نے بھی ان ہے اس واقعہ کی روایت کی ہے اس میں چند ہاتوں کا اضافہ ہے ، وہ روایت بھی صحیحین ہی میں ہے ، اس کو بھی ذیل میں درج کیا جاتا ہے تا کہ پورا واقعہ سامنے آجائے ..... سعیدین جبیر راوی ہیں:

البَّنَ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْحَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ ثُمَّ بَكَىٰ حَتَّى بَلَ دَمْعُهُ الْحَصَىٰ قُلْتُ يَاابْنَ عَبَّاسٍ وَمَا يَوْمُ الْحَمِيْسِ؟ قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ ﴿ وَجُعُه وَ فَقَالَ اِنْتُونِى بِكُتْفِ اكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَاتَضِلُوا بَعْدَه ابَدًا فَتَنَا زَعُوا وَلَا يَتُبَعِى عِنْدَ نَبِي تَنَازَعُ فَقَالُوا مَاشَأَنُه اَهَجَرَ النَّهُ هَمُوهُ فَلَهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِى ذَرُونِى فَالَّذِى أَنَا فِيهِ حَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِى اللهِ السَّفْهَمُوهُ فَلَهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِى ذَرُونِى فَالَّذِى أَنَا فِيهِ حَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِى اللهِ السَّفْهَمُوهُ فَلَهُ مَوْل يَرُدُونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِى ذَرُونِى فَالَّذِى أَنَا فِيهِ حَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِى اللهِ فَاللهِ فَقَالَ الْحُونِ وَالْمَالُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ فَالَ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(وواه البحاري و مسلم)

ترجمة (سعیداین جبیر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن) حضرت ابن عبال شنے کہاکہ (بائے) جمعرات کا دن اور کیسا تھا جمعرات کا دہ دن (بیہ کہہ کر) دہ ایسے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے فرش زمین کے سنگریزے تر بو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ اے ابن عبال کیا تھادہ جمعرات کادن ج(جس کو آپ اس طرح یاد کررہے

تشری ایک ہی واقعہ سے متعلق حضرت عبداللہ این عباسؓ کے یہ دو بیان ہیں ان میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے صرف بعض اجزاکی کمی زیادتی کا فرق ہے ، بظاہر اس کا سبب یہ ہے کہ جب حضرت ابن عباسؓ نے یہ واقعہ عبیداللہ بن عبداللہ کے سامنے بیان کیا تو صرف وہ اجزاء بیان کئے جو پہلی روایت میں ذکر کئے گئے ہیں اور اس وقت حضور ہے کے پاس حضرت عمرؓ کا ہو نااور انہوں نے جو فرمایا تھااس کا بھی ذکر کیااور جب سعید بین جبیرؓ کے سامنے بیان کیا تو اس میں حضرت عمرؓ کا تو کوئی ذکر نہیں کیالیکن کئی با تیں وہ بیان کیں جو پہلے بیان میں دکتر ہو تا ہے۔

دونوں روایتوں کو پیش نظر رکھا جائے تو پورا واقعہ اس طرح سامنے آتا ہے ۔۔۔ کہ جمعرات کا دن تھا، (یعنی وفات ہے پانچ دن پہلے ، کیونکہ یہ بات تطعی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور کی وفات ووشنہ کو ہوئی) تواس جمعرات کو آنخضرت کے مرض میں شدت ہو گئی، بخار بہت تیز ہو گیا اور تکلیف بہت بڑھ گئی، اس وقت آپ کے پاس چند حضرات تھان میں حضرت عرق بھی تھے، ای حالت میں حضور کے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لے آو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لئے ایک تحریر لکھوادوں جس کے بعد تم کھی گراہ نہ ہوگے۔ (صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ ایک می سالکھنے والداوات لیمی شانہ کی ہٹری اور دوات لے آؤ) اس موقع پر حضرت عرق فرمای موجود دوسرے لوگوں ہے کہا کہ اس وقت حضور کے دوات لے آؤ) اس موقع پر حضرت عرق فرمان موجود دوسرے لوگوں ہے کہا کہ اس وقت حضور کی میں ہے۔ ایک بہت تکلیف ہے، آپ کے ایک دریعہ آیا ہوا قر آن مجید تمہارے پاس موجود ہے ، ہماری تمہاری ہدایت کے لئے اللہ کی وہ کتاب کافی ہے (جیسا کہ خود قر آن

ملحوظ رہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں خاص کر حجاز میں کاغذ بہت کم دستیاب ہو تا تھااس وجہ سے جب کچھ لکھنا ہو تا
تو مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا، ان میں سے ایک جانور کے شانہ کی بٹری بھی تھی، اس پر اسی طرح لکھا جاتا تھا جس طرح
لکڑی یا پھر کی شختی پر لکھا جاتا ہے۔

میں باربافر مایا گیاہے )حاضرین میں اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا، کچھ حضرات نے کہا کہ لکھنے کا سامان لاناحیاہے تاکہ حضور 🥌 جو لکھوانا جا ہے۔ وہ لکھا جائے اور کچھ حضرات نے وہ کہا بو حضرت عمر نے کہا تھ کہ اس بخت تکلیف کی حالت میں حضور 🥌 کو پچھے لکھوانے کی زحمت نہ دی جائے ،القد تعالیٰ کی کتاب مدایت قرآن مجيد كافي ہے۔ اى موقع پر بعض حضرات نے كہا" ماشاله اهجو استفيده " (حضور = كأي حال ہے، کیا آپ 🗯 جدانی افتیار فرمار ہے تیں ہم کو چھوڑ کر جارہے تیں؟ آپ سے دریافت کر و) پھر او ک اس بارے میں بار بار آپ سے عرض کرتے رہے اس سے آپ کی توجیدالی ابتداور اس وقت کی خاص تعبیل " ینبیت میش خلل پڑا، آپ نے فرمایا اس وقت تم لوآ ہے مجھے تیجوز دوا پی طرف متوجہ آمرینے کی کو شش نہ آمرہ میں جس متغل اور جس حال میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔ ( لیعنی میں اس وقت اینے رب سریم کی ظرف متوجہ ہوں اس کے حضور میں حاضر ہوئے کی تیاری سررباہوں اور تم مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کررے ہو جھے چھوڑ دو ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں(کہ اس کے بعد آپ نے اس مجلس میں تین باتوں کا تحکم فرمایہ ایک ہے کہ مشر کین کو جزیرہ عرب ہے باہر کر دیا جائے۔ دوسرے میں کہ حکومتوں یا قبیلوں کی طرف سے آنے والے وفود اور قاصد ول کے ساتھ اس طربی حسن سلوگ کیا جائے(ان کو مناسب تحا گف دیئے جائیں) جبیہا کہ میرا طرز عملی رہائے 👚 حضرت عبدالله بن عباس رصنی اللہ عنہ ، ہے اس حدیث کے روایت گرئے والے سعید بن جبیر کے شاً مرد سیمان نے تین باتوں میں سے یہی دو ہاتیں بیان کیس ،اور تیسر می بات کے بارے میں کہا کہ یا تو سعید بن جہیر نے وہ بیان بی خبیس کی تھی یامیں مجبول گیا ہو ں۔

یہ ہے پوراواقعہ جو ''سیسٹ قرطان کے نام ہے معروف ہے اس میں چند یا تیں خاص طور ہے قابل لحاظ اور وضاحت طلب ہیں۔

ایک میں کہ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے ،اس کے پانچویں دن دو شنبہ تک آ مخضرت اس دنیا ٹیس مربان دنوں میں آپ نے وہ تحریر نہیں تکھوائی بلکداس کے تکھوائے کا سی دان ذکر بھی نہیں فرمایا ،یہا سی تا بات کی قطعی دلیل ہے کہ اس تحریر کے تکھائے کا آپ کو گوالقہ تعالی کی طرف سے حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو بطور خود بی اس کا خیال ہوا تھا اور بعد میں خود آپ کی رائے اس کے تکھائے کی نہیں رہی آ راس کے تکھوائے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہو تایا آپ کی رائے اس کے تکھائے کی نہیں اور آپ کے اس کو اس کے تکھوائے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہو تایا آپ کی رائے میں تبدیلی نہ ہوئی ہوئی اور آپ کے فرد کی گھوائے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہوا ہو تایا آپ کی رائے میں تبدیلی نہ ہوئی وار آپ کے فرد کی ہوتا تو ان پائی دنوں میں آپ سے اس تو خرور تکھوائے اور اس کانہ تکھوائا ( معاذ اللہ ) فریعٹ رسالت کی ادائی میں کو تابی ہوتی ( حاشا، خم حاش ) دور یہ بالکل ای طرح ہوا جس طرح آپ کے نہا کی مرض و فات کے بالکل ابتدائیں کہ حضرت ابو بگر گو خاص کے بارے میں تحریر تکھوائے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بگر اور ان کے صاحب زادے خلافت کے بارے میں تحریر تکھوائے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بگر اور ان کے صاحب زادے خلافت کے بارے میں تحریر تکھوائے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بگر اور ان کے صاحب زادے خلافت کے بارے میں تحریر تکھوائے کا اور اس کے لئے حضرت ابو بکر اور ان کے صاحب زادے

اس حدیث کی جوروایت تھی بخاری کتاب المرض "باب قال اس السل الاستان کی تیں ہے اس میں جو اغاظ روایت کے تیں اس حدیث کی جو روایت کے تیں الت سے متعین جو جاتا ہے کہ میہ واقعہ حضور سے ابتدائے مرش کا ہے ( سیح بخاری س ۲ ۸۴ هنج رشیدیہ و بلی )

عبدالہ حمن کو بلوانے کا بھی ارادہ فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں خود آپ نے اس کو غیر ضروری سمجھ کراس کے لکھانے کا خیال جھوڑ دیا ۔۔۔ اور فرمایا کہ " باہی اللّٰه واللّٰه واللّٰه فاللّٰه اللّٰه واللّٰه فاللّٰه اللّٰه واللّٰه فاللّٰه علی ہے۔ کہ جمعوات کے دن کے اس واقعہ میں بھی ایسا ہوااور خود حضور ملے نے اس تح نر کا لکھانا غیر ضروری سمجھ کراس کے لکھانے کاارادہ ترک فرمادیا۔

اس حدیث قرطاس کے بارے میں ایک دوسری قابل لحاظ بات سے کہ جب حضورﷺ نے تیز بخاراور شدید تکلیف کی حالت میں تنح میر لکھوانے کے لئے لکھنے کاسامان لانے کے لئے فرمایا، توحضرت عمر نے جوا س و فت حاضر خدمت تھے، حضور 🎫 ہے تو آگھھ عرض نہیں کیاالبتہ حاض بن مجلس کو مخاطب کر کے ان کو ر سول الله 🚽 کی اس وقت کی غیر معمولی حالت اور تکلیف کی شدت کی طرف توجه و لاتے : و نے ان ہے گہا کہ اس وقت حضورہ کو سخت تکلیف ہے اس ہے ان کا مطلب میہ تھا کہ اس حالت میں ہم لو گول کو پچھ کھوانے کی زحمت حضورہ کو نہیں دینا جاہئے،خود قر آن مجید کے نصوص اور حضورہ کی تعلیم و تربیت ہے یہ یقین ان کے اندر بیدا ہو گیا تھا کہ انسانی ذنیا کی مدایت اور ہر قشم کی گمر ابی اور صلالت ہے حفاظت کے لیئے رسول اللہ 💨 بی کے ذریعہ آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدایت قر آن مجید کافی ہے،اس کے بارے میں خود الله تعالى في ارشاد فرماياب "مافر طنا في الكتاب مِن شيء" اور " نيانا لكل شيء" اور "تفصيلاً لَكُلِّ سَيِّءٍ" اور البحى "حجَّهُ الوداعج" مين بير آيت نازل بوچكي ب "البوم الحملت لكم دينكم و مست علیکے معملے" ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمادیا ہے کہ انسانی دنیا کی ہدایت کے لئے جو کچھ بتلانا ضروری تھاوہ قر آن میں بیان فرمادیا گیا،اس سلسلہ کی کوئی ضروری بات بیان کرنے ہے نہیں چھوڑی گئی ہے۔ دین یعنی ضابطہ ٔ حیات وہدایت بالکل مکمل ہو گیا ہے۔اس لئے ہم لو گوں کو حضور 🥌 کو کچھ لکھانے کی زحمت اس تکلیف کی حالت میں نہ دینی جاہنے قر آن آپ او گوں کے پاس موجود ہے،اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہماری آپ کی ہدایت کے لئے اور ہر قشم کی صلالت اور گمر ابی ہے حفاظت کے لئے کا فی ہے رعندكم القراث حسبكم كتاب الله

جیسا کہ عرض کیا گیااس مجلسی گفتگو کے بعد حضور ہے یا بی دن تک اس دنیا میں رہے اور وہ تحریر نہیں کھوائی، بلکہ اس کے بعد تبھی اس گاؤ کر بھی نہیں فرمایا ۔ آپ کے اس طرز عمل نے حضرت عمر کی اس رائے کی تصویب و تائید فرمادی۔ بلا شبہ یہ واقعہ حضرت عمر کے عظیم فضائل و مناقب میں سے ہے۔ شار حین حدیث نے عام طور سے بہی سمجھااور یہی لکھاہے۔

اس حدیث قرطاس کے سلسلہ میں ایک تیسری قابل لحاظ بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں (جو صحیحیین کے حوالہ سریبال درن کی گئی ہے )اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضور ﷺ نے لکھنے کا سمامان لائے کا حکم کس کو دیا تھا۔ لیکن اس ہے گئی ہے گئی ہے کہ سمند احد کے حوالہ سے خود حضرت علی مرتضی رصی ۔ عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لکھنے کا سمامان لانے کا حکم انہی کو دیا تھا خود حشرت علی مرتضی کے دالے اللہ علی انہی کو دیا تھا خود حشرت علی مرتضی کے بیان ہے کہ ا

## أَمَرَ نِي النَّبِيُّ هِ أَنْ البِيْهِ بِطَبَقِ (أَنَّى كَتْفِ) يَكُتُبُ مَالَاتَضِلُّ أُمَّتُه ، بَعْده ،

رفتح الباري جزاول ص ٦٠٠ اطبع انصاري دهلي ٢٠٠٤)

ترجمہ - رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو تحکم فرمایا تھا کہ میں طبق (لیعنی کنف) لے آؤں تا کہ آپ ایسی تحریر تکھوادیں جس کے بعد آپ کی امت گر اہنہ ہو۔

یہ معلوم ہے کہ حضرت علی مرتضی اللہ عنہ ، لکھنا جانے تھے ،ان کو لکھنے کا سامان لانے کے لئے علم فرمانے کا مطلب بظاہر یہی تھا کہ وہ لکھنے کا سامان لے آئیں اور حضور ﷺ جو لکھوانا جاہتے ہیں وہ اس کو لکھیں ..... اور یہ بات بطور واقعہ معلوم اور مسلم ہے کہ حضرت علی مرتضٰی نے بھی وہ تحریر نہیں لکھی .... یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت عمر کی طرح انہوں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ حضور ﷺ لکھی .... یہ ساسب سمجھا کہ حضور ﷺ اس شدید نگلیف کی حالت میں کچھ لکھوانے کی زحمت نہ فرما نیں اور غالبًا ان کی رائے بھی یہی ہوئی کہ امت کی مہدایت اور ہر قشم کی صلالت ہے حفاظت کے لئے کتاب اللہ کافی ہے۔

اس حدیث میں ایک اور وضاحت طلب بات سے کہ سعید بن جبیر کی مندرجہ بالار وایت کے مطابق جب حضورﷺ نے لکھنے کا سامان لانے کا حکم فرمایا تو بعض لو گوں نے کہا سامانیہ اہم استعمال و استعمال کا معجیح مطلب سبھنے کے لئے یہ صورت حال پیش نظر ر کھنا ضروری ہے کہ جب حضورﷺ نے بیاری کی شدتِ اور سخت تکلیف کی حالت میں بطور و صیت ایسی تحریر لکھوانے کاارادہ ظاہر فرمایا جس کے بعد آپ کی امت بھی گمراہ نہ ہو تو بعض حضرات کو محسوس ہوا کہ شاید حضور 🧠 کاسفر آخرت کاوقت قریب آگیا ہے، اس وجہ ہے کبطور وصیت الیمی تحریر لکھوانے کاارادہ فرمارہے ہیں ، بیالوگ اس احساس ہے سخت مضطرب اور بے چین ہو گئے اور انہوں نے اس اضطراب اور بے چینی کی حالت میں کہا ''ماشانہ' اھیجی استفیامہ 🗲 (حضورﷺ کا کیاحال ہے، کیا آپﷺ جدائی اختیار فرمارہے ہیں، ہم کو چھوڑ کے جارہے ہیں؟ آپﷺ سے دریافت کیاجائے )اس میں لفظ هجو ججرے مشتق ہے جس کے معنی جدائی اختیار کرنے اور جھوڑ کے جانے کے ہیں ..... یہ لفظ ای معنی میں اردو میں بھی مستعمل ہے،" و صل" کے مقابلہ میں " <del>ھجو</del> " بولا جاتاہے اور ججرت کے معنی ترک وطن کے ہیں ..... بعض حضرات نے اس کو ھجو ہے مشتق سمجھا۔ جس کے معنی ہیں بیار آدمی کا بے ہوشی کی حالت میں بہلی بہلی یا تیں کرنا۔جس کو پذیان کہاجا تاہے ،اس صورت میں حدیث کے اس جملہ کا مطلب میہ ہوگا کہ حضورﷺ کچھ لکھوانے کے لئے جو فرمارہے ہیں کیا یہ مذیان ہے؟ آپ سے دریافت کرو ..... ظاہر ہے کہ یہ مطلب کسی طرح درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو مریض نے ہو شی کی حالت میں بہلی بہلی باتیں کرتا ہووہ ایسے حال میں نہیں ہوتا کہ اس سے بچھ دریافت کیا جائے .....الغرض "استفیموف" کالفظاس کا قرینہ ہے کہ جمر کالفظ معر سے مشتق نہیں ہے جس کے معنی بذیان کے ہیں۔

اس کے علاوہ حضورﷺ نے فرمایا تھا کہ "لکھنے کا سامان لے آؤمیں ایک تحریر لکھوادوں جس کے بعد تم مجھی گمراہ نہ سو گے ، یہ ہر گزایسی بات نہیں تھی جس کے بارے میں کسی کو ہذیان کا شبہ بھی ہو۔اگر چیا ہے۔ کواستفہام انگاری قرار دے کر پیہ معنی بھی بن سکتے ہیں، لیکن واقعہ یبی ہے کہ یبال اس لفظ کابذیان کے معنی میں بونابہت مستجدے۔

حدیث کے اس جملہ "اهجی استعید و" کے بارے میں یہ بات بھی خاص طور سے قابل لحاظہ کہ

اس کے کہنے والے حضرت عمر نہیں ہیں، یہ بات پچھ دوسر سے حضرات نے کبی تھی جن کے نام بھی حدیث
میں نہ کور نہیں ہیں بلکہ فقالواکالفظہ (یعنی پچھ لوگوں نے کہا) شیعہ مصنفین حضرت عمر کو لعن طعن کا نشانہ
بنانے کے لئے یہ جملہ زبرد حق ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضورہ کے

اس ارشاد کو بذیان کہا (معاذ اللہ) حالا نکہ اہل سنت کی حدیث کی کسی معتبر کتاب میں کوئی روایت نہیں ہے
جس سے خابت ہو تا ہو کہ یہ بات حضرت عمر نے فرمائی تھی ۔۔۔۔انہوں نے اس موقع پروہی فرمایا تھاجو سیمی بخاری اور صحیح مسلم کی مندرجہ پہلی روایت میں ذکر کیا گیا ہے بعد کے الفران حسیمی محتال اللہ) بال

الصحی استفید وہ بھی بعض صحابۂ کرام بی نے کہا تھا، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا اور دہ
بلاشہ رسول اللہ بھی کے ساتھ ان کے عشق و محت کی دلیل ہے۔

شار حین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ "لکھنے کا سامان لے آؤمیں تمہارے لئے ایسی تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو گے" ۔ اتو آپ کیا لکھوانا جائے تھے؟اس سلسلہ میں مختلف ہاتیں کہی گئی ہیں ،لیکن ظاہر ہے کہ سب قیاسات میں ۔ شیعہ حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضورﷺ حضرت علیٰؓ کے لئے خلافت نامہ لکھوانا جاہئے تھے؟ جو حضرت عمرٌ کی مداخلت کی وجہ ہے نہیں لکھا جا سکالیکن واقعہ بیہ ہے کہ شیعوں کے لئے اس کے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہ، کیونکہ ان کاد عویٰ ہے اور اس پران کے بنیادی عقیدہ امامت کی بلکہ ان کے بورے مذہب کی بنیاد ہے کہ ر سول اللہ ﷺ نے جمہ الوواع ہے والیسی میں و فات ہے صرف ستر (٥ سے بہتر (٢ سردن پہلے غدیر خم کے مقام پر سفر جج کے تمام رفقاء ہزاروں مہاجرین وانصار کو خاص اہتمام ہے جمع کرا کے منبر پر گھڑے ہو کر (جو خاص ای کام کے لئے تیار کرایا گیا تھا)اپنے بعد کے لئے حصرت علیؓ کی خلافت وامامت کا اعلان فرمایا تھا،اور صرف اعلان ہی نہیں فرملیا تھا بلکہ حضرت علیؓ کے لئے سب سے بیعت بھی لی تھی(اگر چہ ہمارے نزدیک ہے صرف گھڑا ہواافسانہ ہے، نیکن شیعہ حضرات کا تواس پر ایمان ہے اور ان کی متند ترین کتابوں"الجائے الکافی" اور "احتجاج طبری" وغیرہ میں اس کی پوری تغییلات ہیں) توجب ایک کام ہو چکااور ہزاروں کے مجمع میں اس شان اور اس دھوم دھام ہے ہو چکا تواس کے لئے بطور وصیت کچھ لکھوانے کی کیاضر ورت رہی ۔ بال اس حدیث کی شرح میں جن معنرات نے بیہ خیال ظاہر فرمایا ہے کہ حضور 📒 نے بعد کے لئے حعزت ابوبکڑ کی خلافت کے بارے میں نح<sub>ر سل</sub>کھوانے کاارادہ فرمایا تھا، لیکن بعد میں جب آپھ کو بیاطمینان ہو گیا کہ تقدیر البی میں یہ طے ہو چکاہے تو اپ ﷺ نے تحریر تکھوانے کاارادہ ترک فرمادیا توبیہ بات قابل فہم ہے ملامه بدرالدین مینی نے عمدة القاری شرح محص ماری میں ای حدیث قرطای کی شرح میں لکھاہے:

ملحوظ رہے کہ سفیان بن عیبنہ تابعین میں سے جیں انہوں نے جمن "کی مم" سے نقل کیا ہے ان بیس فا با اعفرات تابعین بھی بول گئے ،اس سے معلوم بوا کہ اس حدیث قرطاس کے بارے بیس میہ رائے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابو بمر رضی اللہ عند ، کی خلافت کے بارے میں تح میں تح میں تحصوانے کااراد وفر مایا تھا حضرات تابعین کی بھی ربی ہے۔

اس حدیث قرطاس کی تشریخ کے سلسلہ میں بیباں تک جو تجھ لکھا گیاوہ اس کو تشلیم کر کے لکھا گیا ہے کہ رسول القد اللہ فی کار اووا اس وقت کوئی تھ ہر تکھوانے کا تفاد (جو بعد میں نہیں رہااور آپ نے بچھ نہیں لکھوایا) لیکن حافظ ابن گارادوا اس وقت کوئی تھ ہر تکھوانے کا تفاد (جو بعد میں نہیں رہااور آپ نے بچھ نہیں لکھوایا) لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ای حدیث قرطاس کی تشریخ کے سلسلہ میں ایک احتمال سے بھی واگر فرہایا ہے کہ دراصل حضور میں کارادو بھی تھے اور و کھنا وراصل حضور میں کارادو بھی تھے اور و کھنا جو اس کی تقریخ ہو گئی ہیں ہیں بھی اس کے المتحان لینا چاہتے تھے اور و کھنا جو کہا تا جو کہا تا تعداد کہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی ہوئی اس کی بدایت کے اللہ اللہ کی تو مضور تھ کو اللہ اللہ اللہ کی تو تھی اس کی تائید کی تو حضور تھ کو اللہ اللہ اللہ کی تو تشور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تو تشور تھا کہ اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تو تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کو اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کہ اللہ کی تائید کی تو حضور تھا کہ تائید کی تو حضور تھا کہ تائید کی تو حضور تھا کی تو تائید کی تو حضور تھا کہ تائید کی تو حضور تھا کہ تائید کی تو حضور تائید کی تو حضور تھا کہ تائید کی تو حضور تائید کی تو تائید کی تو حضور تائید کی تو حضور تائید کی تو حضور تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی تائید کی تو تائید کی ت

تعوظ رہے کہ قر آن مجید میں جاہجا "اطبعوا اللّه" کے ساتھ اطبعوا الرسول فرماکر اور دوسرے عنوانات کے بھی رسول القدی کے احکام وارشادات کی تعمیل اور آپ کے طریقہ کی ہیں وی کا حکم دیا گیا ہے اس لئے وہ بھی قر آن کی بدایت میں شامل ہے اور قر آن مجیداس کو بھی حاوی ہے ،اس لئے یہ شبہ شبیس کیا جاسکتا کہ "حسی قر آن کی بدایت میں رسول اللہ ہے کی سنت اور بدایت سے استعناہ۔ "حسی میں رسول اللہ ہے کی سنت اور بدایت سے استعناہ۔ حضرت عبداللہ بین رسول اللہ ہے کی سنت اور بدایت سے استعناہ کہ رسول اللہ ہے نے آتی مجلس حضرت عبداللہ بین رسول اللہ ہے کی اس حدیث کا آخری جزیہ ہے کہ رسول اللہ ہے نے آتی مجلس

میں تین باتوں کا تھم خاص طور ہے دیا۔ (سیج بخاری بی کی آیک روایت کے الفاظ ہیں "واو صاحبہ مالاث" یعنی آپ نے اس موقع پر زبانی بی تین باتوں کی وصیت فرمائی) ایک بید کہ مشر کین کو جزیرہ عرب نگال دیا جائے (واضح رہے کہ یہاں مشر کین ہے مراد عام کفار ہیں خواہ مشر کین بوں یا اہل کتاب، دوسر می روایات میں "اخوجوا البھود و والتصادی " بھی ہے، مطلب بیہ ہے کہ "جزیرہ عرب" اسلام کام کزاور خاص قلعہ ہے اس میں صرف اہل اسلام کی آبادی ہوئی چاہئے اہل کفر کو آباد کی کی اجازت ندد کی جائے اور جو ابھی تک آباد ہیں ان کواس علاقہ ہے باہر بسادیا جائے (حضور علی کے اس تکم اور وصیت کی تعمیل کی سعادت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی، انہوں نے اپنے زمانۂ خلافت میں اس کی سیمیل فرمادی) جزیرہ عرب کے حدود اور رقبہ کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں، دان جمہ ہے کہ اس حدیث فرمادی) جزیرہ عرب کے حدود اور رقبہ کے بارے میں علاء کے مختلف اقوال ہیں، دان جہ ہے کہ اس حدیث میں جزیرہ عرب سے مراد مکہ مکرمہ مدید یہ منورہ بیمامہ اور ان سے متصل علاقے ہیں۔

دوسری و صیت آپ نے بید فرمائی تھی کہ حکومتوں یا قبیلوں یا علاقوں کے جو و فوداور قاصد آئیں (اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں) ان کے ساتھ حسن سلوک کا دیساہی معاملہ کیا جائے جو میر امعمول ہے۔ آپ ان کو مناشہ ہوں) ان کے ساتھ حسن سلوک کا دیساہی معاملہ کیا جائے جو میر امعمول ہے۔ آپ ان کو مناش کر تا تھا ۔۔۔ یہ و میں ہو کئیں۔ تیسری و صیت کے بارے بیس حدیث کے ایک راوی سفیان بن عیبیۃ نے فرمایا کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہمارے شخ سلیمان نے یہی دوبا تیس بیان کیس اور تیسری بات کے بارے بیس کہا کہ یا توحضرت ابن عباس کے شاگر دسعید بن جیر نے وہ بیان ہی نہیں کی تھی یا بیس بھول گیا ہوں ۔۔۔ شار حین نے مخلف قرینوں کی بنیاد پر اس تیسری و صیت کو بھی متعین کرنے کی کو ششیں کی بیں۔ بعض حضرات نے مخلف قرینوں کی بنیاد پر اس تیسری و صیت یہ تھی کہ اللہ کی کتاب قر آن کو مضبوطی سے تھا ہے رہنا۔ بعض دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ وہ تیسری و صیت یہ تھی کہ "الانت حذو اقبری و فنابعہ" ( میخن ایسانہ ہو کہ میری قبر کو بت بنا کر اس کی پر ستش کی جائے )۔ مؤطالم ممالک میں "احتو جاالے و د" کے ساتھ حضور ہی کی ہوایت ہیں۔ بیوصیت بھی روایت کی گئی ہے، بہر حال یہ سب قیاسات ہیں، تاہم یہ سب بی حضور کے ارشادات اور آپ یہ وصیت ہیں۔

١٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاشْتَدَّ وَجْعُهُ السَّاذَنَ اَزُوَاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِي الْمَنِينَ فَاذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ وَهُو بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ تَخِطُّ رَجِلاً فِي الْاَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِالْمُطَلَبِ وَبَيْنَ رَجُلِ اخِرَ فَكَانَتُ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَمُ لَمَّا دَحَلَ بَيْتِي عَبْسِ اللهِ عَبْدِالْمُطَلَبِ وَبَيْنَ رَجُلِ اخِرَ فَكَانَتُ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَمُ لَمَّا دَحَلَ بَيْتِي عَبْسِ اللهِ وَاشْتَدُ بِهِ وَجْعُهُ قَالَ هَوِيْقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحَلَّلُ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلَيْ اَعْهَدُ اللهِ النَّاسِ وَاشْتَدُ بِهِ وَجْعُهُ قَالَ هَوِيْقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحَلِّلُ اَوْ كِيَتُهُنَّ لَعَلَىٰ اَعْهَدُ اللهِ النَّاسِ فَصَلّى النَّاسِ فَصَلّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. فَاللّهُ عَرْجَ اللهِ عَلَيْ النَّاسِ فَصَلّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. وَتَعْلَمُ اللهُ عَرَجَ اللهِ النَّاسِ فَصَلّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ. وَالله عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ النَّاسِ فَصَلّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

ترجمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ اللہ کامر ض بڑھ گیااور تکلیف

تشریخ اس حدیث کا مضمون صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ بات پیش نظر رکھنی جاہئے کہ حضور ہو کی الگ الگ تھے،اور آپ کا و ستور و معمول نوازوان مطہرات تھیں جن کے جمرات (جیوٹے جیوٹے گھر)الگ الگ تھے،اور آپ کا و ستور و معمول تھا کہ عدل وانصاف کے نقاضے کے مطابق باری باری ان سب کے ہاں ایک ایک رات قیام فرماتے، آپ اس کی ایک پیندی فرماتے تھے کہ بعض علمائے کرام نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ ایسا کرنا آپ کے حق میں فرض وواجب تھا۔ بہر حال ماہ صفر الھ کی کسی تاریخ کو (جس کے بارے میں روایات مختلف ہیں) آپ کے اس مرض کا سلسلہ شر وع ہواجس کا اختتام و فات ہی پر ہوا۔

روایات ہے معلوم ہو تاہے کہ اس دن حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام قیا پھر اگلے دن جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری تھی، آپ ان کے ہاں منتقل ہو گئے اور اس بیاری بی کی حالت میں کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح چاتارہا کہ جن زوجہ مطہرہ کے ہاں قیام کی باری ہوتی آپ ان کے ہاں منتقل ہو جاتے۔ بیاری کی حالت میں روزانہ ایک گھرہے دو سرے گھر منتقلی آپ کے لئے سخت تکلیف گاباعث تھی، آپ کی خواہش تھی کہ اب آپ ایک بی گھر میں قیام فرمائیں اور مختلف وجوہ ہے اس کے لئے تھی، آپ کے دل میں حضرت عائشہ کے گھر کو ترجیح تھی۔

معلی مطلب یم ہے کہ حضور کے گئی ہے،اس کے الفاظ کا ظاہری مطلب یم ہے کہ حضور کے نے خودازواج مطہر ات ہے اپنی اس خواہش کا ظہار فرمایااوران سے اس کی اجازت جا بی لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ای حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے صحیح سند سے امام زہری ہے نقل کیا ہے کہ ان

امہات المؤمنین سے بیہ اجازت حضور ﷺ کی طرف سے حضرت کی صاحبزاد کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہائے لی تھی، • بہر حال سب از واج مطہر ات اس پر راضی ہو گئیں اور رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچاد ئے گئے۔

خود حضرت صدیقة گیروایت ہے کہ بید دوشنبہ کادن تھا، یعنی وفات ہے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے ..... آپ مرض کے اثر ہے اس وقت تک اتنے ضعیف و نحیف ہو گئے تھے کہ آپ خود نہیں چل سکتے تھے، بلکہ دو آد می اس طرح آپ ﷺ کولار ہے تھے کہ آپ ﷺ کے پائے مبارک زمین پر گھسٹ، ہے تھے ...

حضرت عائشہ صدیقۃ نے ان دو(۱) آدمیوں میں سے آپ کے چپاحضرت عباسؓ کا تو نام لیااور دوسرے صاحب کا نام نہیں لیا،شار حین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ حضرت عباسؓ توایک طرف سے مستقل آپ کو اٹھائے ہوئے تھے اور دوسری جانب سے اٹھانے والے تبدیل ہوتے رہتے تھے ، کبھی حضرت علیؓ اور کبھی حضرت عباسؓ کے صاحبزادے فضل بن عباسؓ اور کبھی حضرت اسامہؓ ۔۔۔۔۔

بہر حال اس طرح آپ ﷺ کو حضرت عائشہ رصنی اللہ عنہا کے حجرہ میں پہنچادیا گیا جس کو ہمیشہ کے لئے آپ کی آرام گاہ بننامقدر ہو چکا تھا .....اور جبیبا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے دو شنبہ کادن تھا۔

آگے حدیث میں حضرت عائشہ کا جو بیان ہے کہ میرے گھر میں تشریف لانے کے بعد حضور کی گئی ۔ تکلیف میں شدت ہو گئی اور آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کی خسل کرایا گیا اور سات مشکول سے آپ پہوڑا گیا جس کے بعد آپ کی حالت بہتر اور طبیعت ملکی ہو گئی پھر آپ مسجد تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی اور نماز کے بعد صحابہ کرائم ہے خطاب فرمایا۔

تو سے واقعہ اس دن کا نہیں ہے جس دن آپ معظم ت صدیقہ کے گھر میں تشریف لائے بلکہ یہ تین دن کے بعد جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی صراحت ہے۔اور یہ ظہر کی نماز تھی،اور یہ حضور کی فرزندگی کی آخری نماز تھی جو حضور کے نے مسجد شریف میں پڑھا گی اور اس کے بعد جو خطاب فرمایا وہ مسجد شریف میں آپ کی فرزندگی کا آخری خطاب نھا اور یہ حضور کی کی وہی نماز اور وہی آخری خطاب نھا اور یہ حضور کی کی وہی نماز اور وہی آخری خطاب نھا جس کاذکر حضرت ابو سعید خدر گی کی روایت میں گزر چکا ہے۔

سیح بخاری جزوسوم آبات اینما مجعل الامام لیونی به النع مین اس واقعہ سے متعلق حضرت عائشہ صدیقة کی جوروایت ہے۔ اس میں صراحت ہے کہ بیہ ظہر کا وقت تھا اور حضور کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدامیں نماز شروع ہو پھی تھی، تواس حالت میں حضور کے سکون اور طبیعت میں ہکا پن محسوس کیا اور آپ دوصاحبوں کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر جو نماز پڑھا رہے تھے، ان کی نظر حضور کے پریڑی تووہ اپنی جگہ سے پیچھے سٹنے گئے۔

مضور علی نے اشارہ فرمایا کہ چیجے نہ ہٹوا پی جگہ پر رہواور جو دو حضرات آپ بھی کولے کر گئے تھے،ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے برابر ہی میں بٹھادو،انہوں نے ایساہی کیا،اب اصل امام خود حضور ہے ہو گئے اور

<sup>🧿</sup> فتخ الباري جز ۱۸ص ۴۰ طبع انصاري د ہلی۔

حصرت ابو بکر مقتدی ۔۔۔ اس نماز کے بعد آپ ﷺ نے وہ خطاب فرمایاجو حصرت ابوسعید خدر کا گیاروایت سے گزر چکا ہے اور وہیں صحیح مسلم کی روایت کے حوالے ہے ذکر کیا جاچکا ہے کہ بیہ جمعر ات کا دن تھا۔ بیہ وہی جمعر ات تھی جس میں وہ واقعہ ہوا تھا جس کاؤ کر حدیث قرطاس میں گزرچکا ہے۔

اس سلسلہ کی مختلف روایات سامنے رکھنے کے بعد واقعات کی تر تیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ و فات ہے پانچ (۵۱ ان پہلے جمعرات کے دن ظہرے پہلے کسی وقت حضور ﷺ کے مرض اور تکلیف میں شدت ہوگئ، اس وقت آپﷺ نے ابطور وصیت کچھ لکھوانے کاارادہ فرمایا در لکھنے کا سامان لانے کے لئے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ کی رائے لکھوانے کی نہیں رہی (جیسا کہ حدیث قرطاس کی تشر سے میں تفصیل ہے بیان گیاجا پھر آپ کی رائے لکھوانے کی نہیں رہی (جیسا کہ حدیث قرطاس کی تشر سے میں تفصیل ہے بیان گیاجا پھر آپ کی رائے گئے ول میں تقاضار ہاکہ و حیت کے طور پر کچھ ضروری باتیں صحابۂ کرائم ہے فرمادی جائیں۔

چنانچہ جب ظہر کا وقت آیا تو آپ ﷺ نے از واق مطہر ات سے فرمایا کہ مجھے عنسل کراؤاور سات ایسی مشکول سے جن کے بند کھولے نہ گئے ہوں مجھ پر پانی حچھوڑ و، از واج مطہر ات نے آپ ﷺ کوا کی بڑے مب میں بٹھا اکر آپ ﷺ کی ہدایت کے مطابق عنسل کرایا۔

اس سے آپ ﷺ کی حالت بہتر اور طبیعت ہلکی ہوئی تو آپ ﷺ وو<sup>(۱</sup>اآ و میوں کے سہارے مسجد تشریف کے گئے اور جبیبا کہ ذکر کیا جاچکا ہے نماز بھی پڑھائی اور اس کے بعد منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا۔ اس خطاب میں جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا وہ حضرت ابوسعید خدر کی کی روایت اور اس کی تشریق میں تفصیل سے بیان کیا جاچکا ہے۔

اس خطاب میں حضور ﷺ نے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ امت میں حضرت ابو بکر صدیق کے امتیازی مقام کاذکر فرمایا ہے اور اپنی کہ امت میں جو مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں ہے اور اپنی جگہ نماز کا مام تو آپ ﷺ نے ان کو پہلے ہی بنادیا تھا ۔۔۔ ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو ایک حد تک یعین ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اسی دن ظہر سے پہلے تکایف کی شدت کی حالت میں ہے طور وصیت تک یعین ہو جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اسی دن ظہر سے پہلے تکایف کی شدت کی حالت میں ہے طور وصیت تک عوالے کا واقت وامامت ہی کامسئلہ تھا۔

اگرچہ بعد میں خود آپ کے کی رائے مبارک لکھوانے کی نہیں رہی، لیکن آپ نے ان کواپنی جگہ للم نماز بناکر اور مسجد شریف کے اس آخری خطاب میں ان کا انتیاز اور امت میں ان کا بلند ترین مقام بیان فرماز بناکر اور مسجد شریف کے اس آخری خطاب میں ان کا انتیاز اور امت میں ان کا بلند ترین مقام بیان فرماز کی خلافت وامامت کے مسئلہ کی طرف پوری رہنمائی فرمادی اور صحابیم کرام شکے لئے وہ رہنمائی کافی ہوئی۔

١٢٧) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ الْمُسْلِمِيْنَ بَيْنَاهُمْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ وَآبُوْبَكُو يُصَلِّيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ ال

<sup>🐠</sup> سیا کیلے یقتہ علاج تھاجس کااس زمانے میں حجاز مقدس میں روان تھااورا یک خاص تھم کے بیخار میں بیہ علاج نافع ہو تا تھا۔

صُفُوْفِ الصَّلُواةِ ثُمَّ تَبَسَمَ يَضْحَكُ فَنَكُسَ آبُوْبَكُرِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ وَظَنَّ آتَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الصَّلُواةِ فَقَالَ آنَسَ وَهَمَّ الْمُسْلِمُونَ آنَ يُفْتَتِنُوا فِي صَلَاتِهِمْ فَرَحًا بِرَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

ترجمة وحضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ دوشنبہ کے دن (یعنی جس روز حضور کی کی وفات ہوئی اس ورشنبہ کے دن) مسلمان فجر کی نماز اوا گررہ ہے اور حضرت او گرامام کی حشیت سے نماز پڑھارہ ہے کہ اوپائک رسول اللہ گئے نے (اپنی قیام کاہ) حضرت عائش کے ججرہ (کے دروازے) کا پر دوافھا کران پر نظر دائی جب کہ وہ صفوں میں کھڑے ہوئے نماز اوا کررہ سے انٹیز کے ججرہ دکھے کر) آپ کے نہم فرمایالور چیرہ ومبارک پر بنسی کے آثار ظاہر ہوئے ، آپ پر جب حضرت او بکر کی نظر پڑی توانبوں نے خیال کیا کہ حضور کے نماز کے لئے تشریف ادا بواج ہیں ، وو یکھے بنے گئے تاکہ مقتدیوں کی صف میں شامل ہوجائیں (حدیث کے راوی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ )رسول اللہ کے کچرہ کم مبارک کو دکھے کیے فرط مسرت سے مسلمانوں کا حال ہے ، واکد وو نماز کی نیت توڑ دینے کا ارادہ کرنے گئے ۔ تو رسول فرط مسرت سے مسلمانوں کا حال ہے ، واک وو نماز کی نیت توڑ دینے کا ارادہ کرنے گئے ۔ تو رسول اور آپ نے دروازہ کا پر دوگرادیا۔

تشری حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہواور حضرت علی مرتضلی کے ایک بیان کی تشری سلسلہ میں یہ بات پہلے و کر کی جاچکی ہے کہ جس روز آنخضرت کی کی وفات ہو گی اس دن حتی و آپ گئی مالت یہ ظاہر بہت اچھی اور قابل اطمینان ہو گئی تھی، حضرت انس کی اس حدیث ہو اس کی پوری تائید ہو تی ہوتی ہو کہ آپ از خوداٹھ کر ججرو کے دروازہ پر تشریف لائے پردواٹھا کرد یکھااور صحابہ کراٹم کو صف بست نماز اواکرتے ہوئے دیکھ کر آپ کی فیر معمولی خوشی ہوئی، چبر ہ مبارک کھل گیااور جب ابو بکر صدین آپ بن مجلد ہے پیچھے بٹنے لگے اور خطرہ پیدا ہواکہ لوگ فرط مسرت نماز کی نیت نہ تو ڈدیں تو آپ کا نے ہاتھ کہ اشارہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جس طرح نماز پڑھ رہ جیں اس طرح ابو بکر کی افتدا میں نماز پوری کریں سے اس مج کو حضور کی طبیعت بظاہرا تی اچھی ہوگئی تھی کہ حضرت ابو بکر کی افتدا میں نماز پوری کی تشریف کے حضرت ابو بکر مصلم میں ہو کرا ہے مکان کے تشریف کے جو مسجد شریف سے خاصے فاصلے پر تھا۔

الله عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ إِذَا اشْتَكَىٰ نَفَتْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمَعُوِ ذَاتِ وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ فَلَمَّا اشْتَكَىٰ وَجْعَهُ اللّذِی تُوقِی فِيْهِ طَفِقْتُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ الّتِی كَانَ يَنْفُثُ وَامْسَحُ بِيَدِالنّبِي ﴿ عَنْهُ (رواه البحارى)

ترجمید ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ جب آپ مریض جوتے تو "معوشات" پڑھ کراپناوپروم کرتے اور جسم مبارک پرابناہاتھ پھیرتے۔ پھر جب آپ اس مر من میں مبتلا ہوئے جس میں آپ سے نے وفات پائی (اور غلبہ مرض اور ضعف کی وجہ سے خود معوذات پڑھ کر دم کرنااور جسم مبارک پرخودہاتھ بچیرنا آپ کے لئے مشکل ہو گیا) تومیں وہی معوذات پڑھ کر آپ ﷺ پردم کرتی تھی اور خود حضور ﷺ کاوست مبارک آپ ﷺ کے جسم مبارک پر پچیرتی مختی ( یہ بنا فیا)

تشریک حدیث میں معوذات ہے مراد بظاہر قرآن پاک کی آخری دو سور تیں (سورۃ الفلق اور سورۃ الناس) ہیں، حضور ﷺ اکثری دوسور تیں پڑھ کردم کیا کرتے تھے،ان کے ساتھ وہ دعا کمیں بھی مراد ہو سکتی ہیں جن میں ہر طرح کے امراض و آفات اور ہر قسم کے شر ور وبلیات ہے حفاظت اور پناہ ما گلی جاتی ہے۔ • اس حدیث کی ایک دوسر کی دوایت میں حضرت عائشہ صدیقہ گا یہ بیان بھی ہے کہ میں معوذات پڑھ کر حضور ﷺ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لئے کر حضور ﷺ کے جمم مبارک پر اس لئے بھیرتی تھی کہ جو برکت حضور ﷺ کے دست مبارک میں تھی وہ میرے یا سی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی تھی۔

174) عَنْ آبِى مُوْسَىٰ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ ﴿ فَاشْتَدُ مَرَضَه وَ فَقَالَ مُرُوْاآبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، قَالَ مُرِیْ آبَابَكُو قَالَتُ عَائِشَهُ إِنَّه رَجُلٌ رَقِیْقٌ اِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ آنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ، قَالَ مُرِیْ آبَابَكُو فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، فَاتَاهُ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، فَاتَاهُ الرَّسُولُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي ﴿ أَنَا اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَهُ مَلَى النَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي ﴿ أَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاتِ النَّبِي ﴿ ﴿ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُ وَاللَّالِ فَاللَّكُونُ وَاللَّهُ وَلَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَالْمُوالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُولُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

ترجید ، حضرت ابو موک اشعری رضی اللہ عند ، سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ محمد مریض ہوئے اور پھر آپ کامر من بہت بڑھ گیا(اور آپ معجد تشریف لا کر نماز پڑھانے سے بالکل معذور ہوگئے) تو آپ کے نے فرملیا کہ (میری طرف سے) ابو بکر کو تکم دو کہ دولوگوں کو (جو جماعت سے نماز اداکر نے کے لئے معجد میں جمع میں) نماز پڑھادیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ دور قبق القلب آدمی ہیں، جب وہ نماز پڑھانے کی جگہ پر گھڑے ہوں گے تو (ان پر دفت غالب آجائے گی اور) دو نماز نہیں پڑھ کی ہیں گی (حضور کے نے خضرت عائشہ کی بیہ بات من کر بھی یہی) فرملیا کہ ابو بکر کو تکم پہنچادو کہ دواوگوں کو نماز پڑھادیں (حضرت عائشہ کی بیہ بات من کر بھی یہی) فرملیا کہ ابو بکر کو خربایا کہ ابو بکر کو حکم پہنچادو کہ دو نماز پڑھادی (حضور کے نے کا بیام اور حکم ) ان کو پہنچایا تو پھر انہوں نے حضور کی کا حیام اور حکم ) ان کو پہنچایا تو پھر انہوں نے حضور کی کا حیام مبار کہ میں (بینی دفات تک برابر) لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ( کی مادی سے )

تشری مرض و فات میں مسجد تشریف لے جاکر نماز پڑھانے سے آنخضرت ﷺ کے بالکل معذور ہوجانے کے بعد حضورﷺ کے تھم سے حضرت ابو بکڑ کے نماز پڑھانے کا بیہ واقعہ صحیح بخاری کے متعدد

<sup>🙃</sup> سيدوعائمين"معارف العديث جند بلهم " مين زير عنوان" استعاد الن د ما سير" ويكهي جاستي مين-

ابواب میں مختلف صحابۂ کرام شے کہیں بہت اختصار کے ساتھ اور کہیں بوری تفصیل کی ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ حضر ت ابو موسیٰ اشعر ی رضی اللہ عنہ ، کی جو حدیث بیبال درج کی گئی ہے وہ امام بخار ی نے ا<mark>باب اھل</mark> العليه والفضيل احق بالإهامية مين روايت كي ہے، اى باب ميں اى واقعہ ہے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنه ، کی اور اس انگلے باب میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنها کی حدیثیں بھی امام بخاری نے ورج فرمائی ہیں۔ان سب میں یہ واقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔اس کے تین باب آ گے "باب انسا جعل الاهافي للوتم به " مين حضرت عائشه صديقة سے اس واقعہ سے متعلق جو حديث امام بخاری نے روایت کی ہے اس ہے واقعہ کی پوری تفصیل معلوم ہو جاتی ہے اس کا حاصل ہیہ ہے کہ نہ ر سول اللہ ﴿ وفات ہے آٹھ دن پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں منتقل ہو جانے کے بعد بھی مرض کی شدت اور ضعف و نقاہت بہت زیادہ بڑھ جانے کے بافجود کئی دن تک ہر نماز کے وقت مسجد تشریف لے جاکر حسب معمول خود ہی نماز پڑھاتے رہے پھرای حال میں ایک دن ایسا ہوا کہ عشاء کی اذان ہو گئی اور لوگ جماعت سے نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہوگئے، لیکن اس وقت مرض کی شدت کی وجہ سے حضور 🎥 پر عشی اور غفلت کی سی کیفیت طاری ہو گئی جب اس کیفیت سے افاقہ ہوا تو آپ 🌉 نے دریافت فرمایا کہ کیالو گوں نے مسجد میں نمازادا کرلی؟ .....عرض کیا گیا کہ انجھی لو گوں نے نمازادا نہیں کی ہے وہ حضورے کے انتظار میں میں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لئے اب میں یانی رکھو۔ آپ کا خیال تھا کہ عنسل کرنے سے انشاءاللہ مرض کی شدت میں شخفیف ہو جائے گی اور میس مسجد جا کر نماز پڑھا سکوں گا حضرت عائشة بیانِ فرماتی ہیں کہ ہم نے ثب میں پانی رکھ دیا آپ 🎏 نے عنسل فرمایااور اٹھ کر کھڑے ہونے کگے، لیکن پھر وہ غشی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی پھر جباس کیفیت سے افاقہ ہوا تو آپ 🚐 نے پھر وریافت فرمایا کہ کیالو گوں نے نمازادا کرلی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نمازادا نہیں کی گٹی لوگ حضورﷺ کے انتظار میں ہیں، آپ 📂 نے پھر مب میں یانی تھرنے کا تھکم فرمایااور پھر عنسل فرمایااور پھر مسجد تشریف لے جانے کے لئے اٹھنے کاارادہ فرمایا تو پھر وہی عشی اور عفلت کی کیفیت طاری ہو گئی، پھر جباس کیفیت ہے افاقہ ہوا تو پھر آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیالو گوں نے نماز اداکرلی؟ عرض کیا گیا کہ ابھی نماز ادانہیں کی گئی لوگ آپ کے انتظار میں ہیں تو آپ نے پھر نب میں پانی بھرنے کے لئے فرمایااور عنسل فرمایا کہ مسجد جانے کے لئے اٹھنے کاارادہ فرمایا تو کچھروہی غشی اور غفلت کی کیفیت طاری ہو گئی۔(غرض تین دفعہ ایساہی ہوا)اس کے بعد جب افاقہ ہوااور دریافت کرنے پر پھر آپ 🚭 کو بتلایا گیا کہ ابھی مسجد میں جماعت نہیں ہوئی، لوگ حضورﷺ کے انتظار میں مسجد میں جمے بیٹھے ہیں، تو حضورﷺ نے فرمایا کہ اب ابو بکر کو میری طرف سے کہہ دیاجائے کہ وہ نماز پڑھادی۔ حضرت ابو موئ اشعری کی جور وایت اوپر درج کی گئی ہے اس میں بھی ہے اور اس واقعہ کی اکثر روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقة نے اس موقعہ پر عرض کیا کہ میرے والد ابو بکرر قیق القلب ہیں وہ جب نماز پڑھانے کے لئے حضور ﷺ کی جگد کھڑے ہوں گے توان پر ر قت غالب آ جائے گی اور وہ نماز پڑھا نہیں سکیس گے ،اس لئے بجائے ان کے حضر ت عمر مُکو حکم دیدیا جائے وہ

مفہوط دل کے آدئی ہیں۔ سیکن حضور ﷺ نے ان کی اس بات کو قبول نہیں فرمایا اور جب انہوں نے دوبارہ وہی بات کی بینیا ہے بینیا میں بینیا بیا ہے کہ وہ نماز پڑھا دیں بینیا ہے بینیا میں بینیا بیا ہے کہ وہ نماز پڑھا دیں بینیا ہے بینیا ہے بینیا ہے بینیا کے دونرت دیں کی بینیا ہے بینیا ہے بینیا کے دونرت دیں کی بینیا ہے دونرت بال نے حضرت ابو بگر کو حضور ﷺ کی ہیں اور ان کو کیا جواب مل چکا ہے۔) انہوں نے بھی اپنی فائٹ آس بارے میں حضور ﷺ کی عام کی جی اپنی مناز پڑھا دو، انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ تعلیمی کیفیت کا خیال کرتے ہوئے حضرت عمر ہے کہا کہ تم نماز پڑھا دو، انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ تم بی نماز پڑھا کی ساویر بید ذکر کیا جاچکا تم بیارے کے حکم فرمایا ہے تم بی نماز پڑھا کی اور اس کے بعد حضور ﷺ کے مرض و فات میں حضور ﷺ کے تاکیدی حضور ﷺ کے حکم کے مطابق وہی حضرت ابو بکر نے بڑھا کی اور اس کے بعد حضور ﷺ کی وفات تک آپ ﷺ کے حکم کے مطابق وہی محبحد شریف میں نماز پڑھا تے رہے۔

آ گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت میں سے بھی ہے کہ بھر ایک دن نماز ظہر کے وقت جب کہ مسجد شریف میں نماز باجماعت شروع ہو چکی تھی اور آپ 🤗 کے حکم کے مطابق حضرت البوبكر ٌ نماز پڑھارے تھے، آپ 🍮 نے مرض اور تكليف ميں تخفيف اور افاقہ كى كيفيت محسوس كى تو دو آ د میوں کے سہارے آپ = مسجد تشریف لائے۔حضرت ابو بکر کو آپ ی کی تشریف آوری کا احساس ہو گیاوہ پیچھے مٹنے لگے تاکہ مقتدیوں کی صف میں شامل ہو جائمیں آپ 🍰 نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹواپنی جگہ رہو ....اور جو دو آدمی آپ ۔ کو سہارادے کر مسجد لے گئے تھے ،ان سے فرمایا کہ مجھے ابو بکڑ کے بہلو میں بٹھادو چنانچہ ایسا ہی کیا گیااب یہاں ہے اصل امام حضور 💨 ہو گئے اور حضرت ابو بکر مقتذی ہو گئے ، لیکن ضعف و نقامت کی وجہ ہے حضور 🥌 کی تکبیرات وغیر ہ کی آ واز چو نکہ سب نماز ی نہیں س سکتے تھے اس لئے تکبیرات وغیر وحضرت ابو بکڑی کہتے رہے بعض راویوں نے اس کواس طرح تعبیر کیا ہے کہ ابو بکر ٔ رسول اللہ ﷺ کی اقتدا کر رہے تھے ،اور باقی تمام نمازی ابو بکر ؓ کی اقتدا کر رہے تھے ، مطلب یہی ہے کہ عام نمازیوں کورسول اللہ 🥮 کی تکہیرات وغیر ہ کی آواز نہیں پہنچتی تھی ابو بکڑ ہی کی آواز پہنچتی تھی اور وہ ای کے مطابق رکوع و مجدہ وغیرہ کرتے تھے، یہ ظہر کی وہی نماز تھی جس کاذکر پہلے بھی متعد دروایات میں آچکا ہے اور یہ کہ اس نماز کے بعد آپ ﷺ نے منبر پر رونق افروز ہو کر خطاب بھی فرمایا جو مسجد میں آپ کا آخری خطاب تھا۔اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکڑ کواپی جگہ امام مقرر فرمادینے کے بعد حضورﷺ نے ظہر کی بیہ نماز مسجد تشریف لا کر ادا فرمائی اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ان دنوں میں مسجد تشریف لا کرادافرمائی یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔

یبال بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس واقعہ سے تعلق متعدد روایات میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاگا یہ بیان ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے جو حضور سے بار بار عرض کیا کہ ابو بکڑر قبق القلب ہیں وہ جب آپ میں گیا کہ ابو بکڑر قبق القلب ہیں وہ جب آپ میں گیا ہے گیا ور وہ نماز نہ پڑھا سکیں گے تواس کا اصل آپ کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا نے گالوگ اس کوا چھی محبت کی نگاہ محرک میر ایہ خیال تھا کہ جو شخص حضور ہے کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گالوگ اس کوا چھی محبت کی نگاہ

ے نہیں دیکھیں گے اس لئے میں جا ہتی تھی کہ حضور ان کو نماز پڑھانے کا حکم نہ دیں۔ حضور ان کے غالبّان کے دل اور زبان کے اس فرق کو محسوس فرمالیااس لئے ڈانٹااور فرمایا" ان سی صواحب بوسف" عالبّان کے دل اور زبان کے اس فرق کو محسوس فرمالیااس لئے ڈانٹااور فرمایا" ان سی صواحب بوسف" حضرت عائشہ ّیہ نہ سمجھ سکیس کہ حضور ان کواپنی حیات میں امام نماز بنا کراہیے بعد کے لئے امت کی امامت کیری (خلافت نبوت) کا فیصلہ اپنے عمل سے فرماد بنا جا ہتے ہیں، حضور کے کوان کے امام بنانے پر اصر ارائی مقصد سے تھا۔

الله عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله هِ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيْهِ يَاعَائِشَةُ ا مَاأَزَالُ الله عَنْ عَائِشَة الله عَامُ الله عَنْ ال

الک دوایت ہے جس میں جب خیبر فتح ہوااور جنگ کے خاتمہ پر معاہدہ بھی ہوگیا تو یہود کی طرف سے حضور کے لئے ایک بھنی ہوئی بکری ہدیہ کے طور پر جیبجی گئی، مشکوۃ المصابق ہی میں ابوداؤد اور داری کی ایک روایت ہے جس میں یہ وضاحت اور صراحت ہے کہ اس بھنی بکری میں ایک یہودی عورت نے ایباز ہر ملادیا تھا جس کو آدمی اگر کھالے تو فور آئی اس کی زندگی ختم ہو جائے .....اور اس یہودی عورت نے کسی طرح یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ حضور ہے دست کا گوشت زیادہ پند فرماتے میں تواس قالہ نے اس بکری کی دست میں وہ زہر بہت زیادہ ملادیا تھا، بہر حال وہ بھنی بکری کھانے کے لئے حضور ہے نے اس بخری گئی، آپ کے ساتھ چندا صحاب اور بھی اس کھانے میں شریک تھے، جیسے ہی حضور ہے نے اس بکری کے دست میں سے ایک لقمہ لیا اور کھایا۔ "فور آپا تھ روک لیا اور ساتھیوں ہے بھی فرمایا کہ ہاتھ روک لو، بالکل نہ کھاؤاس سے ایک لقمہ لیا اور کھایا۔ "فور آپا تھ روک لیا اور ساتھیوں ہے بھی فرمایا کہ ہاتھ روک لو، بالکل نہ کھاؤاس سے ایک لقمہ لیا گیا ہے۔ اس ہو چھاکیا تو نے اس میں خرم ملایا گیا ہے۔ اس نے وچھاکیا تو نے اس میں میں نہر ملایا گیا ہے۔ اس نے کہ کس نے بیہ بات بنائی ؟ ..... آپ نے فرمایا کہ بیہ بکری کی دست جو میر کیا تھیں ہو گا وراگر تم بیاں میں نے زہر ملایا تھا اور یہ میں نے اس لئے کیا تھا کہ اگر تم سے نبی ہو گو تو تم پر زہر کا اثر نہیں ہو گا اور اگر میا سے نبی ہو بائے گا در اب بھے معلوم ہو گیا کہ آپ (ہی ) سے نبی ہو بائے گا دراب بھے معلوم ہو گیا کہ آپ (ہی ) سے نبی ہیں .....اس روایت میں ہے کہ حضور ہو نات کے معلوم ہو گیا کہ آپ (ہی ) سے نبی ہیں .....اس روایت میں ہے کہ حضور ہو نات کے میاں

اس واقعہ سے متعلق مختلف روایات سے مزید تفصیلات بھی معلوم ہوتی ہیں، جن کا ذکریہاں غیر

ضروری ہے۔

ای تفصیل کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ بالاحدیث کا مطلب و مفہوم پورگ طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس حدیث میں حضور سے کاجوار شاداور حال بیان کیا ہے وہ بظاہر اسی دن کا ہے جس روز حضور کی وفات ہوئی اور تکلیف میں وہ شدت شر وع ہوئی جس کاذکر آئندہ درج ہونے والی بعض حدیثوں میں آئے گا۔

الله عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ "مَامِنُ نَبِي يَمُوضُ اللَّخْيَرَ بَيْنَ اللَّيْنَا وَاللَّخِرَة وَكَانَ فِي شَكُواهُ اللَّهِ يُ فَيضَ اَخَذَتْهُ بُجّة شَدِيْدَة ، فَسَمِعْتُه ، يَقُولُ : اللَّه يُنَا وَاللَّه يُنَا وَاللَّه يَنْ وَاللَّه يَدُونَ وَاللَّه اللَّه يَنْ وَاللَّه يَنْ وَاللَّه يَنْ وَاللَّه يَنْ وَاللَّه يَنْ وَاللَّه يَعْلَى اللَّه يَنْ وَاللَّه يَعْلَى وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّاللَّه وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَلّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

مر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ میں نے ساتھار سول اللہ جے بہ جب وہ آپ فرماتے تھے(تندر سی کی حالت میں) کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ جب وہ مریض ہوتے ہیں (یعنی جب وہ مرض وفات میں مبتلا کئے جاتے ہیں) توان کوافقیار دیاجا تا ہے کہ اگر دنیا میں ابھی کچھ مدت اور رہنا چاہیں تو رہیں اور اگر اب عالم آخرت کا قیام پیند کریں تو اس کو افتیار کرلیں۔ آگے حضرت صدیقہ بیان فرماتیں ہیں کہ) رسول اللہ کو آپ کے مرض وفات میں سائس کی سخت تکلیف ہوئی تو میں نے حضور کے کو فرماتے ہوئے سا اس الله اللہ اللہ تعدید علیہ میں اللہ والصدیقین والشہداء والصلحین تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ کی کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں غلیم آخرت کو افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں فرماتے ہوئے سال کہ آپ کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں فرماتے ہوئے سال کہ آپ کی کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں فرماتے ہوئے سال کہ آپ کی کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں فرماتے ہوئے سال کہ آپ کی کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں فرماتے ہوئے میں بی کہ آپ کی کو وہ افتیار دے دیا گیا (اور قالصدیکی میں بی کہ آپ کی کو دیا گیا دیا گیا کہ آپ کی کو دیا گیا کی اسلام کی خوالے کی میں بی کہ آپ کی کو دیا گیا کہ آپ کی کو دیا گیا کی دیا گیا کہ آپ کی کو دیا گیا کی دیا گیا کی دیا گیا کہ آپ کی کو دیا گیا کہ آپ کی دیا گیا کہ تو کو دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ تا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا گیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ د

تشری صدیث کے مضمون کی ضروری وضاحت اور تشر تح ترجمہ کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔ اس صدیث میں کر دی گئی ہے۔ اس صدیث میں حضرت صدیقتہ رضی اللہ عنہانے حضور اللہ کے مرض وفات کی آخری مرحلہ کا یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جب سانس کی شدید تکلیف شروع ہوئی۔ (جو گویا قرب وفات کی علامت ہوتی ہے) تو آپ ﷺ

نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کرعرض کیا کہ 'مع اللہ انعام علیہ العین العام میں العین (اے اللہ اب اپنان مقبول بندوں کے پاس پہنچادے جن پر تیرا خصوصی انعام ہوا ہے ، انبیاء علیم السلام ، صدیقین ، شہداء اور صالحین ) سور ؤنساء کی آیت نمبر 19 میں ان جاروں طبقات پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعام کاذکر فرمایا گیا ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیث ہے اس آخری وقت اور آخری گھڑی کی کچھ مزید تفصیلات معلوم ہول گی۔

١٣٢) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ آنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَعَ اللَّهِ عَلَى وَرِيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ وَرَيْقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَلَ عَلَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ ا

ترجمه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاے روایت ہے آئ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جن خاص تعتوں نے نواز اے ان میں ہے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ 😅 نے و فات پائی میرے گھر میں اور میری ہی تو بت کے دن میں ،اور بیہ بھی کہ آپ 🚍 نے وفات پائی میرے سینہ اور میری ہنسلی کے در میان ( یعنی آپﷺ نے اس حالت میں وُفات پائی کہ آپ میرے سینہ اور ہسلی سے لگے ہوئے تھے اور اللہ کی جو خاص الخاص نعمتیں مجھ پر ہو نمیں ان میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ )اللہ تعالیٰ نے آپ کے آخری وقت میں میرا آب د بن اور حضور 😅 کا آب د بن ملادیا ( یعنی آخری وقت میں آپ .... کا آب د بن (تھوک) میرے حلق میں آیااور میرا آب دہن آپ 🥮 کے دہن مبارک میں گیا، آگے حضرت صدیقہ اس کی تفصیل بیان فرماتی ہیں کہ) میرے بھائی عبدالر حمٰن گھر میں آئے ، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور میں حضور اللہ کو سینہ ہے لگائے بیٹی تھی ایعنی آپ تکب کے طور پر میرے سینے سے لگے ہوئے تنے) تو میں نے دیکھا کہ حضور ﷺ عبدالرحمٰن کی مسواک کی طرف نظر فرمارہے ہیں اور میں نے جاناکہ آپ مسواک کرنا جاہتے ہیں، تومیں نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ کیا میں عبدالرحمٰن سے سے سواک آپ اے کے لئے لیوں؟ تو آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایاکہ ہاں لے لو، تومیس نے وہ مسواک عبدالر حمٰن سے لے کر دے دی آپ نے مسواک کرنی جاہی تووہ سخت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ اے لئے زم کردوں؟ تو آپ انے سر مبارک سے اشارہ فرمایا کہ ہاں(اس کو میرے لئے زم کردو) تو میں نے اس کو (چباکر) زم کردیا، تو آپ نے اس کواہے دانتوں پر پھیرا (اس طرح اس آخری وقت میں حضورہ کا آب د ہن میرے حلق میں اور میرا آب د ہن حضورﷺ کود ہن مبارک میں جلا گیا) ..... آ گے حضرت صدیقتہ بیان فرماتی ہیں کہ )اس وقت حضورﷺ کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ 🍮 بار بار اس پانی میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ

چہرہ مبارک پر پھیر لیتے، اور اس حال میں زبان مبارک سے فرماتے "لوالہ اللہ اللہ من للسوت سکواٹ" (صرف اللہ بن معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہاں موت کے لئے بڑی سختیال ہیں) پھر آپ بھی نے دست مبارک اوپر کی طرف اٹھایااور فرمانے گئے "فی الوفیق الاعلی الاعلی (مجھ کوشامل کرلے رفیق اعلیٰ میں) اس حال میں روح مبارک قبض کرلی گنی اور آپ سے کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ نیچ کی طرف آگیا۔ اس کے ناہ فی ا

تشرح 💎 اس حدیث میں حضرت صدیقة 🗓 صرف ان خاص الخاص انعامات کاذ کر فرمایا ہے جو حضور 🕾 کی زندگی کے آخری لمحات حیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان پر ہوئے سایک ہیہ کہ حضور 🚐 نے میرے گھر میں و فات پائی اور حسن اتفاق سے دودن میری نوبت کا تھا 💉 بعنی اگر چہ حضّہ 🥌 و فات ہے آٹھ دن پہلے ا پنی خواہش اور دیگرازوان مطہرات کی اجازت ہے میرے تھر میں مستقل طور پر تشریف ۔ نے تھے لیکن جس دو شنبہ کو و فات پائی وہ دن باری کے حساب ہے بھی حضور 🐸 کے میرے ہاں قیام کادن تھا .....اور دوسر ا خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بیہ فرمایا کہ جس وقت حضور 😂 نے وفات یائی اس وقت آپ میرے سینہ اور بنسلی کے در میان تھے، یعنی حضور کی کمر مبارک میرے سینہ سے تگی ہو گی تھی اور سر مبارک میری ہنسلی ے لگا ہوا تھا۔۔۔۔اور القد تعالیٰ کا تیسر اخاص انعام مجھ پریہ ہوا کہ اس آخری وقت میں میرے بھائی عبدالرحمٰن گھر میں آگئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی ،ان کی مسواک کی طرف حضور 🎒 نے اس طرح دیکھا کہ میں نے سمجھاکہ آپ مسوآک مرناحاہتے ہیں، تومیں نے حضور کااشارہ پاکروہ مسواک اپنے بھائی ہے لے کر حضور 💨 کودے دی آپ 🥮 نے اس کواستعمال کیا تو وہ ہخت محسوس ہوئی، میں نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ 🕒 کے لئے نرم کردوں تو آپ ﷺ نے سرے اشارہ فرمایا کہ ہاں اس کو نرم کردو، تومیں نے اس کو چبا کر اور نرم کر کے آپ 🥮 کو دیا تو آپ 💨 نے اس کو حسب معمول دانتوں پر پھیرا،اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آخری وفت میں آپ ﷺ کا آب دہن (تھوک۔) میرے حلق میں اور میرا آب دہن آپ ﷺ کے دہن مبارک میں جمع فرماديا ..... واقعد سير ہے كه ان خاص خاص انعامات الهيدير حضرت صديقة كو جتنى بھى خوشى اور جتنا بھى فخر ہو، برحق ہے ۔۔۔۔۔ آگے حضرت صدیقتہ ؓ نے آخری وقت کاجوحال بیان فرمایاہے،اس میں اس آخری وقت کی شدت تکایف کا ذکر ہے ..... فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور 🎂 کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ ﷺ بارباراس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتے اور چہر ہُ مبارک پر پھیر لیتے اور اس حال میں زبان مبارک ے فرماتے "الالله الاالله ان للموت سڪرات" مقربين كواس طرح كي تكليف الكے رفع درجات كے لئے ہوتی ہے .... آگے حضرت صدیقة بیان فرماتی ہیں کہ ای حال میں آپ 🎒 نے ہاتھ اوپر اٹھایااور اللہ تعالیٰ ے عرض کیا"فی المرفیق الاعلی"..... یوں سمجھنا چاہئے کہ اس وقت وہ "اخلی علییں" آپ کے سامنے کر دیا گیا تھاجو حضرات انبیاء علیہم السلام، حضرات صدیقین شہداءاور صالحین کامقام ومتعقرہے آپ 🍔 نے ہاتھ ے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ مجھے اس رفیق اعلیٰ میں پہنچادیا جائے .... چنانچه روح مبارک قبض کرلی گئیاوپراتھا ہوادست مبارک پنچ آگیا..... قر آن پاک میں .....حضرت انبیاء

علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کاذکر کر کے فرمایا گیا ہے "و حسے او لیک دفیقا" ا سرونیا، آیت نم 19)

بہ ظاہر حدیث کے لفظ" فی الزفیق الاعلی" ہے یہی مراد ہے،اس سے پہلے صحیحین کے حوالہ سے حضرت صدیقہ جی کی جوروایت ذکر کی گئی ہےاس ہے بھی یہی معلوم ہو تاہے،والنداسم۔

افظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ، متندر ک حاکم وغیرہ کی الن روایات کاؤگر کیاہے جن میں بیان کیا گیاہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جس وقت وفات پائی اس وقت آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھے ،اس کے بعد حافظ ابن حجر نے ان روایات کے بارے میں لکھا ہے" و تکل طریق منها لا یعلو من شبعی فلا بلغت اللها" (یعنی ان تمام روایتوں کی سند میں کوئی نہ کوئی شبعہ راوی ہے اس کے قابل النقات بھی نہیں ہیں) آگے حافظ ابن حجر نے ان تمام روایات کی سندوں پر تفصیلی کلام کیا ہے۔

کلام کیا ہے۔

(افتر الباری میں ۱۰۴س ۱۰۳س ۱۰۳س) جن ۱۸ الشی انسان فرد بھی)

الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكلِم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسَّنَحْ حَتَّى نَزَلَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكلِم النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُو مُغْفِى بِقُوبٍ مِبْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَىٰ ثُمَّ قَالَ بَابِى آنْتَ وَأُمِّى وَاللَّه لَا يَجْرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ اكبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكَىٰ ثُمَّ قَالَ بَابِى آنْتَ وَأُمِّى وَاللَّه لَا يَجْمَع اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتِينَ أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِى كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا . قَالَ الزُّهْوِى وَحَدَّقَنِى آبُو بَنِ عَبُولِللهِ بْنِ عَبُاسٍ آنَ آبَابَكُو خَرَجَ وَعُمَرُ يُكلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ آجُلِسُ يَاعُمَرُ فَالَ الرَّهُ مِنْ عَبُولِللهِ بْنِ عَبَّاسٍ آنَ آبَابَكُو خَرَجَ وَعُمَرُ يُكلِمُ النَّاسَ فَقَالَ آجُلِسُ يَاعُمَرُ فَقَالَ آبُوبَكُو .
قابى عُمَرُ آن يُجْلِسَ فَآفَلَ النَّاسُ إلَيْهِ وَتَرَكُّوا عُمَرَ فَقَالَ آبُوبَكُو .

اَمَّا بَعْدَا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَّا مُحَمَّدًا قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدً الْارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِيْنَ وَقَالَ وَاللَّهُ لَكَأْنَ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ انْزَلَ هلهِ الْايَةَ حَتَّى تَلاَهَا آبُوبَكُرٍ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُهُمْ ، فَمَا اَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا (رواه المعارى)

تعلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی قیام گاہ سخے ہے ۔ آئے، گھوڑے ہے اتر کر معجد میں آئے، جو لوگ وہاں جمع سے ،ان ہے کوئی بات نہیں کی پہلے حضرت عائشہ کے گھر میں آئے اور سید ھے رسول اللہ کے پاس پہنچ، آپ کوایک دھاری دار یمنی عادر اڑھادی گئی تھی، حضرت ابو بکڑنے چادر ہٹاکر چہرہ مبارک کھولا، پھر آپ کے اوپر جھک پڑے وار بوسہ دیا، پھر گہا آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان! خداکی قشم اللہ تعالیٰ آپ کے پر دو موتی جمع نہیں فرمائے گاجو موت آپ کے کے لئے مقدر ہو چکی تھی دہ آپ کے پر دارد ہو گئی (یہاں تک حضرت نہیں فرمائے گاجو موت آپ کے کئے مقدر ہو چکی تھی دہ آپ کے بوالد ہو حضرت صدیقہ ہے روایت کیا عائشہ صدیقہ کی روایت کیا عائشہ صدیقہ کی روایت ہی عباس رضی عباس رضی

اللہ عنہ ، کا یہ بیان روایت کرتے ہیں کہ .....ابو بکر مضرت عائشہ کے گھرے باہر آئے، اس وقت حضرت عمر (اپنے خاص حال میں) لوگوں ہے بات کر رہے تھے، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر ہے کہا کہ عمر بیٹے جاؤ (اور جو بات کر رہے ہووہ نہ کرو) لیکن حضرت عمر نے (اپنے خاص حال میں) یہ بات نہیں مانی تو (حضرت ابو بکر منبر کی طرف آئے) تو سب لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی بات سننے کے لئے ان کی طرف آگئے، انہوں نے (منبرے) خطاب کرتے ہوئے۔ (حمدوصلوۃ اور توحید و رسالت کی شہادت کے بعد) فرمایا:

اَمًّا بَعْدَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْمَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَغْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَتَّى لَا يَمُوْتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ.

وَمَامُحَمَّدٌ اِلْارَسُولَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يُضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ ()

تر من اما بعد تم میں ہے جو کوئی حضرت محمد ﷺ کی عبادت آور بندگی کر تا تھا تُووہ تو و فات پاگئے ،اور تم میں ہے جو کوئی اللّٰہ کی عبادت اور بندگی کر تا تھا تو وہ سمنے لا بیسوٹ ہے ،اس کو بھی فنا نہیں اللہ تعالیٰ نے قر آن میں ارشاد فرمایا ہے۔

(حدیث کے رادی) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کی قشم ایسامعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکڑ کے اس موقع پر سیہ آیت تلاوت فرمانے سے پہلے گویالو گول نے جاناہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے (یعنی اس وقت لوگ اس آیت کے مضمون سے غافل ہو گئے تھے) پھر توسب ہی او گول نے اس کو لے لیا، پھر تو ہر شخص کی زبان پر بھی آیت تھی اور میں ہر شخص کو بھی آیت تلاوت کرتے ہوئے سنتا تھا۔ ( می تی منتا تھا۔ ( می تیم منتا تھا۔ ( م

تشری مندرجہ بالا بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکاہے کہ جس روز حضور ﷺ نے وفات پائی اس کی صح آپ کی حالت بہت بہتر اور قابل اطمینان ہوگئی تھی، ای لئے حضرت ابو بکر خضور ﷺ کی طرف سے بالکل مطمئن ہو کر اپنی قیام گاہ سے چلے گئے تھے ، وہ ابھی وہیں تھے کہ حضور ﷺ کا وصال ہو گیا، جن لوگوں کو اس کی اطلاع ہوئی وہ جمع ہونا شروع ہو گئے، ان میں حضرت عمر جمعی تھے جو کس طرح اس کے مانے بلکہ سننے کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ حضور وفات پاگئے۔ حافظ ابن حجر نے ای حدیث کی شرح میں مسند احمد کے حوالہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاکی روایت نقل کی ہے کہ جب حضور ﷺ وفات پاگئے۔ اور میں نے دیشور ﷺ وفات بیاگئے اور میں نے دیشور ﷺ کی حضور کی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے اور حضور ﷺ کی اور میں نے دیشور ﷺ کے اور حضور کی دیشور کی دیگر کی دیشور کی دیشور

و کیھنے کے لئے اندر آنے کی اجازت جاہی، میں نے پردہ کر لیااور ان دونوں کھراجازت دے دی تو وہ د ونوں اندر آئے حضرت عمرؓ نے حضور ﷺ کو دیکھااور کہا" واعشیاد" (ہائے کیسی عشی ہے) اس کے بعدیہ دونوں باہر جانے لگے تو حضرت مغیرہؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ (عشی یا سکتہ نہیں ہے) حضور 🕮 و فات پاگئے ، تو حضرت عمرؓ نے ان کوزور ہے ڈانٹااور کہا کہ حضور ﷺ اس وفت تک دنیا ہے نہیں اٹھائے جائیں گے جب تک فلاں فلاں کام انجام نہ پاجائیں جو انجھی انجام نہیں پائے ہیں، بہر حال حضرت عمر شکا یمی حال تھااور وہ پورے زور شورے لو گوں ہے ہی کہہ رہے تھے ای حال میں حضر ت ابو بکر گھوڑے پر سوار ہو کر آ پہنچے، پہلے مسجد آئے جہاں لوگ جمع تھے لیکن کسی سے کوئی بات نہیں کہ بلکہ حضرت عائشہ ٌ کے حجرے میں ہینچے حضور ﷺ کے چہرۂ مبارک سے کپڑا ہٹایااور روتے ہوئے بوسہ دیااور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان،جو موت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ ہے کے لئے مقدر تھی وہ آپھی ( سیجے بخاری بى كى أيك روايت ميں ہے كه حضرت ابو بكر نے اس موقع بي" انا لله واللا اليه واجعون" بھى کہا۔) ....اس کے بعد حضرت ابو بکڑ ہاہر تشریف لائے یہاں حضرت عمرٌ اپنے خیال کے مطابق لوگوں کے سامنے تقریر کر مہے تھے ، حضرت ابو بکڑنے ان سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤلینی لوگوں سے جو بات کررہے ہونہ کرو،لیکن حضرت عمرٌاس و نت ایسے مغلوب الحال تھے کہ انہوں نے حضرت ابو بکرٌ کی بات نہیں مانی بلکہ اس وفت ماننے سے صاف انکار کر دیا، حضر ت ابو بکڑ حضر ت عمر کواسی حال میں جیموڑ کر مسجد میں منبر یر تشریف لائے، پھر سب لوگ حضرت عمر کو جھوڑ کر انہی کے پاس آگئے حضرت ابو بکڑے وہ خطاب فرمایاجواویر حدیث کے ترجمہ میں لفظ بہ لفظ نقل کر دیا گیا ہے اور قر آن مجید کی سورۂ آل عمران کی آیت تمبرهم مهما تلاوت فرمائی۔

حضرت ابو بکر کے اس خطبہ اور اس آیت نے ہر صاحب ایمان کے ول میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ حضور ایک دن یقینا و فات فرمانے والے تھے، و فات فرما گئے اور ہم کو آپ کے بتلائے ہوئے راستہ پر چلتے ہوئے جینااور مرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ اس خاص موقع پر حضرت ابو بکر سے یہ آیت من کر سب کی زبان پر بہی آیت جاری تھی ہر ایک اس آیت کی تلاوت کر کے اپنے نفس کواور دوسروں کو اسلام اور رسول اللہ کے کی ہدایت پر نابت قدمی کا سبق دے رہا تھا۔

ای واقعہ کے سلسلہ میں آگے امام زہری ہی نے سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عمر فلا اس واقعہ کے سلسلہ میں آگے امام زہری ہی نے سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے سے کہ جب ابو بکرنے آیت "وہا صحصہ الاوسول" الایس تلاوت کی تواپی غلطی کے احساس سے میرایہ حال ہو گیا کہ وہ جان ہو گیا میری ٹانگوں میں دم نہیں رہاکہ میں کھڑا ہو سکوں میرے دل نے جان لیا کہ رسول اللہ ﷺ بینکہ مفات یا گئے۔

١٣٤) عَنْ عَاتَشَةَ قَالَتُ لَمَّا قُبِضَ رَسُورُ اللهِ ﴿ إِخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ آبُوْبَكُو : سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ هَا تَالَمُ وَضِعِ اللهِ عَلَيْهِ " رَسُولِ اللهِ هَا اللهِ هَا الله مَرِ " الله في الْمَوْضِعِ اللهِ يُحِبُ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ "

#### إِذْ فِنُوْهُ فِي مَوْضِع فِرَاشِهِ. (رواه الترملي)

ترجمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ہے وفات پاگئے تو آپ کی تہ فیس کے بارے میں لو گول میں رائے کا ختلاف ہوا تو حضرت ابو بکڑنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ہے ہے اس بارے میں ایک بات سی ہے ، آپ ہے نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ہر نبی کوائی جگہ وفات دیتا ہے جہاں وہ اس کاد فن کیا جانا پیند فرماتا ہے۔ لہذا آپ ہو کو آپ بھی کے بستر کی جگہ ہی دفن کیا جائے۔

#### (60000)

تحری تک مطلب ہے ہے کہ حضور کی کی وفات کے بعد اس بارے میں سحابہ گی رائیں مختلف ہو کیں کہ آپ کو کہاں وفن کیاجائے۔ شار حین نے نقل کیاہ کہ بعض حضرات کی رائے تھی گہ آپ کو بلداللہ الحرام مکہ مکر مہلے جاکر وفن کیاجائے بعض کی رائے تھی کہ مدینہ ہی میں بقیع میں وفن کیاجائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نے فرمایا کہ اس بارے میں میں نے خو در سول اللہ کی اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نے فرمایا کہ اس بارے میں میں نے خو در سول اللہ کی ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے رہاہ کہ ان کی وفات خاص اس جگہ ہوتی ہے، جہاں ان کاد فن ہوناان پیغیر کو یا خو داللہ تعالیٰ کو پہند ہوتا ہے۔

وفات خاص اس جگہ ہوتی ہے، جہاں ان کاد فن ہوناان پیغیر کو یا خو داللہ تعالیٰ کو بہند ہوتا ہے۔

لہذا حضور کی کو آپ کی اسی بستر کی جگہ و فن کیاجائے جس پر آپ کے نے وفات پائی، چنانچہ اسی بھر بہاں گئے جہاں بستر پر آپ آزام فرماتے تھے اور جہاں آپ کے نے وفات پائی .... کیماخوش نصیب ہے زمین کاوہ قطعہ جس بستر پر آپ آزام فرماتے تھے اور جہاں آپ کے نے وفات پائی .... کیماخوش نصیب ہے زمین کاوہ قطعہ جس نے سیدالم سلین خاتم النبیین محبوب ربالعالمین کو قیامت تک کے لئے اپنی آغوش میں لے لیاہے۔ صلی اللہ علیہ وہار کے وسلم کا میائے کو ایسا ایک اللہ علیہ کی ایک کے لئے اپنی آغوش میں لے لیاہے۔ صلی اللہ علیہ وہار کے وسلم کیا گئے کی ایک ایک کے لئے اپنی آغوش میں لے لیاہے۔ صلی اللہ علیہ وہار کے وسلم کی کھور کو میاں آپ

### حضرت ابو بكررضي الثدتغالي عنه

رسول اللہ افسالیت اور امت میں ان کے امتیازی مقام کاذکر خاص اجتمام سے فرمایا ہے ، آپ کے مرض وفات کے سلسلہ میں متعدد ایسی حدیثیں گزر چکی ہیں جن سے بغیر کس شک ، شبہ کے یقین کے ساتھ معلوم ہوجاتا ہے کہ آنخضرت ایسی حدیثیں گزر چکی ہیں جن سے بغیر کس شک ، شبہ کے یقین کے ساتھ معلوم ہوجاتا ہے کہ آنخضرت کے نزدیک آپ کی امت کے افضل ترین فرد حضرت ابو بکر تھے اور آپ کے بعد آپ کی تائم مقامی یعنی خلافت نبوت کے لئے وہی آپ کی نظر میں متعین تھے۔ ان زبانی ارشادات کے علاوہ آپ کے نے اپنے مرض وفات میں (جس کے بارے میں آپ کو منجانب اللہ معلوم ہوچکا تھا کہ اس مرض میں میری وفات مقدر ہوچکی ہے) اصرار اور تاکید کے ساتھ حضرت ابو بکر کواپنی جگہ امام نماز بناکر اس طرف امت کوواضح رہنمائی بھی فرمادی تھی۔

حضورﷺ کے مرض و فات کے سلسلہ کی ان حدیثوں کے علاوہ چنداور حدیثیں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت اور افضلیت کے بارے میں ذیل میں ورخ کی جارہی ہیں ان میں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات بھی میں اور بعض اکا برصحابہ کی شہاد تیں بھی۔

الله هُرَيْرَة، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله هِ مَالِاَحَدِ عِنْدَنَا يَدْ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ، مَا خَلا الله عَنْ الله عَنْدَنَا يَدًا يَكَا فِيْهُ الله بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَانَفَعَنِى مَالُ اَحَدِ قَطْ مَانَفَعَنِى مَالُ اَحَدِ قَطْ مَانَفَعَنِى مَالُ اَحِدِ قَطْ مَانَفَعَنِى مَالُ اَبِي بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّحِدًا خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَابَكُرٍ خَلِيْلاً الله وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيْلُ الله . (رواه الترملي)

رجمة و حضرت ابوہر سره رضى الله عند ، سے روایت ہے که رسول الله الله عند ایک موقع پر)ارشاد فرمایا که کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہو پچھ ہم کو دیا ہواور ہم نے اس کی مکافات نہ کر دی ہو ، سوائے ابو کیر کے ، انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مگافات الله تعالیٰ ہی کر دی ہو ، سوائے ابو کیر کے ، انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مگافات الله تعالیٰ ہی کر دی ہو ، سوائے ابو کیر کے ، انہوں نے ہمارے ساتھ جو حسن سلوک کیا اس کی مگافات الله تعالیٰ ہی کر دی ہو ، سوائے ابو کیر کامال کام آیا اور اگر سے گا تیا ہوں کہ میں ابور اگر کی ہو ، سوائے کہ میں ابور معلوم ہو ناچاہے کہ میں بس الله کا خلیل ہوں (اور میر احقیقی دوست و مجبوب بس الله ہے)۔ الجائی ترف نیا ا

تشریک آنخضرت کی عادت مبار کرتھی کہ جب کوئی آپ کو بدیہ پیش کرتا تو آپ اس کو قبول فرمالیتے اور اس وقت یا بعد میں کسی وقت اے اتنا ہی یازیادہ کسی شکل میں عطافرما کر مکافات فرمادیتے ، زیر تشریق محدیث میں مطافرما کر مکافات فرمادیتے ، زیر تشریق حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکڑ کے سواجس کسی نے بھی ہمارے سماتھ حسن سلوک کیا ہم نے دنیا ہی میں اس کی مکافات کر دی ، لیکن ابو بکڑنے جو حسن سلوک کیا اس کی مکافات آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی

فرمائے گا، حضرت ابو بکڑ کے نواہ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے جب اسلام قبول کیا توان کے پاس چالیس ہر اردر ہم تھے، وہ سب رسول اللہ ہے گی مرضی کے مطابق دین کی خدمت میں خرج ہوگئے، سات ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کے کا فرومشر ک مالک و آقا اسلام قبول کرنے بی کے جمعے میں ان کو ستاتے اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے حضرت بلال بھی انہی میں اسلام قبول کرنے بی کے جمعے میں ان کو ستاتے اور مظالم کے پہاڑ توڑتے تھے حضرت بلال بھی آپ کی ملک ہے سے تھے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے حضور ہے ہے عرض کر دیا تھا کہ میں اور میر اسار امال گویا آپ کی ملک ہے جس طرح چاہیں استعمال فرمایس، چنانچہ حضور ہے ایسا بی کرتے تھے، آنخضرت کے مرض و فات میں اپنے آخری خطاب میں بھی حضرت ابو بکڑ گی اس خصوصیت اور انتیاز کاذکر فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدر گی کی روایت سے وہ خطاب تھی بخاری و تھی مسلم کے حوالہ سے ذکر کیا جاچکا ہے اور اس میں حضور ہے خدر گی کی روایت سے وہ خطاب تھی بخاری و تھی مسلم کے حوالہ سے ذکر کیا جاچکا ہے اور اس میں حضور ہے کے بعد ان کے خلیفہ ہونے کی طرف بھی واضح رہنمائی ہے۔

١٣٦١ عَنْ حُبَيْرِبْنِ مُطَعِم قَالَ آتَتِ النَّبِيِّ ﴿ إِمْرَأَ أَهُ فَكُلْمَتُهُ فِي شَيْئِ فَآمَرَهَا آنُ تُرْجِعَ اللهِ قَالَتُ النَّهِ أَرَأَيْتَ اِنْ جِنْتُ وَلَمْ آجِدْكَ؟ كَآتُهَا تُرِيْدُالْمَوْتَ . قَالَ فَانِ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي لَا أَيْنَ لَلْمُ تَجِدْنِي فَأْتِي النَّهِ أَرَأَيْتَ اِنْ جِنْتُ وَلَمْ آجِدْكَ؟ كَآتُهَا تُرِيْدُالْمَوْتَ . قَالَ فَانِ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي النَّهِ أَرَأَيْتَ اِنْ جِنْتُ وَلَمْ آجِدْكَ؟ كَآتُهَا تُرِيْدُالْمَوْتَ . قَالَ فَانِ لَمْ تَجِدْنِي فَأْتِي فَانِينَ لَمْ تَجِدْنِي فَانِينَ اللهِ أَرَأَيْتَ النَّهِ أَرَأَيْتَ اللهِ أَرَأَيْتَ اللهِ أَرَأَيْتَ اللهِ أَرَأَيْتَ اللهِ أَرَأَيْتُ اللهِ أَرْأَيْتُ اللهِ أَرْأَيْتُ اللهِ أَرَأَيْتُ اللهِ اللهِ اللهِ أَرَأَيْتُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تشری بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت مدینہ منورہ ہے دور کے کسی مقام کی رہنے والی تھی،اس نے حضور علی ہے شاید کچھ طلب کیا تھا جو آپ اس وقت عنایت نہ فرما سکے یہ فرمادیا کہ آئندہ بھی پھر آنا۔۔۔۔اس نے عرض کیا کہ اگر آئندہ بیس آؤں اور آپ کو نہ پاؤل آپ دنیا ہے رحلت فرما پچے ہوں تو بیس کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں تم ابو بکڑ کے پاس آنا۔۔۔۔اس حدیث بیس آنخضرت کے کی وفات کے بعد مصلاً بلافصل حضرت ابو بکڑ کے خلیفہ ہونے کی طرف کھلا اشارہ ہے۔

١٣٧) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ "لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيْهِمْ آبُوْبَكُو آنْ يَوُمَّهُمْ غَيْرُهُ.

ترجمندہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے کہ رسول القدﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کسی قوم (کسی ایسی جماعت اور گروہ) کے لئے جس میں ابو بکر موجود ہوں در ست اور مناسب نہیں ہے کہ ابو بکڑ کے سواکوئی دوسر اشخص ان کاامام ہو ..... (جائے ترنہ ہی) تشریک سے حدیث کسی تشریخ کی مختاج نہیں،اس کاصری کے مقتصلی اور مفادیہ ہے کہ امت میں جب تک ابدیکر رہیں اہل ایمان انہیں کو اپنالیام بنا کمیں،ان کے سواکسی کو امام بنانا تصبیح نہ ہوگا، بلاشیہ یہ بھی رسول القہ ہے کے ان ارشادات میں سے ہے جن کے ذرایعہ حضور ﷺ نے اپنے بعد کے لئے حضرت ابو بکڑ کی خلافت کی طرف اشارہ فرملیا ہے۔

١٣٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ لِآبِي بَكْرِ: "أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْض". الدواه التوملى)

ترجمید . حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ، راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکڑے ارشاد فرمایا کہ تم غارمیں میرے ساتھی تھے اور آخرت میں حوض کو تر پر بھی میرے ساتھی ہو گے۔ اجامع ترندی ا

١٣٩) عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اتّانِي جِبْرِيْلَ فَأَخَذَ بِيَدِى، فَارَانِي بَابِ الْجَنَّةِ اللَّهِ يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجین ۔ حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جبر نیل امین میرے
پاس آئے ، میر اہا تھ پکڑا ور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس ہے میری امت کا جنت میں داخلہ ہوگا۔
ابو بکڑ نے (حضور ﷺ ہے یہ سن کر عرض کیا کہ) حضور ﷺ امیر ہے دل میں ہے آرز و پیدا ہوئی کہ میں
بھی اس وقت حضور ﷺ کے ساتھ ہو تا اور میں بھی اس دروازہ کو دیکھتا ۔۔۔۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد
فرمایا کہ ابو بکرتم کو معلوم ہونا چاہئے کہ میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہو گ

تشری اس حدیث میں حضور ﷺ نے میہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ جبر ائیل امین آئے اور میر اہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور جنت کاوہ در وازہ د کھلایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہو گی .... ہو سکتا ہے کہ میہ واقعہ شب معراج کا ہواور میہ بھی ممکن ہے کہ کسی دوسرے موقع پر جبرائیل بحکم خداوندی حضور ﷺ کو <u>ت منارف الحدیث – منام المان کی سات کی طرح کاملااعلیٰ کا سفر مجھی ہو سکتا ہے اور مکاشفہ</u> جنت کا وہ در واز در کھانے کے لئے لے گئے ہول ، یہ معراج کی طرح کاملااعلیٰ کا سفر مجھی ہو سکتا ہے اور مکاشفہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہر حال جب حضرت ابو بکڑنے آپ 🚑 ہے بیہ س کر عرض کیا کہ حضرت میرے دل میں آرزو پیداہوئی کہ کاش میں بھیاں وقت آپ کے ساتھ ہو تااور میں بھی جنت کاوہ در واز ہ دیکھتا تو حضور 🗈 نے ان کو بشارت سنائی کہ تم جنت گادر وازہ دیکھنے کی آر زو کرتے ہو میں تم کواس سے بڑی خداو ندی نعمت کی خوشخبری سنا تاہوں، یقین کرو کہ میریامت میں ہے سب سے پہلے جنت میں تم داخل ہو گے ، بلاشبہ پیہ اس کی روشن دلیل ہے کہ امت میں سب ہے افضل اور عالی مرتبت حضر ت ابو بکر صدیق ہی ہیں ۔۔۔ و مسی

ترجمنا احضرت عمرر صنی ابلند عنه ، سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ابو بکڑ ہمارے سید (سر دار) مہیں، ہم میں سب سے بہتر وافضل ہیں اور رسول القد 🚎 کو ہم میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہیں (لیعنی ان کو حضور ﷺ کی محبوبیت کاجومقام حاصل ہے وہ ہم میں ہے کسی کو حاصل نہیں۔)

تحری حضرت ابو بکڑ کی فضیلت او بلند مقامی کے بارے میں بیہ حضرت عمر کا بیان ہے، جس کی بنیادر سوال 📨 کے ارشادات اور ان کے ساتھ آپ 🛒 کے طرز عمل کے مشاہدہ پر ہے۔

١٤١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَةِ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ : أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَالنَّبِيّ هِمْ؟ قَالَ : أَبُوْبَكُو : قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : عُمَرُ : وَخَشِيْتُ آنْ يَقُولَ : عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ ٱنْتَ؟ قَالَ مَاآنَا إِلَّا رَجَلّ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. ورواء البحاري

ترجمت حضرت محمد بن صنفیہ ہے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد (حضرت علی مرتضے رضی اللہ عنہ ،) سے دریافت کیا کہ امت میں رسول اللہ ... کے بعد سب سے بہتر واقصل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر۔ میں نے کہاان کے بعد کون؟ توانہوں نے فرمایا کہ عمرٌ ..... (محمد بن الحنفیہ کہتے میں) کچر مجھے خطرہ پیداہوا کہ (اگر میں ای طرح دریافت کروں کہ عمر کے بعد کون؟) توبیہ نہ کہہ دیں کہ عمرؓ کی بعد عثمان(اس لئے میں نے سوال اس طرح کیا) پھر عمر کے بعد آپ؟ توانہوں نے فرمایا کہ میں اس کے سوالیجھ نہیں کہ مسلمانوں میں کا کیک آدمی ہوں۔ 💎 🖰 ہاگ

تشری محمد بن الحنفیہ حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں ، حضرت فاطمہ زہرار صنی اللہ عنہا کے بطن ہے نہیں بلکہ حضرت علیٰ کے حرم میں داخل ایک دوسری خانون حنفیہ سے جن کااصل نام خولہ تھااپنے قبیلہ کی نسبت سے حنفیہ کے نام سے معروف میں حضرت صدیق اکبڑ کے زِمانہ خلافت میں نبوت کے جھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے جو جہاد ہوا تو فتح کے بعد جنگی قانون کے مطابق جو مر داور عور تیں ً سر فتار ہو کر آئے ان میں بیہ خولہ بھی تھیں ، بیہ حضرت علیٰ کے حوالیہ کر دی گئیں اور ان کے حرم میں داخل ہو گئیں۔محمد بن الحنفیہ انہی کے بطن ہے حضرت علیٰ کے صاحبزادے ہیں۔علم اور صلاح و تقوی اور دوسری

صفات کمال کے لحاظ سے بلند مقام تابعین میں ہے ہیں۔ انہی کا یہ بیان ہے کہ میں نے والد ماجد حضرت علی مرتضیؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ 💎 کے بعد امت میں کون افضل ہے؟ تو انہوں نے پہلے نہم پر حصرت ابو بکر صدیق گااور دوسرے نمبر پر حصرت عمر گانام لیااور اینے بارے میں فرمایا کہ میں اس کے سوا کچھے تہیں کہ مسلمانوں میں کا ایک آدمی ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علیٰ نے بیہ بطور تواضع وانکسار، فرمایا، ورنہ امت میں اس وقت سب ہے اقضل خود حضرت علی مرتضیؓ ہی تھے ،حضرت عثمان ٓ اس ہے پہلے شہید کئے جا چکے تھے .... ہیے روایت تو محمد بن الحنفیہ کی ہے۔ محد ثین کے نزدیک حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ ، ہے ہیں روایت تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ فرمانے تھے کہ رسول اللہ 😑 کے بعد امت میں سب ہے الفنل اور بلند مرتبه حضرت ابو بكرٌ اور حضرت عمرٌ ہیں اور بید کہ جو کوئی مجھے ان دونوں ہے افضل قرار دے گا میں اس پر حد (شرعی سز ۱) جاری کروں گا۔

الله عَن ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ الْمَنْفِدِلُ بِأَبِي بَكْرِ أَحَدًا، ثُمٌّ عُمَرَ، ثُمٌّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتُوكُ أَصْحَابَ النَّبِي عِلَى اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِقِي

ترجمنہ حصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول اللہ <sup>ہے</sup> کہ زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے ،ان کے بعد عمر ٰ،ان کے بعد عثمان۔ پھر ہم رسول اللہ 🎥 کے تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے ،ان کے در میان ایک کودوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ا 🖹 کاری ا تشری محضرت عبداللہ بن عمر کا مطلب بہ ظاہر ہیہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حضور ﷺ کا طرز عمل و مکھے کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکڑ میں ،ان کے بعد حضرت عمرٌ ،ان کے بعد حضرت عثمانًا، میہ نتینول حضرات سن رسیدہ تھے ،اہم امور میں حضور 🥌 اکثران ہی ہے مشورہ فرماتے تھے ، اگرچہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلا شبہ امت میں سب سے افضل ہیں اور بعض خصوصیات میں بہت اعلی و

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت ابن عمر کا ہے بیان شخصیات کے بارے میں ہے، طبقات اور صفات کے لحاظ سے صحابۂ کرائم میں جو در جات و مراتب کا فرق ہے اس سے حضرت ابن عمرؓ نے تعرض نہیں کیا ہے ۔ مثلاً عشر ہُ مبشرہ،اصحاب بدراوراصحاب بیعت رضوان،سابقین اولین من المہاجرین والانصار (رضی الله عنهم اجمعین)حضرت ابن عمرٌ کے اس بیان میں ان کے فضائل کی تفی نہیں ہے ،انہوں نے جو فرمایا اس کا تعلق،اس خاص فضیلت ہے ہوان تین بزرگوں کو حضور ﷺ کے زمانہ میں حاصل تھی۔واللہ اعلم۔

المَا عَنْ عُمَرَ، قَالَ : آمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ٥ أَنْ نُتَصَدُّقَ، وَوَافَقَ ذَالِكَ عِنْدِى مَالاً، فَقُلْتُ : ٱلْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَابَكُو إِنْ سَبَقْتُهُ ۚ يَوْمًا، قَالَ فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا أَبْقَيْتَ لِآهُلِكَ؟ فَقُلْتُ : مِثْلُه وأَتَى أَبُوْبَكُرِ بِكُلِّ مَاعِنْدَه اللَّه فَقَالَ يَااَبَابَكُر مَاأَبْقَيْتَ لِآهُلِكَ؟" فَقَالَ ٱبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولُه و قُلْتُ لَا ٱسْبِقُه والى شَيْءِ آبَدًا. الداء المرملي والوالان

ترجمت حضرت عمر رضی اللہ عند ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیم لو گوں گوصد قد کرنے (بیعی راوخدا میں مال پیش کرنے ) کا تحکم فرمایا اور بیہ تحکم ایسے وقت فرمایا جب کہ (حسن اتفاق ہے) میرے پاس مال بری مقدار میں تھا تو میں نے (اپنے ول میں) کہا کہ اگر میں بھی ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں تو آن اس میں سے آگے نکل جاؤل گا (حضرت عمر فرمات میں کہ ) میں گھر آیا اور گھر میں جو پچھ مال تھا میں نے اس میں سے بورا آو دھالا کر حضور کے کی خدمت میں پیش کردیا۔ آپ کے ان مجھ سے فرمایا کہ تم نے اپنال وعیال کے لئے کیا باقی حجوز الب کے لئے کیا باقی حجوز الب کے لئے کیا باقی حجوز الب کے باس تھا تو حضور ﷺ فرمات میں اور ابو بکر قواب کچھ لے آئے جوان کے پاس تھا تو حضور ﷺ فرمایا کہ اللہ البو بکراہے اہل وعیال کے لئے میں اور ابو بکر قواب نے جوان کے باس تھا تو حضور اللہ میں اللہ میں ان کے رسول کے لئے میں ان کے اپنی تھوز الب کے در اللہ میں کے در اللہ وعیال کے لئے میں بڑھ سکتا ہے اس کے بیس کے در اللہ واللہ کے لئے میں بڑھ سکتا ہے اس کے در اللہ واللہ کے لئے میں بڑھ سکتا ہے اس کے در اللہ واللہ کے اللہ واللہ کے اللہ واللہ کے اللہ کو میں بڑھ سکتا ہے اور اللہ واللہ واللہ واللہ کو اللہ واللہ کہ کہا کہ میں کہی کی چیز میں ابو بکر ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ اللہ میں ابو بکر میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ اللہ تھا تو میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ اللہ بھی کی چیز میں ابو بکر ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ اللہ بھی کسی چیز میں ابو بکر ہے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ الم بھی کے دوران کے ان کی ان کے در اللہ بھی اللہ کو باتی کے در میں بڑھ سکتا ہے ۔ الم بھی کے دوران کے در اللہ کے در اللہ بھی اللہ کے در اللہ کو در اللہ کی در اللہ کی در میں ابو بکر کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ۔ الم باتھ کے در اللہ کو در اللہ کو در اللہ کی در اللہ کو در ال

تشریک ہوسکتا ہے کہ حضرت عمر جوانی کل دولت کا نصف لائے تھے ،وہ مقدار میں حضرت ابو بکر کے لانے ہوئے سے زیادہ ہو مگر حضرت ابو بکر کا یہ عمل اور حال کہ انہوں نے گھر والوں کے لئے بچھ بھی نہ چھوڑا بس اللّٰہ ور سول پر ایمان اور ان کی رضاجوئی کوسب بچھ سمجھ کراس پر قناعت کر لی بلا شبہ یہ مقام بہت لمندے۔

(111) عَنْ عُمَرَ، ذُكِرَعِنْدَهُ اَبُوبَكُو فَبَكَىٰ وَقَالَ : وَدِدْتُ إِنَّ عَمَلِىٰ كُلُهُ وَلَى وَالِهُ وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمنہ حضرت عمرر منی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ ان کے سامنے حضرت ابو بکر کاذکر کیا گیا تورونے لگے اور کہاکہ میں دل ہے چاہتا ہوں کہ میرے تمام عمر کے عمل ان کے لیام زندگی کے ایک دن کے عمل کے

برابراوران کی زندگی کی را تول میں ہے ایک رات کے عمل کے برابر ہو جائیں ( بیعن مجھ کو میری زندگی بجر کے اعمال کااللہ تعالیٰ وواجر عطافہ مادیں جوابو بکڑ کے ایک دن اور ایک رات کے عمل کا عطا ہو گا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ "ابو بکڑ گی رات سے میر می مراد وہ خاص رات ہے جب وہ حضورﷺ کے ساتھ ججرت کے سفر میں (اپنے سوچے سمجھے منصوب کے مطابق روپو ٹی کے ارادہ ے) غار (لیعنی غار تور) کی طرف چلے توجب غار کے پاس پنچے (اور حضرت ﷺ نے غار کے اندر جانا حالم) توانہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ خدا کی قشم آپ انجھی غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں . غار کے اندر جاؤں گا، تواگر وہاں کوئی موذی چیز ہوگی (مثلاً در ندہ یا سانپ بچھو جیساز ہریا جانور ) توجو گزرے گی مجھ پر گزرے گی آپ محفوظ رہیں گے ، پھر ابو بکڑ غار کے اندر جیلے گئے اس کی صفائی کی۔اس غار میں ایک طرف چند سوراخ نظر آئے تواپنے تہبند میں سے بھاڑ کراس کے تکبڑوں اور چیتھڑ ول سے ان سُواخوں کو بند کیا۔ لیکن دوم کا کسوراخ باتی رہ گئے (تہبند میں ہے جو کبھھ پھاڑاتھا اس میں ہے اتناباقی نہیں ر ہاکہ ان دوسوراخوں کو بھی بند کیا جا سکتا) توابو بکڑنے ان دوسوراخوں میں اپنے دونوں پاؤں اڑا دیئے ، اس کے بعد حضور ﷺ سے عرض کیا کہ اب آپ اندر تشریف لے آئیں! تو حضور ﷺ غار کے اندر تشریف لے گئے (رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا حضور ﷺ پر نمیند کا غلبہ تھا) آپﷺ ابو بکڑ کی گود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے (ای حالت میں) ابو بکڑ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا(اگرچیہ اس کے اثر ہے حضرت ابو بکڑ کو سخت تکلیف ہونے گلی) لیکن اس اندیشہ ہے کہ حضور ﷺ کی آنکھ نہ کھل جائے آپ بیدارنہ ہو جائیں ای طرح بیٹے رہے حرکت بھی نہیں کی، یبال تک کہ تکلیف کی شدت ہے ان کی آ تکھوں سے آنسو بہنے لگے اور حضور ﷺ کے چہرۂ مبارک پر گرے (تو حضور ﷺ کی آنکھ کھل گئی آپ 🚐 نے ابو بکڑی آنکھوں ہے آنسو ہتے دیکھے تو) دریافت فرمایا کہ ابو بکڑتم کو کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ 🌉 پر میرے ماں باپ قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا، آپ 🏥 نے (اس جگہ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا )اپنا آب دہن ڈال دیا تو ابو بکر کو جو تکلیف ہور ہی تھی وہ اس وقت جلی گئی( آ گے حضرت عمر ؓ بیان فرماتے ہیں) پھر (ابو بکڑ کی و فات ہے کچھ پہلے)اس زہر کااثراوٹ آیااور وہی ان کی و فات کا سبب ہنا (اس طرح ان کو شہادت فی سبیل اللہ کی سعادت و فضیلت بھی نصیب ہو گئی)اور یہ ایساہی ہوا جیسا کہ تحییر میں کھائے ہوئے زہر کااثر قریبأ جیار سال کے بعد حضورے کی و فات کے قریب لوٹ آیا تھااور وہی آپﷺ کی و فات کا سبب بنا تھا ..... تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کے سفر ججرت کی اس رات کے اس عمل کاذ کر فرمایا۔اس کے بعداس دن کااوراس دن کے حضرت ابو بکڑ کے اس عمل کاذ کر فرمایا جس کے بارے میں انہوں نے کہاتھا کہ میں دل ہے جاہتا ہوں کہ میرے ساری عمر کے اعمال ان کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں ،اس سلسلہ میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دن ہے مرادابو بکر یکی زندگی کاوہ دن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وفات فرما گئے اور عرب (کے بعض علاقوں کے لوگ) مرتد ہوگئے اور انہوں نے فریضہ زکوۃ اداکرنے ہے اٹکار کر دیا تو ابو بکڑنے کہا کہ اگر وہ لوگ اونٹ کایاؤں باندھنے کی

ری (حضرت عمر کہتے ہیں) کہ رکھیں گئیں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ (حضرت عمر کہتے ہیں کہ ) میں نے کہا کہ اے خلیف دسول القد (اس وقت ان لوگوں کے ساتھ تالیف اور نرمی کا معاملہ سیجئے! توانہوں نے (غصہ کے ساتھ کو اور غصہ ور تھے کیااسلام کے دور نے (غصہ کے ساتھ ) مجھے فرمایا کہ تم زمانہ جا بلیت میں تو ہزے زور آوراور غصہ ور تھے کیااسلام کے دور میں بزدل اور ڈر بوک ہوگئے ہو (یہ کیساا نقلاب ہے) وحی کا سلسلہ (حضور نے کی وفات کے بعد) ختم ہو گیا، دین مکمل ہو چکا۔ کیادین کونا قص کیا جانے اس میں کی کی جائے گی اس حال میں کم میں زندہ ہوں۔ رہے نہیں ہو سکتا)

تشریخ حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے جس قدر تشریخ و توشیخ کی ضرورت تھی وہ ترجمہ کے ضمن میں کردی گئی ہے ،البتہ حضرت ابو بکڑ کے کردی گئی ہے ،البتہ حضرت ابو بکڑ کے جس فردی کے خلاف جہادے متعلق حضرت ابو بکڑ کے جس میں میں میں میں انکار جو خاتمہ کلام نقل فرمایا ہے (اینقص جس می عزیمیت فیصلہ اور اقدام کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں انکار جو خاتمہ کلام نقل فرمایا ہے (اینقص اللہ ین کی عرض کرناضروری ہے۔ اللہ ین واناحی) اس کی تشریخ اور وضاحت کے سلسلہ میں کچھ عرض کرناضروری ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے کی وفات ہے اسلام اور مسلمانوں کے لئے عام اسباب کے لحاظ ہے بیٹری خطرناک صورت حال بیدا ہو گئی تھی حضور ہے کا سایہ سرے اٹھ جانے کی وجہ ہے جوشکسۃ دلی عام صحابہ میں بیدا ہو گئی تھی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے ۔۔۔ علاوہ ازیں رسول اللہ ﷺ نے مرض وفات ہی میں حضرت اسامہ کی تعلیم دیا تھا۔

حضور الله کی و فات کے بعد صدیق اکبر نے فیصلہ فرمایا کہ آنخضرت کے حکم کے مطابق یہ شکر بلا تاخیر روانہ ہو جائے، چنانچہ وہ روانہ ہو گیااس طرح اس وقت کی فوجی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس محاذ پر چلا گیا اس کے علاوہ حجاز مقد س کے قریب علاقے ممامہ میں مسلمہ گذاب نے حضور کے آخری دور حیات ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہو گئے تھے، اس طرح ایک حکومت می قائم ہو گئی تھی۔ میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور کچھ قبیلے اس کے ساتھ ہو گئے تھے، اس طرح ایک حکومت می قائم ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر نے حضور کے کی وفات کے بعد فور افیصلہ فرمایا کہ اس فتنہ کو بھی جلد سے جلد ختم کیا جائے، چنانچہ خالد بن الولید کی قیادت میں اس کے لئے بھی ایک لشکر کی روائی کا حکم دیا۔ انہی حالات میں حجاز ہی تے بعض علا قول کے لوگوں نے (جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ) زکوۃ کی اوائیگ سے اجتماعی طور پر انگار کر دیا، صدیق اکبر نے اس کوار تداد قرار دیا اور اس کے خلاف بھی جہاد اور لشکر کشی کا فیصلہ فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہو جاتا کہ اس وقت کی ساری فوجی طافت ان محاذوں پر چلی جاتی اور مر گز اسلام مدینہ منورہ کا حال ہے ہو جاتا کہ بعد تاکہ اس وقت کی ساری فوجی طافت ان محاذوں پر چلی جاتی اور مر گز اسلام مدینہ منورہ کا حال ہے ہو جاتا کہ بعد تاکہ اس وقت کی ساری فوجی طافت ان محاذوں پر چلی جاتی اور مر گز اسلام مدینہ منورہ کا حال ہے ہو جاتا کہ

عدیث میں عقال کالفظ ہے اس کے عام مضہور معنی اس رسی کے بیں جس سے اونٹ کے پاؤں اس طرح باندھ دیتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس کے بھاگ جانے کا خطر وبالکل نہیں رہتا۔ اس افظ عقال کے دوسر سے معنی اونٹ یا بکری کے بچہ کے بھی ہیں ، اگر سے معنی اونٹ یا بکری کا بھی ہیں ، اگر سے معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہو گاکہ زکو ہ کی اوائیگی سے انکار کرنے والے یہ لوگ اگر اونٹ یا بکری کا بچہ دینے سے جھی انکار کریں گے جس کا اواکر ناان پر واجب تھا تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ زکو ہ دین کارکن ہے اس کا انگار موجب کفر ہے۔ اگر کسی قوم یاعلاقہ کے لوگ اجتماعی طور پرزکو ہ گی اوائیگی سے انکار کریں تو وہ مرتد اور واجب القتال ہیں۔

۔ اگر کوئی دشمن حملہ کر دےیا آس باس کے منافقین کوئی فتنہ برپا کر دیں تواس کی مدافعت اور اس پر قابوپانے کے لئے فوجی طاقت موجود نہ ہو۔

اس لئے حضرت عمر ٰاور روایات میں ہے کہ ان کے ساتھ حضرت علیٰ کی بھی رائے تھی کہ صورت حال کی نزاکت کے پیش نظر اس وقت ز کوۃ کی ادائیگی ہے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد اور کشکر کشی نہ کی جائے، مصلحت اندیشی اور تحکمت عملی کے طور پران کے معاملہ میں تالیف اور نرمی کارویہ اختیار کیا جائے، لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکڑکے دل میں یقین پیدا فرمادیا تھا کہ اس فتنۂ ارتداد کااستیصال فوراضروری ہے، کسی مصلحت اندیثی کے تحت اس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ،زکوۃ دین کااہم رکن ہے نماز بی کی طرح گویا جزوایمان ہے،اس کی ادائیگی ہے انکار کو ہر داشت کرنے کا مطلب دین کی قطع و ہرید ہر داشت کرنا ہو گا آپ نے فرمایا دین ململ ہو چکاہے ، وحی کا سلسلہ ختم اور منقطع ہو چکاہے ، رسول اللہ 🥶 نے دین کو جس شکل وصورت میں چھوڑاہے،اپنی جان دے کر بھی اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس سلسانہ کلام کے آخر میں آپ نے فرمایا ایٹفضی اللہ بین واٹا جی ۔ صدیق اکبر کے ان دولفظوں

سے دین کے ساتھ ان کے جس خاص الخاص عاشقانہ تعلق اور اس کی راہ میں تربانی اور فیدائیت کے جس جذبه کا ظبار جو تاہے ، راقم سطورا بنی ار دوزبان میں اس کے اداکرنے سے عاجز ہے۔

اس واقعہ میں یہ نکتہ خاص طور سے قابل غور اور ہمارے لئے سبق آموز ہے کہ حضرت عمر کی رائے حضر ت ابو بکڑے اس فیصلہ اور اقدام کے خلاف تھی بعد میں وہی فیصلہ ان کی نظر میں اتناعظیم ہو گیا کہ اپنے زندگی بھر کے اعمال کووہ حضرت ابو بکڑ کے اس ایک عمل ہے کمتر سمجھنے لگے ،اور اس کا ہر ملااعتراف فرمایا۔

رضي الله تعالى عنهما وارضاهما



## فضائل فاروق أعظم معنرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه

ر سول القد ﷺ کے خلیفہ اول سید ناابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں ناظرین کرام ملاحظہ فرما چکے ،ان میں رسول اللہ ﷺ کارشادات بھی تضاور بعض جلیل القدر صحابۂ کرام کے بیانات بھی اب آپ کے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ، سے متعلق چنداحادیث درج کی جارہی ہیں ،ان میں بھی حضور ﷺ کے ارشادات کے علاوہ جلیل القدر صحابۂ کرام کے بیانات بھی ہوں گے۔

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَانْ يُكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَائِنَهُ عُمَرُ. ووا البحاري وسلم

ترجمت حضرت ابوہر میرہ رضی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عنے فرمایا تم ہے بہلی امتوں میں محدث لیعنی ایسے اوگ ہوتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے البہام کی نعمت ہے خاص طور پر نوازے جاتے تھے، تو اگر میر کی امت میں ہے کسی کو اس نعمت ہے خاص طور پر نواز اگیا تو دہ عمر ہیں۔ لا سی بخار ف سلم الکر میر کی امت میں ہے کسی کو اس نعمت ہے خاص طور پر نواز اگیا تو دہ عمر ہیں۔ لا سی بخار ف سلم الکر میر کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

کیٹر ت البہامات ہوتے ہوں اور اس بارے میں اس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہواور وہ نبی نہ ہو کسی نبی کاامتی ہو۔

حضور کے اس ارشاد کا مطلب میہ کہ اگلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہے اور میری امت میں اگر کے واللہ تعالی نے اس نعمت سے خصوصیت کے ساتھ نواز اب) تو وہ عمر میں سے حدیث کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط تنہی نہ ہوئی جا ہے کہ حضور کے کو اس بارے میں کوئی شک شبہ تھا، آپ کی امت جب خیر الا مم اور انگی تمام امتوں سے افضل ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایسے خوش نصیب بندے ہوں گے جو کثرت الہمات کی نعمت سے نواز سے جائیں گے ، حضور کے اس ارشاد کا مقصد و مدعا اس بارے میں حضرت عمر الہمات کی خصوصیت اور انتیاز سے لوگوں کو آگاہ کرناہے ، اور بلاشبہ اللہ تعالی کے اس انعام کے بارے میں حضرت عمر گو تخصص وانتیاز حاصل تھا، جیسا کہ آگے درج ہونے والی احادیث سے معلوم ہوگا۔

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ. (الله عَمَلَ الله المِلهُ المِلهُ المُلهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ اللهُ الله المُلهُ عَمَلَ اللهُ عَمَلَ وَ قَلْبِهِ.

ترجمنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ، ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبراً کی زبان اور اس کے قلب میں حق رکھ دیاہے ..... (بیٹ تند نیا)

# الله وَضَعَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَىٰ الله وَضَعَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَر يَقُولُ بِهِ". وَوَالْهُ اللهِ عَالِهِ عَالِهِ اللهِ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَر يَقُولُ بِهِ". وَوَالْهُ اللهِ عَالِهِ)

مسترت ابوذر غفار کی رضی القد عنه ، ہے روایت ہے کہ میں نے رسول القد ﷺ ہے سنا آپ ارشاد فرماتے شخے کہ القد تعالی نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیاہے ، وہ حق ہی کہتا ہے۔

سروایت ہے، دونوں کا حاصل اور مدعا یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ کے در سول اللہ اللہ تعالیٰ کے در سول اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خاص انعامات سے نواز اہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خاص انعامات سے نواز اہے ان میں سوچے اور حق ہی ہو ہے کہ ان کے دل میں جو کچھ آتا ہے اور جو کچھ وہ زبان سے کہتے ہیں وہ حق ہی ہو تا ہے، وہ حق ہی سوچے اور حق ہی ہو لتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے اجتبادی غلطی ہو جی نہیں ہوتی ہے اجتبادی غلطی تو حضر ات نہیا، علیہم السلام مطلب نہیں ہے کہ ان سے اجتبادی غلطی ہو جاتی ہے، حضر مو جاتی ہے، حضر سے ایکن حق واضح ہو جانے پر رجوع فرما لیتے تھے، رسول اللہ اللہ وفات کے بارے میں اور اس طرح منکرین زکوۃ سے جہاد و قبال کے خلاف ان کی جو رائے تھی وہ ان کی اجتبادی غلطی ہی تھی، بعد میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے اتفاق فرمالیا، بہر حال اجتبادی غلطی کے اس طرح کے چند اسٹنائی واقعات کے علاوہ (جن میں حق واضح ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع اور حضر سے صدیق آکبڑ کی رائے سے ہو جانے پر انہوں نے رجوع فرمالیا ) انہوں نے جو سوچا سمجھا اور جو احکام جاری کئے وہ سب حق ہی تھے۔

بلا شبہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ آئندہ درج ہونے والی بعض حدیثوں سے انشاء اللہ حضرت فاروق اعظم کی اس خصوصیت اور فضیلت پر مزیدروشنی پڑے گی۔

الْخَطَّابِ" - (رواه الترمذي) الله الله ها "لُوْكَانَ بَعْدِى نَبِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ" - (رواه الترمذي)

تر من حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک صحبت میں)ار شاد فرمایا کہ اگر بالفرض میر ہے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن الخطاب نبی ہوتے۔ اب کے اساسی میں

تشریک مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے نبوت کاسلسلہ مجھ پر ختم فرمایااور قیامت تک کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا (جس کا اعلان قر آن پاک میں بھی فرمادیا گیاہے) اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ فرمادیا گیا ہو تااور میرے بعد بھی نبوت کاسلسلہ جاری رہتا تو عمر بن الخطاب اپنی روحانی خصوصیات کی وجہ سے بالخصوص اس لائق تھے کہ ان کو نبی بنایا جاتا۔ اس حدیث میں بھی ان کے اس خصوصی کمال وامتیاز کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر مندر جہ بالاحدیثوں میں گیا گیاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر حق کا القااور الہامات کی کثر ہے۔

الما عَنْ عَلِي قَالَ: مَا كُنَّا تَبُعِدُ أَنَّ السَّكِيْنَةَ تَنْطِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ. (دواه اليهني الي دلالل اليوة)

ترجمت حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہیں جانتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ بولتا ہے ..... (ول کل اللوۃ اللہ بھی )

تشریخ حضرت علی مرتضای کی اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرٌ جب خطاب فرماتے یابات کرتے تو ولوں میں ایک خاص قسم کا سکون واطمینان پیدا ہو تا تھا، ہم اس بات کو بعید نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی زبان و بیان میں یہ خاص تا ثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ یہ مطلب لیا جائے تو حضرت علیٰ کے اس کلام میں "السکیت" ہے مراد خاص فرشتہ "السکیت" ہے مراد خاص فرشتہ کا مسلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت بھی ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت علیٰ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ بات بعید نہیں تو ان کی زبان سے اللہ کا ایک خاص فرشتہ کلام کرتا ہے جس کا نام یا لقب "السکینہ" ہے۔

١٥٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى لَلْثِ : فِى مُقَامِ ابْرَاهِيْمَ، وَفِى الْحِجَابِ وَفِى أَلْثِ الْمِنْ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى لَلْثِ : فِى مُقَامِ ابْرَاهِيْمَ، وَفِى الْحِجَابِ وَفِى أَلْثِ أَسُارِى بَدْرٍ. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمنا و حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند ، ہے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے تین باتوں میں اپنے خداوند تعالیٰ ہے موافقت کی ( یعنی میر ی رائے وہ ہو کی جو خداوند تعالیٰ کا تحکم آنے والا تھا ) مقام ابعا ہیم کے بارے میں اور پر دے کے مسئلہ میں اور غز وہ بور کے قید یوں کے مسئلہ میں

( July 3 3 10 5 )

تعربی واقعہ یہ ہے کہ ذخیرہ حدیث میں کم از کم پندرہ ایسے واقعات کاذکر ملتا ہے، کہ کسی مسئلہ میں حضرت عمر کی ایک رائے ہوئی یاان کے قلب میں داعیہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تھم آ جاتا تو وہی تھم وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگیا اس حدیث میں ان میں سے صرف تین کاذکر کیا گیا ہے ہے ۔۔۔۔ ایک مقام ابراہیم سے متعلق تھم کا، دوسر ہے پردے کے بارے میں، تیسر ہے غزوہ بدر کے قید یوں کے بارے میں تعمر کا کا کیک پھر ہے جس پر مخصر تشر تک یہ ہے کہ "مقام ابرائیم" سفید رنگ کا ایک پھر ہے جس پر کھڑے ہو کہ دوسر ہے کہ "مقام ابرائیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تقمیر کی تھی (اس میں حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تقمیر کی تھی (اس میں حضر ت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات معجزانہ طور پر پڑگئے تھے جواب تک باتی ہیں) وہ اس زمانہ سے محفوظ چلا آرہا ہے، رسول اللہ پاؤں کے زمانے تک خانہ کعبہ کی قریب ہی میں ایک جگہ کھلار کھار ہتا تھا (بعد میں اس کو عمارت میں محفوظ کر دیا گیا۔ \*\*)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ئے رسول اللہ ﷺ سے بیہ خواہش ظاہر کی کہ کاش ایساہ و تاکہ مقام ابراہیم کو خصوصیت سے نماز کی جگہ قرادے دیاج ۴، توسورۂ بقرہ کی آیت نمبر ۱۲۵ نازل ہوئی اور اس میں محکم آگیا

اب وہ جس شکل میں محفوظ ہے وہ مرحوم مغفور شاہ فیصل بن ، العزیز بن سعود کے دور حکومت کی یادگار ہے رحمہ
 اللّه تعالى رحمه في واسعة

وانتحلوا اس مفاد ابد العبد مصلی (اور مقام ابراتیم کونماز کی جگہ بنالیا کرو) آیت کا سہل الفہم مطلب یہ ہے کہ طواف کے بعد جود ور تعتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مقام ابراتیم کے پاس پڑھی جائیں، فقہا کا اس پراتفاق ہے کہ یہ حکم استخبابی ہے ،اگر سہولت ہے مقام ابراتیم کے پاس پڑھی جاشیں تووجیں پڑھی جائیں،ورنہ مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

تیسری بات ہے کہ غزوۂ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور مشر کین کی فلکست کے بعد ان کے جو آوئی گرفتار کرے قیدی بنائے گئے ،ان کے متعلق میری رائے ہے تھی کہ بیہ سب اسلام، رسول اللہ دی اور مسلمانوں کے جانی دسٹمن اور اکا ہر مجر مین میں ،ان سب کو قتل کر دیا جائے ،ان کو زندہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے ، جیسے زبر یلے سانیوں کو زندہ چھوڑ نالیکن ابو بکر صدیق اور رسول اللہ جی پر رحم دلی کا غلبہ تھا آن کی رائے فد ہے لے کر چھوڑ دینے کی ہوئی اور اس کی گیا ۔۔۔ بعد میں سوءً انفال کی وہ آیات نازل ہو تیں جو میری رائے کے مطابق تھیں۔۔

یہاں میہ بات خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ واقعہ میہ تھا کہ ان تینوں مسئلوں میں وحی البی نے حضرت عمر کی موافقت کی تھی، لیکن حضرت عمر ؓ نے از راہ اد ب اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے تعلم خداوندی کی موافقت کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت ہی کا معافقت کی تعلیم و تربیت اور فیض صحبت ہی کا متیجہ تھا۔

الْبَنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ آعِزُ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْبَيِ الْبَيِ الْبَيِ الْمُسْجِدِ طَاهِرًا.
 الْخَطَّابِ فَأَصْبَحَ عُمَرٌ فَغَدَا عَلَى النَّبِي ﷺ قَأْسُلَمَ ثُمَّ صَلَى فِي الْمَسْجِدِ ظَاهِرًا.

ررواه احمد والترمذي)

ترجمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ فیے نے دعا کی (رات میں) کہ اے میرے اللہ اسلام کوعزت اور قوت عطافر ماابوجہل ابن ہشام کے ذریعہ یا عمر بن الخطاب کے ذریعہ بیس صبح کوا تھے عمر اور آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور اسلام لے آئے اور مسجد حرام میں علانیہ نمازیز ھی۔ استدائی وہ ان ترفیل ا

تشری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے ، یہاں ہر بڑے کام اور ہر عظیم مقصد کے لئے اس کے مطابق تدبیر اور عملی جدو جہد اور خاص صلاحیت رکھنے والے جانباز کا ، کنول کی ضرورت ہوتی ہے ،

ابو جہل بن ہشام اور عمر بن الخطاب رسول اللہ ﴿ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے درجہ اول کے دشمن تھے،اس کے ساتھ ان دونوں میں دہ صلاحیتیں تھیں جو کسی بڑے گام کے لئے در کار ہوتی ہیں،(راقم سطور کا خیال ہے کہ غالبًا حضور ﴿ پر منکشف کر دیا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دی جاسکتی ہے) تو آپ ﴾ نے ایک رات کو بیہ دعا فرمائی جس کا حدیث میں ذکر ہے۔

تقدیرالہی میں یہ سعادت حضرت عمرؓ کے لئے مقدر ہو چکی تھی،ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور ان کو تقدیرالہی میں یہ سعادت حضرت عمرؓ کے لئے مقدر ہو چکی تھی،ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور ان کو تو فیق مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا خاص کر خلافت کے دس سالوں میں وہ بلا شبہ امت میں ان کا اور صرف ان کا حصہ ہے۔

منداحداور جامع تزیذی کی مندر جه بالاروایت میں حضرت عمر کے اسلام لانے کاواقعہ بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔مشکوۃ المصابح کے بعض شار حین نے ابو عبداللہ حاکم کی اوا ال التوہ" کے حوالہ سے حضرت ابن عباسٌ بنی کی روایت ہے بیہ واقعہ مفصل روایت کیا ہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ ابو جہل جو مشر کین مكه كاسر داراور برداسر مايد دار بھى تھااس نے اعلان كياكہ جو كوئى محد كو قتل كردے بيں اس كوسواو نشيال اور ایک ہزاراوقیہ چاندی بطور انعام دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ عمر نے ابوجہل سے کہا کہ تمہاری یہ بات کی ہے؟ ابو جہل نے کہابالکل کی، فور اادا کروں گا۔اس کے بعد عمر تلوار لے کر اس ناپاک ارادہ سے نکلے ،راستہ میں ایک شخص نے ان کواس حال میں دیکھا تو ہو جھا کہ عمر کہاںاور نس ارادہ سے جارہے ہو ۔۔۔۔عمر ؓ نے کہامجد ( ) کو قبل کرنے جارہاہوں ....اس شخص نے کہا کیا تم ان کے کنید بنی ہاشم سے بے خوف ہو ( وہ ان کی حمایت میں میدان میں آ جائیں کے اور پھر خونریز جنگ ہوگی) ۔ عمر نے کہاکہ معلوم ہوتا ہے کہ تونے بھی باپ داداکادین جھوڑ کے محد کادین قبول کر لیا ہے۔اس شخص نے کہاکہ میں تم کو بتلا تا ہوں کہ تمہاری بہن (فاطمہ)اور بہنوئی (سعید بن زید) نے بھی محرف کادین قبول کر لیا ہے۔ بیہ سن کر عمرٌ سیدھے بہن کے گھر کی طرف گئے۔وہ اس وفت سورۂ طلہ تلاوت کر رہی تھیں، عمرؓ نے دروازہ پر کھڑے ہو کر سنا، پھر دروازہ تھلوایااور کہا کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ان کی بہن نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس میں قر آن کی آینتیں پڑھ رہی تھی؟عمرؓ نے کہا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ! چنانچے ان کی بہن نے سور ۂ طارپڑھنی شروع کی .... جب سے آیت تلاوت کی اللهٔ لاالهٔ الافعار أما الاسساء المنسس 🕜 تو عمر کے دل کی دنیا میں ا نقلاب آگیااہ ربول اٹھے کے بیٹک وہی اور صرف وہی الداس لا نُق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ،اور کلمند شہادت پڑھا، پھر بہن ہی کے گھر میں رات گزاری اور رسول اللہ 🥟 کی خدمت میں حاضری کی تڑے ول میں پیداہو گئی۔باربار کہتے تھے"واٹ فاہ الی محشد" ای حال میں خباب بن الارت ان کے پاس آئے اور ان کو بتلایا که رسول اللہ 🍔 آج رات 🚉 وعا کرتے رہے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یاا بو جہل بن ہشام کے ذریعہ اسلام کوعزے اور قوت عطافر ما!اور میر امیا ، ہے کہ حضورہ کی دعاتمہارے حق میں قبول ہو گئی۔اس کے بعد صبح کو عمر رسول اللہ 🥌 کی خدمت میں حاضر ، د 📑 ،اور اسلام قبول کیا۔اور اس وقت کہا کہ ہم لات اور عزیٰ کی پرستش کرتے تھے وادیوں کے نشیب میں اور پہاڑوں کی جو ٹیوں پر اور خدا کی عبادت کریں ہم حیصی

چھپاکر؟ ... بیہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قتم ہم القد کی عبادت اعلانیہ خانہ کعبہ کے صحن میں کریں گئے ۔ (اس وقت تک مسلمان علانیہ مسجد حرام میں نمازاد انہیں کرتے تھے۔)

حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباری میں ابو جعفر بن ابی شیبہ گی تاریخ کے حوالہ سے ابن عبائی بی کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کرنے کے فورابعد طے کیا کہ ہم ابھی چل کر اعلانیہ مسجد حرام بین نماز پڑھیں گے اور ایبا ہی کیا گیا۔۔۔۔ فتح الباری ہی میں ابن ابی شیبہ اور طبر انی کے حوالہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود کا بیان نقل کیا گیاہے۔

وَاللَّهِ مَااسْتَطَعْنَا أَنْ نُصَلِّيَ حَوْلَ الْبَيْتِ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى أَسُلَمَ عُمَرُ

ترجمنز ، خدا کی قتم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم بیت اللہ کے قریب میں علانیہ نماز پڑھ کتے (عمر کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی ہمارے لئے یہ ممکن ہوا۔)

افِلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ بَيْنَ آنَانَائِمٌ، أُتِيْتُ بِقَدْحِ لَبَنِ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّى لَارَى الرَّى يَخُرُجُ فِي أَظْفَارِى لُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا وَلُتَهُ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمُ . (رواه البخارى وسلم)

تشریکا علمائے عارفین نے کہاہے کہ علم حق کی صورت مثالیہ دوسرے عالم میں دودھ کی ہے، جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس کودودھ پلایا جارہاہے اس کی تعبیر بیہ ہے کہ اس کو علم حق نافع عطا ہو گا۔ دودھ اور علم حق میں بیہ مناسبت ظاہر ہے کہ دودھ جسم انسانی کے لئے بہترین نافع غذا ہے، اسی طرح علم حق جواللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوروج کے لئے بہترین اور نافع ترین غذا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو عطافرمائے ہوئے علم حق میں حضرت عمرت علم حق میں حضرت عمرت عمرت علم حق میں حضرت عمرت عمرت عمرت عمرت اور نبوت کی حضرت عمرت اور نبوت کی ایند تعالیٰ نے ان نیابت کا کام انجام دیااور جس طرح امت کی رہنمائی فرمانی وہ اس کی دلیل اور شہازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

كوعكم حقء وافرحصه عطافرمايانقابه

معنرت شاہ ولی اللہ نے ازالیۃ الحفامیں فاروق اعظم رضی اللہ عند ، کے علمی کمالات پر جو کچھ تحریر فرمایا ہے ، دہ اہل علم کے لئے قابل دیدہے ، اس کے مطالعہ ہے اس بارے میں فاروق اعظم کے امتیاز اور الفرادیت کو یوری طرح سمجھا جاسکتا ہے۔

١٥٢) عَنْ آبِى سَعِيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ "بَيْنَا آنَانَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرضُونَ
 عَلَى، وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَايَبْلُغُ الثَّذى، وَمِنْهَا مَادُونَ ذَلِكَ، وَعُرِضَ عَلَى عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُ يُجُرُّهُ" قَالُوْا : فَمَا آوَلْتَ ذَالِكَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ "آللِيْنُ"

ترجمة وحضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ، سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله اللہ سے سنا آپ کے بیان فرمایا کہ اس حالت میں کہ میں سویا ہوا تھا ہیں نے خواب میں دیکھالوگوں کو وہ میر سے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ سب کرتے ہینے ہوئے ہیں ،ان میں سے پچھے کے کرتے ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں ،اور پچھ ایسے ہیں جو صرف سینے تک ہیں ،اور پچھ ایسے ہیں جو سرف سینے تک ہیں ،اور پچھ ایسے ہیں جن کے کرتے سینے تک ہیں ،اور عمر بن خطاب بھی میر سے سامنے لائے گئے ان کا کرتہ اتنا لمباتھا کہ زمین تک پہنچا تھا اور وہ اس کو زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے ، بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ نے اس کی کیا تعبیر دی؟ آپ کے فرمایا کہ "دین" ...... اس کی بھاتھ مسلم)

تشری کے آبات و تکالیف سے جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے اور سامان زینت ہے۔ اور دیموپ کی تپش وغیرہ اس عالم کی آفات و تکالیف سے جسم انسانی کی حفاظت کرتا ہے اور سامان زینت ہے۔ اور دین عالم آخرت میں سامان زینت ہوگا اور عذا ہے حفاظت کا ذراجہ ووسیلہ سے خواب میں جولوگ آنخضرت کے سامنے پیش کئے گئے تھے وہ یہ ظاہر امت کے مختلف طبقات اور درجات کے لوگ تھے سے کچھ وہ تھے جن کے دین میں مختلف درجات کا لوگ تھے۔ بچھ وہ تھے جن کے دین میں مختلف درجات کا اور ای تھا۔ وہ سر ایادین تھے ان کا میں مختلف درجات کا مل تھا۔ وہ سر ایادین تھے ان کا دین بہت کا مل تھا۔ وہ سر ایادین تھے ان کا دین این ہمتی ہے جھی زیادہ تھا۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

ترجمه محضرت مسور بن مخرمه رضی القد عنه اسے روایت ہے کہ جب زخمی کئے گئے حضرت عمر (ان کو تحجر سے زخمی کیا ابولؤلؤ مجو سی نے ) تو تکلیف اور دکھ کااظہار فرمانے گئے تو حضرت ابن عہاں نے ان ہے اس طرح کہا کہ گیا ہو اور تسلی دینے کے طرح کہا کہا کہ گیا ہو اور تسلی دینے کے کہا کہ اے امیر المؤمنین در دو تکلیف کا یہ اظہار آپ کی طرف سے بالکل نہ ہونا چاہئے (آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کویاد کیجئے کہ اس نے آپ کو کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا) آپ رسول اللہ میں کے ساتھی اور رفیق بن کر آپ کے ساتھ رہے اور آپ نے اس صحبت ور فاقت کا اچھا حق ادا کیا گھر حضور میں اس حال میں آپ سے جدا ہوئے کہ وہ آپ سے راضی اور خوش تھے۔

پھر آپ ہے کے خلیفہ ابو بگرا کے خصوصی ساتھی اور وفیق ہے تواان کی صحبت و رفاقت کا بھی آپ نے اچھا می او آئیا، پھر وہ بھی اس حال میں آپ ہے جدا ہوئے کہ وہ آپ ہے پوری طرح راختی اور خوش ہے تھے (بیبال تک کہ آپ کواپ بعد کے لئے خلیفہ بنایا) پھر (اپنے دور خلافت میں) سب مسلمانوں کے ساتھ آپ کا اچھا معاملہ ربا(آپ نے سب کے حقوق اواکئے) اور اگر آپ ان کو چپور کر جا میں گے تواس حال میں ان ہے جدا ہوں گے کہ وہ سب آپ ہے راضی خوش ہوں گے (حضرت ابن عباس کا یہ مطلب حال میں ان ہے جدا ہوں گے کہ وہ سب آپ ہے راضی خوش ہوں گے اور خضرت ابن عباس کا یہ مطلب اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے اس لئے آپ کی طرف سے تکلیف اور اس بات کی دلیل اور علامت ہو ناچا ہے اللہ بھی آپ سے راضی ہے اس لئے آپ کی طرف سے تکلیف اور ہو مشرت عمر نے ابن عباس) تم نے رسول اللہ تھا کے ساتھ میر کی صحبت و رفاقت کا اور حضور بھی کی رضا کا جو اس میں فرمایا کہ (اے ابن عباس) تم نے رسول اللہ تھا کہ ساتھ میر کی صحبت و رفاقت کا اور حضور بھی کی رضا کا جو تحر کہ کیا تو یہ جھے پر اللہ تعالی کا خاص احسان تھا جو اس نے گھر وہ اور ان کی رضا کا جو تر کیا تو یہ جھے گر اور ڈر ہی کیا تھی ہو دور زخم کی تکلیف اور بر بین کیا کہ ان میں تھا ) اور میر کی طرف سے تکلیف اور پر بینانی کا اظہار جو میر وہ وہ وہ روز خم کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ ) تم لوگوں کی وجہ سے ہے (یعنی جھے گر اور ڈر رہ کی تو بھور

اور جہاں تک اخروی انجام کی فکر کا تعلق ہے تو (میر احال بیہ ہے کہ اگر میر نے پاس اتناسونا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تو میں وہ سب عذاب البی ہے بچنے کے لئے بطور فدید دے دوں قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب دیکھوں ۔۔۔۔۔۔ اسٹی بخدی ا

تشری حضرت فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس کوجواب دیتے ہوئے آخر میں جو یہ فرمایا کہ تم جو مجھے ہے جینی اور بے قراری کی حالت میں دیکھ رہے ہویہ زخم کی تکلیف کی وجہ سے نہیں ہے ، بلکہ بیاس فکر اور اندیشہ کی وجہ سے نہیں ہے ، بلکہ بیاس فکر اور اندیشہ کی وجہ سے نہیادیہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ اندیشہ کی وجہ سے ہے کہ میرے بعد تم لوگ فتنوں میں مبتلانہ ہو جاؤ ۔۔۔۔اس کی بنیادیہ تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع برار شاد فرمایا تھا کہ عمر فتنوں کے لئے بند در وازہ ہیں۔جب تک وہ ہیں امت فتنوں سے محفوظ

رہے گی،جبوہ نہ رہیں گے ، تو فتنوں کے لئے دروازہ کھل جائے گا۔

پنانچے ایسا ہی ہواان کی شہادت کے بعد سے شیاطین الجن والانس کی طرف سے فتنوں کی تخم ریزی شروع ہوئی اور حضرت عثان کے آخری دور خلافت میں فتند اس حد تک پہنچ گیا کہ اپنے کو مسلمان کہنے والوں ہی کے ہاتھوں وہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے اور اس کے بعد خانہ جنگی کا جو سلسلہ شروع ہوااس میں ہزارہا صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ یہی دہ فتنے تھے جن کی فکر اور اٹدیشہ سے اپنے زخم کی تکلیف کو ہوااس میں ہزارہا صحابہ و تابعین شہید ہوئے۔ یہی دہ فتنے تھے جن کی فکر اور اٹدیشہ سے اپنے زخم کی تکلیف کو ہوا کر فار وق اعظم بے چین اور مضطرب تھے اور آخر میں جو فرمایا" واللہ لو ان لی طلاع الاو صد ھیا النے" (خدا کی فتم اگر میر بے پاس زمین ہر سونا ہو تو میں اللہ کاعذاب دیکھنے سے پہلے ہی اس سے بہنے کے لئے وہ ساراسونا فدید میں دے دوں )اس کا مقصد حضر سے ابن عباس کویہ بتلانا ہے کہ میں جو اضطراب اور بے خینی محسوس کر رہا ہوں اس کا ایک دوسر اسبب جو زیادہ اہم ہے وہ عذاب النی کا خوف بھی ہے مسرا م

رسول الله کے کارشاد ہے اسا علم کے ماللہ والحشا کے بھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم اور معرفت
تم سب سے زیادہ اور اس کا خوف ڈر بھی مجھے تم سب سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں بارباریہ مضمون بیان کیا
گیاہ کہ اللہ کی خاص رحمت اور جنت کے مستحق وہ بندے ہیں جواس کے خوف سے لرزاں وتر سال رہتے
ہیں سور ہُ '' بیتہ '' میں مؤمنین صالحین کا یہ انجام بیان فرماکر کہ وہ '' نحیو المبوعة '' (اللہ کی مخلوق میں سب
سے بہتر) ہیں، وہ آخرت میں ان غیر فائی جنتی باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ،ان کو
رضائے خداوندی کی نعمت حاصل ہوگی ؟اور وہ اسنے اس خداوند سے راضی ہوں گے ، آخر میں فرمایا گیا ہے
منتوں کے فداوندی کی نعمت حاصل ہوگی ؟اور وہ اسنے اس خداوند سے راضی ہوں گے ، آخر میں فرمایا گیا ہے
منتوں کے عذاب سے )ڈرتے رہے ہیں ، سالغرض حضرت فاروق اعظم کا یہ ارشاد ان کے کمال ایمان اور
کمال معرفت کی دلیل ہے۔ قریباں راہیش بود جرانی۔

اس حدیث میں حضرت فاروق اعظم کے جس زخمی کئے جانے کاذکر ہے وہ وہ بی ہے، جس کے نتیجہ میں آپ کی شہاوت ہوئی .... مناسب معلوم ہو تاہے کہ یبال اختصار کے ساتھ انتہائی المناک واقعہ کاذکر کر دیا جائے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ہی ایران فتح ہوا، ایران کے جو مجوی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے گر فتار کر کے لائے گئے وہ شر کی قانون کے مطابق مسلمانوں میں تقسیم کر دیئے گئے کہ ان سے غلام اور خاوم کی حیثیت سے کام لیں اور ان کے کھانے چنے و غیر ہ ضروریات زندگی کی گفالت کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں ... ایران سے آئے ہوئے ان امیر ان جنگ میں ایک بد بخت ابولؤلؤئای مجوی مجمی تھاجو مشہور سلوک کریں شعبہ کے حوالے کیا گیا تھا اس نے فاروق اعظم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا ایک خنجر تیار کیا اور

آپ کو بار بارز ہر میں بچھایااوراس کے بعدرات میں مسجد شریف کے محراب میں حیب کر بیٹھ گیا، فاروق اعظم فجر کی نماز بہت سو رہے اند جیرے میں شروع کرتے اور بڑی بڑی سور تیں پڑھتے تھے، ڈی الحجہ کی ستانیسویں تاریخ تھی وہ حسب معمول فجر کی نماز کے لئے تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی ابھی تکبیر تحریمہ ہی کھی کہ اس خبیث ایرانی مجوی نے اپنے مخبرے تین کاری زخم آپ کے شکم مبارک پرلگائے، آپ ہے ہوش ہو کر گرگئے ،حصرت عبدالرحمٰن بن عوف نے جلدی ہے آپ کی جگہ آکر مختصر نماز پڑھائی،ابولۇلۇنے بھاگ كرمىجد سے نكل جاناچاہانماز يوں كى صفيں ديواروں كى طرح حائل تھيں، پھر اس نے اور نمازیوں کوز خمی کر کے نکل جانا جا ہااس سلسلہ میں اس نے تیرہ صحابیع کرام کوز خمی کیا جن میں ے سات شہید ہو گئے اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابولؤ تو کو پکڑ لیا گیا، تواس نے اسی محنجر سے خود کشی کرلی نماز ختم ہو جانے کے بعد حصرت فاروق اعظم کواٹھا کر گھر لایا گیا، تھوڑی دیر میں آپ کو ہوش آیا توائ حالت میں آپ نے نماز ادا کی سب سے پہلے آپ نے پوچھاکہ میرا قاتل کون ہے بتلایا گیا کہ ابولؤلؤ مجوی آپ نے الله كاشكر اداكياك اس في ايك كافر كے ہاتھ سے شہادت عطافرمائی۔ آپ كويفين ہو گياكہ الله تعالیٰ نے میری دعا کو قبولیت ای طرح مقدر فرمائی۔ آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمااور میری موت تیرے رسول پاک ﷺ کے شہر مدینہ میں ہو۔ ایک دفعہ آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ نے آپ کی زبان سے بید دعاس کرعرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتاہے کہ آپ فی سبیل اللہ شہید ہوں اور آپ کی و فات مدینہ ہی میں ہو (ان کاخیال تھا کہ فی سبیل اللہ شہادت کی صورت تو یہی ہے کہ اللہ کا بندہ میدان جہاد میں کا فروں کے ہاتھ ہے شہید ہو) آپ نے فرمایا کہ اللہ قادر ہے اگر حیاہے گا تو یہ دونوں تعمین مجھے نصیب فرمادے گابہر حال آپ کواپنی شہادت کا یقین ہو گیا، آپ نے حضرت صہیب کواپنی جگد امام نماز مقرر کیااور اکابر صحابہ میں ہے چیے حضرات کو (جو سب عشرہ مبشرہ میں ہے تھے) نامز دکیا کہ وہ میرے بعد تین دن کے اندر مشورہ ہےاہے ہی میں ہے ایک کو خلیفہ مقرر کرلیں۔

پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرے فرمایا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاک جاؤ اور میری طرف سے سلام کے بعد عرض کرو کہ میری دلی خواہش ہیں ہے کہ میں اپنے دونوں بزرگ ساتھوں (یعنی آن مخضرت کے اور صدیق اکبر ان کے ساتھ وفن کیا جاؤں، اگر آپ اس کے لئے دل سے راضی نہ ہوں آؤ پھر جنہ البقیع میرے لئے بہتر ہے ساتھ وفن کیا جاؤں، اگر آپ اس کے لئے دل سے راضی نہ ہوں آؤ پھر جنہ البقیع میرے لئے بہتر ہے سے انہوں نے ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو کر سے پیام پہنچایا انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی، لیکن اب میں اپنے او پر ان کو ترجیح دیت ہوں۔ جب عبداللہ بن عمر نے آپ کو یہ خبر پہنچائی تو فرمایا کہ میری سے بردی تمنا یہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے سے بھی پوری فرمادی۔ کے آپ کو یہ خبر میں وہ فرمایا تو حضرت علی مرتضی ہو تھی کے گئے تھے کیم محرم ہروز کیشنبہ وفات پائی جب آپ کا جنازہ نماز کے لئے رکھا گیا تو حضرت علی مرتضی ہو گئے آپ کے بارے میں وہ فرمایا جو باظرین کرام آگے فضا کل شیخین میں ورج ہونے والی حدیث میں پڑھیں آپ و فن کئے گئے۔ درضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ حضرت ابو کمرصد بی کے بہلومیں آپ و فن کئے گئے۔ درضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ

## فضائل شخين

گزشتہ صفحات میں پہلے حضرت صدیق اکبڑ کے فضائل و مناقب سے متعلق صدیثیں نذر ناظرین کی گئی تھیں، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم کے فضائل و مناقب سے متعلق سیاب آنخضرت کے چندوہ ارشادات پیش کئے جارہ ہیں، جن میں آپ کی نے اپنان دونوں خاص رفیقوں کا ایک ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے، جس سے داختے طور پر معلوم ہو تا ہے کہ حضور کی نظر مبارک میں ان دونوں کا خاص الخاص مقام تھا اور بہت سے موقعوں پر آپ نے ان دونوں کا اپنے ساتھ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ گویا بید دونوں آپ کے اس طرح نواز کر فرمایا ہے کہ گویا بید دونوں آپ کے شریک حال اور خاص رفیق کار بین سیساس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت ابن عباس کی روایت سے حضرت ابن عباس کی اور دوایت سے حضرت علی مر تفلی کا ایک بیان نذر ناظرین کیا جارہا ہے۔

ابن آبِي مُلَيْكَةَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُوْلُ وُضِعَ عُمَرُ عَلَىٰ سَرِيْرِهٖ فَتَكَنَّفَه النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ آنْ يُرْفَعَ وَآنَا فِيهِمْ فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّا رَجُلَّ اخِذْ مَنْكِبِى فَاذَا عَلَى فَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى آنْ ٱلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ كُمْنَ وَقَالَ مَا خَلَفْتَ آخَدًا آخَبُ إِلَى آنْ ٱلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكَ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ كُمْنَ آنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَحَسِبْتُ آنِى كُنْتُ كَثِيرًا آسْمَعُ النَّبِى إِلَى يَقُولُ لَكُونَ وَعُمَرُ وَ دَخَلْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَ وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَخَمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَخُمَرُ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَحُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَخَمَرُ وَعُمَرُ وَخَرَجْتُ آنَا وَآبُونَ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَحُمَدُ وَالْمَالَالَ وَالْمُو بَكُو وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَعُمَرُ وَلَكُونَا اللَّهُ مَا لِيْكُونَ وَعُمَرُ وَيْ فَنَا وَالْمُونِ الْمُعْ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَالُونَا وَلَالُونَا وَالْوَالِكُونَا لَا وَالْمَالِعُ وَلَا لَالِهُ وَلَا لَا وَالْمُولِكُونَ وَاللَّهُ وَلِي الْمُولِلَالَالَ وَالْمُولِلَ اللَّهُ وَلَالُونَا وَالْمُولِلَالِهُ وَلَا لَا مُعَالِكُونَا اللَّهُ وَلَالَالِهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَالَاللَهُ وَلَالَالِهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَالِكُونَا عُلَالَالِهُ وَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَالَاللَالَالِهُ اللَّهُ وَلَالَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلِلَ

ررواه البحاري ومسنور

ترجمید ابن ابی ملیک (تابعی) سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عبائ سے سنادہ بیان کرتے تھے کہ حضرت عبر گوروفات کے بعد) جب (عشل دینے کے لئے) تخت پر رکھا گیا تولوگ ان کے ارد گرد کھڑے تھے اور ان کے لئے دعا عیں اور اللہ تعالی ہے رحمت کی استدعا کر رہے تھے، جبل اس کے کہ ان کو تخت سے اٹھایا جائے اور میں بھی ان لوگوں میں کھڑ اتھا، تو اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی میر اکندھا کھڑا ہے گور میت کی این ابی طالب ہیں، وہ حضرت عمر کے لئے رحمت کی ذعا عیں کر رہے تھے اور میں نے دیکھا) کہ وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، وہ حضرت عمر کے لئے رحمت کی ذعا عیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ ججھے اس کی خواہش ہو کہ میں اس شخص کے سے عمل لے کر اللہ کے حضور میں عاضر ہوں، اور خدا کی تیم ایس بھی گمان کر تا تھا کہ تم کواللہ تعالی تمہارے دوٹوں (پیش رو) ساتھیوں (رسول اللہ فی دابو بکر صد ایق) کے ساتھ کر دے گا، میں (پیاس کئی تھیا تھا کہ رسول اللہ فی سے بہت موقعوں پر سنتا تھا آپ کے فرماتے تھے کہ در وعر بھی گئے اور (مسجد میں یا فلاں مکان میں) میں داخل ہوا اور میر سے ساتھ ابو بکر وعر بھی داخل ہو ہون در مسجد میں یا فلاں مکان میں) میں داخل ہوا اور میر سے ساتھ ابو بکر وعر بھی داخل ہو نے اور میں نکلا اور ابو بکر وعر بھی داخل ہو تاور میں نکلا اور ابو بکر وعر بھی داخل ہو تاور میں نکلا اور ابو بکر وعر بھی داخل ہو اور سے میں داخل میں اس میں سے ساتھ ابو بکر وعر بھی داخل ہو نے اور میں نکلا اور ابو بکر وعر بھی داخل ہو نہیں ہیں میں داخل میں سے سے میں میں سے در سے میں میں داخل ہو تھیں کہا ہو ہے اور میں نکلا ور ابو بکر وعر بھی داخل ہو تھیں ہو سے در سے میں میں میں داخل ہو تھیں کہا ہو ہو تھی در سے میں داخل ہو تھیں کیا ہو ہو تھیں دیاں کہی وضاحت اور تشر سے کا میں میں میں سے در سے میں میں اللہ عنہ ، کا بیہ بیان کسی وضاحت اور تشر سے کا میں میں میں سے میں میں اس میں اللہ عنہ ، کا بیہ بیان کسی وضاحت اور تشر سے کا میں میں سے دور سے میں میں سے دور سے میں میں سے میں اس میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے میں میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں میں سے م

انہوں نے یہ جو فرمایا کہ "اللہ کی قسم! میں یہی گمان کرتا تھا کہ وہ تم کو تمہارے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ علی اورابو بکر صدیق کی ساتھ کر دے گا"۔۔۔اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بہی امید تھی کہ تم انہیں کے ساتھ دفن کئے جاؤ گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جنت میں تم ان کے ساتھ کر دیئے جاؤ گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں جنت میں تم ان کے ساتھ کر دیئے جاؤ گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں بی مراد ہوں ۔۔ اور اس عاجز کے نزدیک بھی دان ہے ۔ حضرت علی مرتضی نے اپنے اس بیان میں اس واقعی حقیقت کاواضح طور پراظہار فرمادیا ہے کہ رسول اللہ ہے کا اپنے ان دونوں صاحبوں رفیقوں کے ساتھ خاص الخاص تعلق تھاجو صرف انہی کا حصہ تھا۔

تحضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ، نے اپنے اس کلام کے شروع میں پیہ جو فرمایا ماحلفت احدا المنے (بعنی تم نے اپنے بعد اللہ کا کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا جس کے اعمال کے مثل اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کی جھے تمنااور خواہش ہو)اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی تمنااور خواہش تھی کہ میں حاضر ہوں اور حضور میں حضرت عمرؓ کے جیسے اعمال لے کر حاضر ہوں اور حضرت عمرؓ کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں رما۔

حافظ ابن حجرٌ نے ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھاہے:۔

وقد اخرج ابن ابي شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن على نحو هذا الكلام وسنده صحيح وهو شاهد جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه من ال على رضى الله عنهم. الصرابخاري عزمة الصفحة ٢٧٤ طع الصارى دهلي)

ترجمند اورابن افی شیبہ اور مسد دینے جعفر صادق کے طریقے ہے روایت کیا ہے انہوں نے اپنے والد محمد (باقر) سے خود حضرت علیٰ ہے اس قشم کا کلام روایت کیا ہے اور اس کی اسناد سیجے ہے اور بیدروایت ابن عباس کی اس حدیث کے لئے بہت احجماشاہدہے کیونکہ بید خود حضرت علیٰ کی اوالاد کی روایت ہے۔

١٥١ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ هِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ يَسُوقَ بَقَرَةً إِذْاَعْنَى فَرَكَبَهَا فَقَالَتُ إِنَّا لَمْ نُخْلَقُ لِهِلْذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِحَرَائَةِ الْارْضِ، فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَتَكَلَّمُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ هِفَانَى بَيْنَمَا رَجُلَّ فِى غَنَم رَسُولُ اللهِ هَ فَالِنَهِ مَا فَيْ اللهِ بَعْرَةً وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمَّ ..... وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلَّ فِى غَنَم لَهُ اللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمتہ حضرت ابوہر میرہ دختی اللہ عندے روایت ہے کہ (ایک مجلس میں) رسول اللہ کھنے بیان فرمایا کہ ایک آدمی ایک بیل کوہائے لئے جارہا تھاوہ (چلتے چلتے) تھک گیا، تووہ نیل ہر سوار ہو گیا، بیل نے کہا کہ ہم اس لئے پیدا نہیں کئے تتھے ہم تو زمین کی کاشت کے کام (جنائی وغیرہ) کے لئے بیدا کئے گئے تھے تو کام (جنائی وغیرہ) کے لئے بیدا کئے گئے تھے تو (حاضرین مجلس میں سے بعض) آدمیوں نے کہا، سجان اللہ نیل بھی بات کر تا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا کہ میر اایمان ہے ،اس پر کہ (ایمابی ہوا)اور ابو بکروعمر کا بھی ایمان ہے (راوی کا بیان ہے کہ )اس مجلس میں (اس وقت)وہ دونوں موجود نہیں سے ۔اور حضور ﷺ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک آوی اپنی بکریوں کے ریوڑ میں تفاایک بھیٹر نے نے زراوڑ کی ایک بکری پر حملہ کر کے اس کو اٹھالیا، بکریوں والے نے اس کو جا پکڑااور بھیٹر نے نے کری کو چھٹرالیا تو بھیٹر نے نے اس سے کہا کہ ان بکریوں کے لئے کون (محافظ اور رکھوالا) ہوگا ہو جو السبع میں ،وہ دن وہ ہوگا جس دن میرے سواان بکریوں کے اور کوئی چرواہا اور محافظ نہ ہوگا تو (حاضرین میں سے بعض) اوگوں نے کہا ہجان اللہ! بھیٹریا بھی ہا تیں کر تا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میر اایمان ہے کہ یہ بات حق ہورا ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے ،اور وہ دونوں (اس وقت) وہاں موجود نہ ہے۔ (سیج بھی سلم)

تھری اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے ہے کہ اللہ کے پیٹیبر کے وی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے خبر پاکر جو پھی بیان فرما میں اس پر یقین کیاجائے اور اس کو بغیر شک و شبہ کے حق مانا جائے آگرچہ و نیا کے عام حالات کے لحاظ سے وہ بات نا قابل فہم ہو۔ رسول اللہ نے نیل اور بھیڑئے کے کلام کرنے کی جو بات بیان فرمائی وہ اس طرح کی بات تھی، اس وجہ سے بعض حاضرین نے تعجب کا اظہار کیا، تو حضور کے نے فرمایا کہ میر االیمان ہے کہ یہ حق ہے۔ کہ یہ حق ہے۔ اور اپنے ساتھ ابو بکڑ و عمر کا بھی نام لے کر فرمایا کہ ان دونوں کا بھی ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ حق ہے۔ اس دونوں میں سے کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا اس لئے یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان دونوں کا لھاظ کرتے ہوئے اور ان کو خوش کرنے کے لئے یہ بات فرمائی ہو سیدر سول اللہ کی ذبان مبارک سے شیخین (ابو بکڑ و عمرٌ) کے کمال ایمان اور ایمائی کیفیت میں حضور کے کے قریب تر ہوئے اور اس بارے میں ان کے اختصاص واندیاز کی دلیل اور شہادت ہے اور ان دونوں حضرات کے بارے میں حضور کی کے اس دویے کی یہ ایک اہم مثال ہے جس کاذکر حضرت علی مر تعنیٰ مرتفیٰ دونوں حضرات کے بارے میں کیا ہے کہ رسول اللہ جب مثال ہے جس کاذکر حضرت علی مرتفیٰ نام لے کر فرمایا کر قرمایا کر تو تھے۔ رضی اللہ عنہ موال اللہ علی اور میا کو تعلی اور شہاد کیا ہم مثال ہے جس کاذکر حضرت علی مرتفی نام لے کر فرمایا کر قرمایا کر قرمایا کر قرمایا کر قرمایا کر قرمایا کر قرمایا کر تیں ان کے اس دونوں کو تعلی ہو تعلی ہو تعلی ہو تعلی ہو تعلی ہو تعلی کی دیکی وہاں کو تو تھی کی دونوں کو تھی ہو تھی کیں کیا ہو کہا کہ دونوں کو تھی ہو تعلی ہو تعلی ہو تعلی ہو تھی کی کی کی دونوں کاذکر کی تھی کی دونوں کو تھی ہو تعلی ہو تھی ہو تعلی ہو تھی کی دونوں کاذکر کی تعلی کی دونوں کو تعلی ہو تعلی ہو تھی ہو تھی ہو تعلی ہو تھی ہو تعلی ہو تعلی ہو تعلی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تعلی ہو تھی ہو تھی

حدیث کے آخری حصہ میں " یوم السبع "کالفظ ہے ،اس کا ترجمہ خبیں کیا گیا ہے شار حین نے اس کی تشریح میں متعدد اقوال نقل کئے میں ،اس عاجز کے نزدیک رائج یہ قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کے قریب کے وہ دن میں جب قیامت کے آثار ظاہر ہوجائیں گے اس وقت لوگ بھیٹر بکری وغیرہ اپنے مویشیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کو بالکل بھول جائیں گے وہ لاوارث ہو کر جنگلوں میں پھریں گے اور گویا بھیٹر نئے وغیرہ در ندے ہی ان کے وارث ومالک ہوں گے۔ای لحاظ سے اس کو "بوج السبع" (در ندول کا دن) کہا گیا ہے۔واللہ اعلم۔

### الْقِيَامَةِ". (رواه الترمذي)

ترجمند مضرت ابن عمر رضی الله عنه ، سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے ،اور مسجد میں داخل ہوئے (اور آپ کے ساتھ )ابو بکر ًوعمر مجمعہ ،ایک ان دونوں میں سے آپ ﷺ کے داہنی جانب اور آپ جانب اور آ تخضرت ﷺ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے (اس حال میں) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ (جائے تنہ ہی)

تشری حدیث کا مطلب ظاہر ہے حضور ﷺ نے لوگوں کو بتلایا کہ تم جس طرح اسوفت دیکھ رہے ہو یہ دونوں (ابو بکڑ و عمرٌ) میرے ساتھ ہیں اور میں ان دونوں کا ہاتھ لکڑے ہوئے ہوں، قیامت کے دن ہم مینوں ای طرح ساتھ اٹھیں گے اور ساتھ ہول گے .... بلاشبہ یہ ان دونوں حضرات کی خاص فضیلت ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں اور حضور ﷺ نے اپنے دوسرے اصحاب کوان کی اس خصوصیت و فضیلت سے مطلع فرمانا بھی ضروری سمجھا۔

١٥٨ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنِّي لَا أَدْرِى مَا بَقَائِي فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى اَبِيْ بَكُرِ وَّ عُمَرَ - ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ النِّي لَا أَدْرِيْ مَا بَقَائِي فِيْكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي

ترجمن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کب تک تم اور گول میں باقی رہوگا (تو جب میں تمہارے اندر نہ ربوں) تو تم اقتدا کیجیو اور میرے بعد ان دونوں ابو بکر وعمر کی۔ (میرے ایک اور میرے بعد ان

تشری اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ پر منکشف کر دیا گیا تھا کہ آپ ﷺ کے بعد آپ کے بعد ایس کی افتد او بیروی کی جائے۔

١٥٩) عَنْ آنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آبُوْبَكُم وَ عُمَرُ سَيِّدَا كُهُوْلِ آهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْمُوْسَلِيْنَ - (رواه الترمذي)

ترجمنہ و حضرت انس رضی اُللّٰہ عندے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر ؓ وعمرؓ اد جیڑعمروالے اولین و آخرین میں سے تمام جنتیوں کے سر دار ہیں سوائے انبیاءومر سلین کے ۔۔۔۔۔ (جائے ترندی)

تشری مطلب ہیہ ہے کہ بنی آدم میں ہے جولوگ ادھیڑ عمر کو پہنچے افر اس کے بعد و فات پائی اور وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ ہے جنت میں جانے والے ہیں،خواہ وہ دنیا کے ابتدائی زمانے والے ہوں یا آخری زمانے والے ،ابو بکڑ وعمرؓ جنت میں ان سب کے سر دار ہوں گے اور ان کا در جہ ان سب ہے بالا تر ہوگا سوائے انبیاء و مرسلین سب سے بالا تر ہوگا سوائے انبیاء و مرسلین ہوں گے .....اور رسول اللہ کے کا یہی ارشاد ابنیاء و مرسلین ہوں گے .....اور رسول اللہ کے کا یہی ارشاد ابنیاء و مرسلین ہوں گے .....اور رسول اللہ کے کا یہی ارشاد ابنی ماجہ نے اپنی سنن میں حضرت علی مرتضائی ہے بھی روایت کیا ہے۔

السَّمَاءِ وَوَزِيْرَانِ مِنْ آهُلِ الْآرْضِ قَالَ رَسُولُ اللهِ هِ مَامِنْ نَبِي إِلَّا وَلَهُ وَزِيْرَانِ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيْرَانِ مِنْ آهْلِ الْآرْضِ قَامًا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَامَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَامَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَائِيْلُ وَامَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ آهْلِ الْآرْضِ فَآبُوْبَكُو وَعُمَرُ. (رواه الترمذي)

ترجمن حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے دووز ریر ہوتے ہیں آسان والوں میں سے (بیعنی ملا نکہ میں سے) اور دو وز ریر ہوتے ہیں زمین میں بسنے دووز ریر ہوتے ہیں اور زمین والوں میں دیے در ایس و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں دیے میرے وز ریر جبر ائیل و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے وز ریر جبر ائیل و میکائیل ہیں اور زمین والوں میں سے میرے وز ریر ابو بکر و عمر ہیں ۔۔۔۔ (جائے ترزی)

تشری واقعہ یہی ہے کہ آنخضرت کے کامعاملہ اور برتاؤ ان دونوں حضرات کے ساتھ وہی تھاجو ارباب حکومت کا اپنے خاص معتمد وزیروں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ہراہم قابل غور و فکر معاملہ میں ان دونوں حضرات سے مشورہ ضرور فرماتے تھے .....وضی الله عنهما وارضا ہما۔



## فضائل حضرت عثمان ذوالنورين

(١٦١) عَنْ عَائِشَةَ إِسْتَاذَنَ ٱبُوبَكُو عَلَى النَّبِي ﴿ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَىٰ فِرَاشِى عَلَيْهِ مِرْطً لَىٰ، فَاذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ حَالِهُ فَقَضَى إلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْصَرَف، ثُمَّ اسْتَاذَنَ عُمْرُ فَآذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَضَى الِيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انْصَرَف، ثُمَّ اسْتَاذَنَ عُثْمَانُ فَجَلَسَ ﴿ وَاصْلَحَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَقَضَى الِيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْصَرَف، فَقَلْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَقَالَ إِجْمَعِى عَلَيْكَ لِيَابَكِ، فَآذِنَ لَهُ فَقَضَى اللهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْصَرَف، فَقُلْتُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ وَقَالَ إِجْمَعِى عَلَيْكَ لِيَابَكِ، فَآذِنَ لَهُ فَقَضَى اللهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ الْصَرَف، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ : لَمْ أَرَكَ فَوْعُتَ لِآبِي بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعُتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَهُ إِنَّ يَرْسُولُ اللهِ : لَمْ أَرَكَ فَوْعُتَ لِآبِي بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعُتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَهُ إِنَّ يَرْسُولُ اللهِ : لَمْ أَرَكَ فَوْعُتَ لِآبِي بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعُتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَهُ إِنَّ يَكُولُونَ اللهِ : لَمْ أَرَكَ فَوْعُتَ لِآبِي بَكُو وَعُمَرَ كُمَا فَوْعُتَ لِعُثْمَانَ؟ فَقَالَ يَاعَائِشَهُ إِنَّ عَلَى اللهِ عَاجُتَهُ الْمُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

ترجمنه ، حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ ( میرے والد حضرت )ابو بکڑنے ( کسی ضرورت ے) حضور ﷺ کے پاس آنے کی اجازت جاہی ایسے حال میں کہ آپ ﷺ میرے بستر پر میری جادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے آپ ﷺ نے ان کو اندر آنے کی اجازت ولوادی اور آپ ﷺ جس طرح لیٹے ہوئے تھے ای طرح لیٹے رہے (ابو بکر " آئے) اور جو ضروری بات ان کو کرنا تھی کر کے جلے م التحر (حضرت) مرز ( کسی ضرورت ہے ) آئے اور اندر آئے کے اجازت حیابی، ان کو بھی آپ 😎 نے اجازت دلوادی (وہ آئے)اور آپ ای حالت میں رہے ( بعنی جس طرح میرے بستریر میری حیادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے ای طرح لیٹے رہے ) پھر وہ بھی اپنی ضرورت بوری کر کے چلے گئے پھر (حضرت) عثانؑ نے اندر آنے کی اجازت جاتی تو آپ 🍜 سنجل کر بیٹھ گئے اور اپنے کیٹروں کو ا چھی طرح درست فرمالیااور مجھ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے ( جادر و غیر ہ) بوری طرح اوڑھ لوہ اس كے بعد آپ ﷺ نے ان كو آنے كى اجازت ولوادى (وو آپ كے پاس آگئے) اور جو ضرورى بات كرنے کے لئے آئے سے کر کے چلے گئے (حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عثمان کے جانے کے بعد) میں نے عرض کیایار سول اللہ امیں نے نہیں دیکھا کہ آپ 🕾 نے جیساا ہتمام (حضرت) عثانؑ کے لئے کیا و بیاا ہتمام ابو بکڑو عمرؓ کے لئے کیا ہو؟ آپﷺ نے فرمایا عثان ایسے آدمی ہیں کہ ان پر (فطری طور میر)صفت حیا کا غلبہ ہے مجھے اس کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے ان کوالی حالت میں بلالیا جس میں میں تھا(کہ تمہاری حاور اوڑھے لیٹا ہوا تھا) تو وہ( فرط حیا کی وجہ ہے جلدی واپس چلے جائیں )اور وہ ضروری بات نہ كر عليں جس كے لئے وہ آئے تھے(اس لئے ميں نے ان كے لئے وہ اہتمام كياجو تم نے

تھڑتے متن حدیث کی ضروری تشریخ ترجمہ کے ضمن ہی میں کردی گئی ہے،اس حدیث سے معلوم ہوا

که حضرت عثمان رضی الله عند پر صفت حیاه کاکس قدر غلبه تفااور رسول الله هیاس کاکس قدر لحاظ فرماتے تھے۔ صحیح مسلم کی ای حدیث کی ایک دوسر کی روایت میں بیہ ہے که حضرت عائشہ کے سوال کے جواب میں حضور هی نے فرمایا" آلا استنصی میں رہا کہ تستنصی مینه السلام کمی " (کیامیں ایسے بند ہُ خدا کا لحاظ بند کرو جس کا فرشتے بھی لحاظ کرتے ہیں۔)

یہاں ایک بات بیجھی قابل ذکر ہے کہ بظاہر بیہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ حجاب (لیعنی پردہ) کا حکم نازل نہیں ہوا تھا کیو نکہ حضرت عمرؓ، بھی حضرت صدیقتہ کیلئے غیر محرم تھے ،انکے آنے پر حضور ﷺنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوا جھی طرح کپڑے اوڑھ لینے کاوہ حکم نہیں فرمایاجو حضرت عثانؓ کے آنے پر فرمایا۔

العُسْرَةِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيِّ ﴿ وَهُو يَحُثُ عَلَىٰ يَجْهِيْزِ جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ اللهِ ﴿ عَلَى مِائَةُ بَعِيْرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَاقْتَا بِهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ حَصَّ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى مائَتَا بَعِيْرٍ بِآخَلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِى سَبِيْلِ عَلَى اللهِ ثُمَّ حَصَّ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى مائَتَا بَعِيْرٍ بِآخَلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِى سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ حَصَّ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ لَكِرَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى قَلْتُمِائَةِ بَعِيْرٍ بِآخُلَاسِهَا وَاقْتَابِهَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَى الْجَيْشِ، فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ لَا مِنْ الْمِنْبِ وَهُو يَقُولُ ، مَاعَلَى عُثْمَانُ وَاقْتَابِهَا فِى سَبِيلِ اللهِ ، فَانَا رَأَيْتُ النَّبِي ﴿ فَقَالَ يَرْلُ مِنَ الْمِنْبُو وَهُو يَقُولُ ، مَاعَلَى عُثْمَانُ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِن الْمِنْبُو وَهُو يَقُولُ ، مَاعَلَى عُثْمَانُ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِن اللهِ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِن اللهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِن اللهِ مَا عَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِنْ الْمِنْبُولُ اللهِ مِنْ الْمِنْبُو وَهُو يَقُولُ ، مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِنْ مَاعَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَى عُنْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِنْ مِنْ الْمِنْمِلُ بَعْدَ هَا فِي مَا عَلَى عُثْمَانَ مَاعَمِلَ بَعْدَ هَا إِنْ اللهِ الْمُنْ مَاعَلَى اللهِ الْمَالِقُولُ اللهِ الْمُعْدِلُ الْمُنْ الْمُنْ مَاعَلَى عُنْمَانَ مَاعَلَى عُنْمَانَ مَا عَلَى اللهِ الْمُؤْلِ اللهِ الْمَالِقُولُ اللّهِ الْمَالِي اللهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمَالِ اللهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِ اللهِ الْمَالِقُ الْمَالِ اللّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِ اللّهِ الْمَالِقُ الْمُؤْلُ الْمَالُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهِ الْمِنْ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

حضرت عبدالر حمٰن بن خباب رضی الله عنه ، کی روایت ہے کہ حضور کی خدمت میں ایسے وقت عاضر ہوا جبکہ آپ کے لئے مدوکر نے کی اوگوں کو جو جب ہو گئی ہوا حضور کی ایک کے لئے مدوکر نے کی اوگوں کو ترخیب دسے دیے تع تو عثان گھڑے ہوئے اور کہا کہ پارسول الله میرے ذمے ہیں سواون ، مع نمدول اور کجاوگ کے رافعی عبدالرحمٰن بن خباب بیان کرتے ہیں کہ ) اس کے بعد پھر رسول کے نے نشکر کی مدوک کے لئے اور کہا کہ پارسول الله میرے ذمے ہیں (مزید) دوسو اونٹ معہ نمدول اور کجاوگ کی اس کے بعد پھر رسول کے نے نشکر کی مدوک کے اور کہا کہ پارسول الله میرے ذمے ہیں (مزید) دوسو اونٹ معہ نمدول اور کجاوگ کی ایداد کے لئے اونٹ معہ نمدول اور کجاوگ کی تعمیل الله ، اس کے بعد پھر رسول الله بیر کی امداد کے لئے ایک فرمائی اور ترغیب دی تو پھر (تیسری مرتب) عثمان گھڑے ہوئے اور کہا کہ پارسول الله میرے ذمہ ایک فرمائی اور کہا کہ پارسول الله میرے ذمہ بیں (مزید) تین خباب کہتے ہیں کہ ایس نے دیکھا کہ رسول الله کے منبرے اتر رہے تھے اور فرماتے تھے تھا تھا تھا نہیں کہا کہ بین خباب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله کے منبرے اتر رہے تھے اور فرماتے تھے تھا تھا تھا تھی غضان ماغیل بعد میں دیکھا کہ بین عثان اپنے اس عمل اور اس مالی قربانی کے بعد جو بھی کریں اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں میں کہتے گا) یہ بات آپ کے خررار شاد فرمائی۔ (جائی فرفی)

تشری و فتی کمد کے انگلے سال 9ھ میں بعض اطلاعات کی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ ملک شام کی طرف چیش قدمی کا فیصلہ فرمایا، بیہ سفر مقام تبوک تک ہواجو اس وقت کے ملک شام کی سرحد کے اندر تھا، وہاں لشکر کا پڑاؤ قریباً ہیں دن تک رہاجس مقصد ہے دور دراز کا بیہ سفر کیا گیا تھاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اوراس کی مدوسے جنگ و قبال کے بغیر ہی صرف تبوک تک پہنچنے اور وہاں ہیں روزہ قیام ہی سے حاصل ہو گیا تو و ہیں سے واپسی کا فیصلہ فرمالیا گیااس وجہ سے یہ غزوہ غزوہ تبوک کے نام سے معروف ہو گیا ۔۔۔۔۔ حدیث میں اس نشکر کو ''جیش العسوہ'' فرمایا گیا ہے عمرۃ کے معنی ہیں تنگ حالی اور سخت حالی ۔۔۔۔۔ یہ سفر ایسے حال میں کیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس میں قحط اور پیداوار کی بہت کمی کی وجہ سے بہت تنگ حالی تھی، اور موسم سخت گرمی کا تھا، نشکریوں کی تعداد اس زمانے کے لحاظ سے بہت غیر معمولی تھی (روایات میں تمیں تمیں ترار ذکر کی گئی ہے) سواریاں یعنی اونٹ اور گھوڑ سے بہت کم تھے، زادراہ یعنی کھانے پینے کا سامان بھی نشکریوں کے تعداد کے لحاظ سے بہت ہی کم تھا، انہیں وجوہ سے اس غزوہ کو '' بھی العمر چ''کہا گیا ہے۔۔

(غزوهٔ تبوک کے بارے میں تفصیلات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں ویکھی جائیں۔)

١٦٣) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ عُفْمَانُ إِلَى النَّبِي ﴿ بِالْفِ دِيْنَارٍ فِي كُوبَهِ حِيْنَ جَهْزَ جَهْزَ جَهْزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حِجْرِهِ، فَرَآيْتُهُ ﴿ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ الْمُسْرَةِ فَنَشَرَهَا فِي حِجْرِهِ، فَرَآيْتُهُ ﴿ يُقَلِّبُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ مَاضَرَّ عُثْمَانَ مَاعَمِلَ مَاعَمِلَ الْمُومِ مَرَّتَيْنِ. (رواه احمد)

ترجمند حضرت عبدالرحمٰن بن سمرة رضى الله عنه ، سے روایت ہے که رسول الله بس وفت جیش عمره (غزوهٔ تبوک) کے لئے شر بات کا انتظام اور سامان کررہے تھے تو عثان ؓ اپنی آستین میں ایک ہزار دینار (اشر فیاں) لے کر آئے اور رحضور کھنے ہیں وال دینے (عبدالرحمٰن بن سمرہ کہتے ہیں کہ) میں نے دیکھا کہ حضور کا ان اشر فیوں کا نی گود میں الٹ بلٹ رہے ہیں اور آپ نے دو مر تبہ فرمایا "مَاضَوّ عُشْمَان مَاعْمِل بَعْدَ الْيَوْمِ" (ایتن آج کے دن کے بعد عثان ؓ جو کھے بھی کریں ،

to the total

اس ہے ان کو کو ئی ضرر راور نقصان نہیں پہنچے گا)۔ (سنداند)

مستی مصرت عثمان کی پیش کی ہوئی اشر فیوں کو حضرت عثمان کے اور دوسرے لوگوں کے سامنے حضور کااپنی گود میں الٹنا پلٹنا بظاہر اپنی قلبی مسرت کے اظہار کے لئے تھا۔

حضرت عبدالرحمٰن بن خباب کی مندرجہ بالاحدیث سے معلوم ہو چکاہ کہ حضور کے گا تیل پر جب حضرت عثان نے مجاہدین کے لئے او نثول کی پیش کش کی تھی، اس وقت بھی حضور کے ان کو ایسی ہی بشارت وی تھی، اور بار بار فرمایا تھا ماعلی عندال ماعیا معدد الله الله الله تعالی کو اس طرح کی بشارت وی تھی، اور بار بار فرمایا تھا ماعلی عندال ماعیا معدد الله تعالی کی محبت ورضا بشار تیں وینا آخرت کی فکر اور اسکے لئے سعی و عمل سے ان کو غافل نہیں کر تابلکہ الله تعالی کی محبت ورضا جوئی میں اضافہ کا اور مزید و بی ترقیات کا باعث ہو تاہے۔

الله الله عَنْ آنَسٍ، قَالَ : قَالَ لَمَّا آمَرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ كَانَ عُثْمَانُ رَسُولُ اللهِ ﴿ بِبَيْعَةِ الرِّضُوانِ كَانَ عُثْمَانُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ " إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ " إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ " إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةِ اللهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ " اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْأُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِ اللهِ عَلَى الْمُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُخْرَىٰ فَكَانَتْ يَدُرَسُولِ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُؤْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

لِأَنْفُسِهِمْ. رواه الرمادي

جعزت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جب (حدیبیہ میں ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے لئے ارشاد فربایا تواس وقت عثان رسول کی کے قاصداور سفیر کی حیثیت ہے مکہ گئے ہوئے تھے۔ توان سب لوگوں نے (جواس وقت موجوداور عاضر تھے) بیعت کرلی، تورسول اللہ ﷺ نے (لوگوں ہے) فربایا کہ عثان (اس وقت یہاں نہیں ہیں) اللہ کے اور اس کے رسول (ھی ) کے کام ہے مکہ گئے ہوئے ہیں (اگر وہ یہاں ہوتے تو تم سب کے ساتھ وہ بھی بیعت کرتے، اب میں خود ان کی طرف ہے بیعت کرتے، اب میں خود ان کی طرف ہے بیعت کرتے، اب میں خود ان کی مرارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر رکھا (جس طرح بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آگے مہارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر رکھا (جس طرح بیعت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آگ مبارک اپنے ہی دوسرے دست مبارک پر محارف سے بیعت کی وہ عثان کے حق میں ان دوسرے تمام لوگوں مبارک جس سے آپ نے عثان کی طرف سے بیعت کی وہ عثان کے حق میں ان دوسرے تمام لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا جنہوں نے خودا پی طرف سے بیعت کی تھی۔ (جائے تر ادمی)

تھری ہیں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے ، یہاں مختصر اُف ہے ، قر آن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے ، یہاں مختصر اُصر ف اتناذ کر کیا جاتا ہے جتنا حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لئے ضرور ی ہے۔

ہجرت کے چینے سال رسول اللہ ﷺ نے ایک خواب کی بنا پر بہت سے سحابیہ کے شدید اصرار سے عمرہ سے لئے مکد معظمہ جانے کاارادہ فرمایا جن لوگوں کواس کاعلم ہوا تواس مبارک سفر میں حضور ﷺ کی رفاقت اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ساتھ ہوگئے، ان ساتھیوں کی تعداد چودہ سومہ ۱۳ کے قریب ہوگئے، چونکہ سفر عمرہ کی نیت سے کیا گیا تھا اور ذیقعدہ کے مہینہ میں کیا گیا تھا جواشہر حرم میں سے ہے جن کا

مشر کین مکہ بھی احترام کرتے اور جنگ و جدال ہے پر ہیز کرتے تھے۔اس لئے اس کی ضرورت نہیں سمجی گئی کہ پہلے ہے کسی کو بھیج کر مکہ والوں کی رضامندی حاصل کی جائے۔ مشر کین مکہ اس وقت حضور ہواور آپ کے دین کے حض ترین و شمن تھے۔۔۔ جب ان کے علم میں بیہ بات آئی کہ آپ ایک بڑی جمیت کے ساتھ آرہ ہیں توانہوں نے باہم مشورہ کرکے طے کرلیا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھوں کو ہم ایپ شہر مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے ،جب آپ ہواور پورا قافلہ مکہ کی قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ گیا (جہاں ہے مکہ مکرمہ کی مسافت \* ۲ میل ہے کھے زیادہ ہے) تو مکہ والوں کے فیصلہ اور ارادے کا آپ ہو کو میں اس میں میں نہیں ہونے ویرے قافلہ کے ساتھ حدیبیہ میں قیام فرمالیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ، کو سر دار ان قریش ہے گفتگو کرنے کے لئے اپنا خاص قاصد اور سفیر بنا کر مکہ بھیج دیا،ان کا انتخاب آپ ہے نے اس کے فرمایا کہ مخالفین کے لیڈروں میں ان کے بعض قریبی رشتہ دار تھے آپ ہے نے ان کو اس مقصد ہے اس کے مواکوئی مقصد نہیں ہے ، ہم عمرہ کرکے مدینہ والی ہو جا میں گے۔

حضرت عثان ملہ معظمہ چلے گئے لیکن حساب سے ان کو جس وقت تک واپس آ جاناچاہے تھاواپس نہیں آ گاور حضور ﷺ کے قافلہ میں کسی طرح یہ خبر پہنچ گئی کہ عثان کو دشمنوں نے شہید کر دیا تو آپ کو بہت رئج اور دکھ ہوااور آپ ﷺ نے طے فرمالیا کہ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر جنگ ہو گی، تمام ساتھیوں میں بھی اس خبر سے سخت اشتعال تھا اس مر صلہ پر آپ ﷺ نے صحابہ کرام شے جہاد فی سبیل اللہ اور اس میں شہادت تک ثابت قدمی پر خصوصی بیعت لی، یہ بیعت ایک در خت کے نیچ لی گئی تھی، قر آن مجید میں اس موقع پر ثابت قدمی پر خصوصی بیعت لی، یہ بیعت ایک در خت کے نیچ لی گئی تھی، قر آن مجید میں اس موقع پر بیعت کرنے والوں کے لئے اللہ تعالی کی خاص الخاص رضا کا اعلان فرمایا گیا ہے، ای لئے اس کا نام بیعت رضوان، معروف ہو گیا ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا جا چگا ہے کہ یہ بیت جس وقت لی گئی حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، حضور ﷺ کے قاصد کی حثیت سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، تو جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا حدید بیر میں موجود تمام صحابۂ کرام شنے حضور ﷺ کے دست مبارک پر اپناہا تھ رکھ کر بیعت گی۔ عثمان موجود نہیں تھے، ان کی طرف سے حضور ﷺ نے خود بیعت کی اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کے ہاتھ کے قائم مقام قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی ……بلاشبہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 'کے خاص الخاص فضائل میں سے ہے۔

بعد میں معلوم ہو آلہ حضرت عثان کی شہادت کی خبر صحیح نہیں تھی وہ گفتگو کر کے واپس آگئے اس وقت اہل مکہ اور سر داران قرایش کسی طرح اس پر آمادہ نہیں ہوئے کہ حضور ہواور آپ کے ساتھیوں کو عمرہ کے لئے مکہ معظمہ میں داخل ہو نے کا اجازت دیں۔ اس کے بعد قرایش کی طرف سے گفتگو کرنے کے لئے یکے بعد دیگرے ان کے نما مندے اے'' بالآخروہ صلح ہوئی جو صلح حدیبیہ نام سے تاریخ اسلام کا مشہور ترین واقعہ ہے اور قرآن مجید میں اس کو '' شخ مین '' فرمایا گیا ہے ( تفصیلات سیرت اور تاریخ کی

کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔)

اعن مُرَّةَ بُنِ كُعْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّ بَهَا فَمَرَّ رَجُلَّ مُقَنَّعٌ (١٦٥) عَنْ مُرَّةَ بُنِ كُعْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَذَكَرَ الْفِتَنَ فَقَرَّ بَهَا فَمَرَّ رَجُلَّ مُقَنَّعٌ وَلَى اللهِ عَلَى الْهُدى " فَقُمْتُ اللهِ فَاذَا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَقَانَ، قَالَ: فَا فَي ثُوبٍ فَقَالَ ابْنُ عَقَانَ، قَالَ: قَالَ: هَا فَعُرْتُ عَلَيْهِ بِوَجْهِم فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ"نعم" - رواه الترملي وابن ماجعي

ترجین حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ ، سے روایت ہے (انہوں نے بیان کیا کہ )رسول اللہ ﷺ سے میں برپاہو نے والے کچھ فتنوں کاذکر فرمایااوران کو قریب ہی ہیں واقع ہونے والے فتنے بتلایا۔ اسی وقت ایک شخص سر سے کیٹرااوڑھے ہوئے سامنے گذراتو حضورﷺ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ، یہ شخص آنے والے ان فتنوں کے دنوں میں طریقہ ہدایت اور راہ راست پر ہوگا (حدیث کے رادی مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں حضورﷺ کی زبان مبارک سے بیہ بات س کر )اس شخص کی طرف چلا (تاکہ دکھے لوں کہ وہ گون ہے) دیکھاتو عثان بن عفان سے میں نے ان کا چہرہ حضورﷺ کی طرف کر کے حضورﷺ سے عرض کیا، کیاوہ دیکھاتو عثان بن عفان سے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ فتنہ کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گئی ہرا ہوں کہ وہ فین کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گئی ہرا ہیں ؟ (جن کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ فتنہ کے زمانے میں ہدایت اور راہ راست پر ہوں گئی ہیں ؟ (بن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ "ہاں " (یکی وہ ہیں )۔

تشری حدیث کسی تشریح و توضیح کی مختاج نہیں ہے مطلب بالکل واضح ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کی عطافر مائی ہوئی اطلاع کی بنا پر بطور پیشین گوئی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے اس خطاب عام میں اعلان فرمایا کہ میرے بعد قریبی زمانہ میں جو فتنے امت میں برپاہوں گے ان میں عثمان بن عفان طریقة بدایت اور راہ راست پر ہوں گے ..... معلوم ہے کہ حضور کے بعد امت میں سب ہے بڑا اور پہلا فتنہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف الحضے والا فتنہ تھا جس میں وہ انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کئے گئے، جیسا کہ آئندہ ذکر کی جانے والی حدیثوں سے بھی معلوم ہوگا۔

رسول الله ﷺ کے اس طرح کے ارشادات کی روشنی ہی میں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ فتنے کے دور میں حصرت عثمان عقیدہ ہے کہ فتنے کے دور میں حصرت عثمان حق وہدایت پر تھے۔ اور ان کے مخالفین جنہوں نے فتنہ برپا کیا اہل صلال تھے۔ بعو کہ باللّٰه فعالی مِن الشَّرُورِ وَالْفِئِينَ مَاطَفِيرَ مِنْفِا وَمَا بَطَنِ۔

(171) عَنْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِى، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي ﴿ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ، فَجَاءَ وَجُلَّ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ الْفَتِحُ لَهُ وَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ " فَقَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا آبُوبَكُو، فَبَشَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلَّ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ "إِفْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ " فَقَالَ النَّبِي ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ جَاءَ رَجُلَ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ "إِفْتَحْ لَهُ وَبَشِرْهُ بِالْجَنَّةِ ، عَلَى النَّبِي ﴿ فَعَدِدَاللّهَ، ثُمَّ اللهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَاللهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَالْمَالِ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَالْمُلْلَا اللّهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَالْمَالَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ ﴿ وَالْمَالِلَهُ الْمُسْتَعَانَ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ وَالْمَالِلَهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ الْمُ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَا اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمِالِمُ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْمُسْتَعَانَ اللّهُ الْ

حضرت ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں مدینہ کے ایک باغ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا توایک شخص آئے اور انہوں نے دروازہ تھلوانا چاہاتور سول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشنجری وہ، تو میں نے اس شخص کے لئے دروازہ کھول دیا تو دیکھا کہ وہ ابو بکر میں، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی، تو اس پر انہوں نے اللہ کی حمد کی (اور شکر ادا کیا) پھر ایک اور شخص آئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھلوانا چاہاتور سول اللہ ﷺ نے جمعہ نے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور جنت کی خوشنجری دو، تو میں نے ان کے لئے دروازہ کھول تو دیکھا کہ وہ عمر میں نے ان کو وہ بتا دیا جو رسول اللہ ﷺ نے مجمع سے فرمایا کہ ان کے لئے بھی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشنجر کی دو، ایک بڑی مصیبت پر جو ان کو پہنچ گی (تو میں نے دروازہ کھول دیا) تو دیکھا کہ وہ عثمان میں، تو میں نے دروازہ کھول دیا) تو دیکھا کہ وہ عثمان میں، تو میں نے دروازہ کو اور شکر ادا کیا) پھر کہا اللہ عیں نے ان کو وہ بتلادیا چورسول اللہ ﷺ نے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کے جندی سے مسلم اللہ سے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کے جندی سے مسلم اللہ سے مسلم اللہ سے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کے جندی سے مسلم اللہ سے مسلم اللہ سے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کو جندی سے مسلم اللہ سے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کو جندی سے مسلم اللہ سے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کو جندی کی دورازہ کی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کو میانہ کا میں ان کے لئے میں اللہ بی سے مدد چاہتا ہوں) ۔۔۔۔ اس کو میں ان کہ دورازہ کے دورازہ کو میں ان کو کو کو کھول کی دورازہ کی سے مدد چاہتا ہوں ان کے دورازہ کی کھول کی دورازہ کی سے مدد چاہتا ہوں ان کے دورازہ کی سے مدد چاہتا ہوں ان کے دورازہ کی سے مدد چاہتا ہوں ان کے دورازہ کی میں دورازہ کو میں ان کو دورازہ کو میں کو دورازہ کی سے میں ان کو دورازہ کی دورازہ کی سے میں دورازہ کو دیا کو دورازہ کو دورازہ کی دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کی دورازہ کو دورازہ کی دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کو دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کی دورازہ کو دورازہ کی دورازہ

تشری 👚 حدیث میں باغ کے لئے حائظ کالفظ استعمال فرمایا گیا ہے ، حائظ اس باغ کو کہا جا تا ہے جو چہار دیوار ی ے گھیر دیا گیاہو ،اس میں داخلہ کے لئے دروازہ ہو تا ہے۔اس حدیث میں بیہ واقعہ بیان فرمایا گیاہے کہ رسولان 🧀 مدینہ کے کسی ایسے ہی باغ میں تشریف فرمانتھ ،اور اس وقت صرف ابو موی اشعری آپ کے پاس تھے (ای حدیثِ کی ایک دوسری روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازہ کی حفاظت کریںاور کسی کو بغیراجازت کے اندر نہ آنے دیں) ۔۔ تواس وقت کسی شخص نے دروازہ کھلوا کراندر آنا چاہا، تو آپﷺ نے ابو مو یٰ اشعری ہے فرمایا کہ ان کے لئے دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی بشارت دے دو .....ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں تھا کہ یہ دروازہ تھلوانے والے کون صاحب ہیں، جب دروازہ کھولا تو د یکھا کہ وہ ابو بکر ﷺ ہیں، تو ابو مو ی نے ان کو وہ بتلایاجو حضورﷺ نے فرمایا تھااور جنت کی بشارت دی، تو جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیاہے، انہوں نے جنت کی بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا، پھر حضرت عمرؓ نے وروازہ کھلواکراندر آنے کی اجازت جاہی تو آپ ﷺ نے ابو موئ سے وہی فرمایاجواس سے پہلے ابو بکڑ کے لئے فرمایا تھا،ان کو معلوم نہ تھا کہ اب بیہ دروازہ تھلوانے والے کون صاحب ہیں،دروازہ کھولا تو معلوم ہوا کہ بیہ عمرؓ ہیں توانہوں نے ان کو جنت کی بشارت دی، انہوں نے بھی بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور شکر ادا کیا،اس کے بعد تیسرے شخص آئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھلوا کراندر آناجاباتو آپ 🚈 نے ابو موئ اشعری سے فرمایا ان کے لئے بھی دروازہ کھول دواور ان کو جنت کی خوشخبری دوا یک بڑی مصیبت پر جوان پر آنے والی ہے ابو ابوموی اشعری کو معلوم نہیں تھاکہ بیر آنے والے کون ہیں جب حضور ﷺ کے تحکم کے مطابق دروازہ کھولا تو دیکھاکہ عثمان بن عفان میں توانہوں نے ان کووہ بتلایاجو حضورﷺ نے فرملیا تھااور ان کو جنت کی بشارے دی اور ساتھ ہی ہیا کہ وہ ایک عظیم آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہوں گے ، توانہوں نے جنت کی بشارت پراللہ کی حمد کی، شکر ادا کیااور مصیبت کی بات س کر کہا الله الستعان (که الله بی سے مدد حیاہتا ہوں) حضرت عثمانؓ بر

آنے والی اس مصیبت کی کچھ تفصیل آگے ذکر کی جانے والی حدیثوں سے معلوم ہو گی۔

تھوں کے حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدا متخاب خلیفہ کے لئے ان کی بنائی ہوئی مجلس شور کی فرصرت عثان کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا تمام صحابہ مہاج ہیں وافساڑ نے ان کوائی طرح خلیفہ سلیم کر لیا جس طرح حضرت عمر کو اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر کو خلیفہ سلیم کر لیا تھا ۔ قریباً بارہ بس تک آپ خلیفہ رہے آپ کی خلاف وہ فتنہ بریا ہوا جس کی پیشن گوئی رسول اللہ پھے مختلف مواقع پر فرمائی تھی۔ یہ محاصرہ جس کا اس حدیث میں ذکر ہے اس فتنہ کے سلیلہ کی آخری کر گری ماہ محاصرہ کرنے والے مصراور عراق کے بعض شہر وں کے باغی اور بلوائی تھے جن کو فتنہ پر دازی کے ماہر ایک منافق بہودی عبداللہ بن سبائی خفیہ تحریک کی تفعیلات سیر و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاستی ہیں۔) کیا تھا (اس فتنے اور عبداللہ بن سبائی خفیہ تحریک کی تفعیلات سیر و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاستی ہیں۔) جسیاکہ حدیث سے معلوم ہوا باغی بلوائیوں کا یہ محاصرہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ حضرت عثان مجد شریف جسیاکہ حدیث سے معلوم ہوا باغی بلوائیوں کا یہ محاصرہ اتنا شدید ہو گیا تھا کہ حضرت عثان مجد شریف کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت ہے و ستبر دار ہو جائیں بیخی خود اپنے آپ کو معزول کر دیں۔ حضرت عثان مطالبہ پر خلافت سے از خود و بیشر دار ہوئے کو جائز نہیں جھتے تھے، اس کے مقابلہ میں ان باغیوں، بلوائیوں کیا ہمطالبہ پر خلافت سے از خود و بیشر دار ہوئے کو جائز نہیں جھتے تھے، اس کے مقابلہ میں ان باغیوں، بلوائیوں مطالبہ پر خلافت سے از خود و بیشر دار ہوئے کو جائز نہیں جھتے تھے، اس کے مقابلہ میں ان باغیوں، بلوائیوں معلوم ہے کہ معزم سے عثان ان و حضرت عثان ان اس وقت دینا اور شہید ہوجانا بہتر سمجھتے تھے۔

باغیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کرنے کا فیصلہ فرماتے یااس کی اجازت جاہنے والوں کو اجازت ہی دے . دیتے تو یہ بغاوت پوری طرح کچل دی جاتی لیکن آپ کی فطرت اور طبیعت پر حیا کی طرح حکم کا بھی غلبہ تھا، نیز آپُ اس کے لئے کسی طرح تیار نہیں تھے کہ آپُ کی جان کی حفاظت کے لئے کسی کلمہ او کے خون کا قطرہ زمین برگرے اس لئے آپٹے نے آخری حد تک افہام و تفہیم کی کوشش کی اور آخر میں اتمام حجت کے طور پروہ خطاب فرمایا جھے اس حدیث کے راوی ثمامہ ابن حزم قشیری شنے بیان فرمایا ہے جنہوں نے یہ خطاب خود اپنے کانوں سے سنا تھااور محاصرہ کا وہ منظر آئکھوں ہے دیکھا تھا … آخر میں حدیث کے الفاظ ورب التکعید البی <u>شہیلا ڈالا ٹا (رب کعبہ کی قتم! میں شہیر ہونے والا ہوں یہ بات آپ نے تین دفعہ فرمائی) سے صاف معلوم</u> ہو تا ہے کہ آیٹے کوخداداد ایمانی فراست اور کچھ فیبی اشارات ہے (جن کا ذکر بعض روایات میں کیا گیا ہے) یفتین ہو گیاتھا کہ بیہ فتنہ میری شہادت کا تکو بنی انتظام ہے جس کی پیشین گوئی رسول اللہ 🥮 نے مختلف مواقع پر فرمائی تھی ،اس لئے آپ نے مظلومانہ شہید ہو کراللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جانے کا فیصلہ فرمایا اور مظلومانه شهادت اور قربانی کی ایک لا ثانی مثال قائم کر دی۔ای سلسله میں وہ حدیث ناظرین کرام عنقریب پڑھیں گے جسے معلوم ہو گاکہ حضرت عثان رضی القدعنہ نے شہید ہونے کے لئے کس طرح تیاری کی تھی۔ حدیث میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کاجو خطاب ذکر فرمایا گیاہے ،اس کے آخر میں یہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپؓ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثانًا مکہ کے قریب کے پہاڑ شہر پرایک دن تشریف لے گئے تو پہاڑ میں ایک خاص قشم کی حرکت پیدا ہو ئی تو حضور ﷺ نے زور سے قدم مبارک مارااور فرمایا" أَسْكُن ثَبِيْر فَائْمًا عَلَيْكُ نَبِيَّ وَصِدَيْقٌ وَشَهِيْدَانِ" (اے شمیر ساکن ہو جااس وقت تیرے اوپر اللہ کاایک نبی ہے،اورایک صدیق ہے اور دو شہیر ہیں)....اس طرح کاواقعہ مدینہ منورہ میں احدیبہاڑ پر بھی پیش آیا،جو حضرت انسؓ کی روایت سے سیجے بخاری میں ذکر کیا گیا ے حدیث کامتن پیہے۔

١٦٨) عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيَّ هَ صَعِدَ أَحَدًا وَآبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَالُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَضَرَبَه بِرِجُلِه، فَقَالَ النَّبِيِّ أَحَدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِيْقٌ وَشَهِيْدَانِ. (رواه البحارى)

ترجمن حضرت بنس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ (ایک دن) احدیباڑ پر چڑھے اور ابو بکڑوعمرؓ وعمرؓ وعثمانؓ (بھی آپؓ کے ساتھ تھے) احدیباڑ ان کی وجہ ہے گانپنے لگا (اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی) تو حضور ﷺ نے اپنا قدم مبارک مار ااور فرمایا، اے احد! تھیر جاساکن ہو جااس وقت تیرے اوپر الله کا ایک نبی ہے اور دوشہیر ہیں ۔۔۔۔ (سی میں میں کے بناری)

تشری بلاشبہ پہاڑ میں حرکت پیدا ہو جانا حضور ﷺ کا معجزہ تھااور حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کو شہید فرمانا یہ آپؒ کا دوسر المعجزہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کی و فات کے قریباً بارہ ۱۲ سال بعد شہید ہوئے اور حضرت عثمانؓ قریباچو ہیں ۲۳ سال بعد۔ بلاشبہ ان دونوں حضرات کے شہید ہونے کی اطلاع آپ

کواللہ تعالیٰ کی وحی ہے ہی ملی تھی۔

١٦٩) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَاعُثْمَانُ! أَنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيْصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ. وواه الترمذي وابن ماجه)

ترجمنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ایک دن) عثان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے عثان!امیدہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوایک خاص قبیص پہنائے گا تواگر لوگ اس قبیص کو تم سے ارشاد فرمایا ہے عثان!امیدہے کہ اللہ تعالیٰ تم کوایک خاص قبیص پہنائے گا تواگر لوگ اس قبیص کو تم سے اتر وانا جا ہیں توان کے کہنے ہے تم اس کونہ اتارنا ۔۔۔۔۔۔ (جائے ترزی کی وسی انتہاں)

تشری شار حین حدیث کا اتفاق ہے کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہی تھا کہ اے عثمان اللہ تعالیٰ تم کو خلافت کا خلافت کے عطا فرمائے گا ور بہنائے گا تواگر لوگ تم ہے اس خلعت کو اتروانا چاہیں بیعنی اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے منصب خلافت سے دستبر دار ہو جانے کا مطالبہ کریں تواس کو نہ ماننا۔

ر سول الله ﷺ کی میہ ہدایت و وصیت جامع ترمذی ہی میں خود حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے روایت کامتن میہ ہے:۔

الله عَنْ آبِی سَهْلَةَ قَالَ لِی عُثْمَانُ یَوْمَ الدَّارِ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ قَدْ عَهِدَ اللَّهِ عَهْدًا فَانَا صَابِرٌ عَلَيْهِ .(رواه الترمذى)

تر بھند ابوسہلہ ہے روایت ہے کہ جس دن حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیااور وہ شہید کئے گئے ای دن حضرت عثمان کے محرکا محاصرہ کیا گیااور وہ شہید کئے گئے ای دن حضرت عثمان نے مجھ کو بتلایا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک خاص وصیت فرمائی تھی ، میں نے صبر کے ساتھ اس وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔۔۔۔۔ (جائے تریدی)

تشریخ بیابوسہلہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام تنے وہ محاصرہ کے وقت حضرت عثان اُ کے پاس تنے اور دوسر سے ہمدر دوں اور و فا دار رفیقوں کے ساتھ وہ بھی جاہتے تنے کہ باغیوں کے خلاف طاقت استعال کی جائے ، غالبًا بہی بات انہوں نے حضرت عثان کی خدمت میں عرض کی تھی، جس کے جواب میں حضرت عثان کی خدمت میں عرض کی تھی، جس کے جواب میں حضرت عثان نے حضور بھی کی اس ہدایت اور وصیت کا حوالہ دیا، جو حضرت عائشہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کی جا چکی ہے۔

یمی رسول اللہ و کی وہ خاص ہدایت اور وصیت تھی جس کی تغییل کرتے ہوئے حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ باغیوں بلوائیوں کے مطالبہ پر خلافت ہے دستبر دار ہونے کے لئے تیار نہ ہوئے اور اس کے مقابلہ میں مظلومیت کے ساتھ شہید ہو جانے کا فیصلہ فرمایا جس کی پیشین گوئی رسول اللہ فی نے مختلف مواقع پر بار بار فرمائی تھی۔

(۱۷۱) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَحَرَّ فِنْتَةً وَقَالَ يُفْتَلُ هٰذَا فِيْهَا مَظْلُوْمًا يَغْنِي عُفْمَانَ (دواه التوملي) حَرْجة وعنرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے (ایک دن اپنے خطاب میں) ایک عظیم فقنه کاذکر فرمایا، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ بندہ اس فقنہ میں مظلومیت ایک عظیم فقنه کاذکر فرمایا، اور عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیہ بندہ اس فقنہ میں مظلومیت

### کے ساتھ شہید ہوگا۔ (جائے ترخانا)

تشریک – حدیث کا مطلب واضح ہے ہیہ ارشاد تھی بلاشیہ رسول اللہ ﷺ کے مبجزات میں ہے ہے کہ آخری ہیں ہے ہے کہ آخرین اللہ ﷺ کی وفات کے چوجیں سال بعد حضرت عثالیؓ کے خلاف جو فتنہ بریابو نے والا تھااس فتنہ کی اور اس فتنہ میں ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر آپﷺ نے صحابہ کرام کو دے وی تھی ، ظاہر ہے کہ آپﷺ کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ کی وحی ہے ہی ہوئی تھی۔

1۷۲) عَنْ مُسْلِم بْنِ سَعِيْدٍ مَوْلَى عُثْمَانَ إِنَّ عُثْمَانَ آعُتَقَ عِشْرِيْنَ عَبْدًاو دَعَا بِسَرَاوِيْلَ فَشَدَّهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْبَسْهَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاالسَلامِ وَقَالَ اِنِي رَآيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْبَارَحَة فِي الْمَنَامِ وَابَا بَكُو وَعُمَرَ، فَقَالُو الى: إصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَة فَدَعَا بِمُصْحَفِ فَنَشَرَه بَيْنَ وَابَا بَكُو وَعُمَرَ، فَقَالُو الى: إصْبِرْ فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عِنْدَنَا الْقَابِلَة فَدَعَا بِمُصْحَفِ فَنَشَرَه بَيْنَ يَدَيْهِ وَابَان احمدوالموصلي)

ترجمند و حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام مسلم ابن سعید ہے روایت ہے کہ (جس دن حضرت عثمان شہید کئے گئے اس دن) انہوں نے بیس غلام آزاد کئے اور سر اویل (پاجامہ) منگولیا(اور بہنا) اوراس کو بہت مضبوط باندھا اوراس سے بہلے بہمی نہ زمانۂ جاہلیت میں (بعنی اسلام لانے سے بہلے) بہنا تھا اور نہ اسلام لانے کے بعد کبھی بہنا تھا اور فرمایا کہ میں نے گذشتہ رات خواب میں رسول الندھے کو دیکھا اور آپ بھے کے ساتھ ابو بکر و عمر کو بھی ،ان حضرات نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان! صبر پر قائم رہوتم کل جمارے پاس روزہ افطار کروگے۔ اسکے بعد آپ نے مصحف (قرآن مجید) منگولیا اوراس کو سامنے رکھ کر کھولا (اور تلاوت شروع کردی) پھر آپ اس حال میں شہید کئے گئے کہ مصحف آپ کے سامنے تھا۔ (منداندہ مشداد میں موسی)

منگوایااور اس کی تلاوت شروع فرمادی اس حال میں بد بخت ظالم باغیوں نے آپ کو شہید کیا، روایت سے معلوم ہو تا ہے کہ شہادت کے وقت سور ہُ بقرہ کاوہ حصہ تلاوت فرمارہ بھے جہاں پاروں کی تقسیم کے لحاظ سے پہلایارہ الم ختم ہو تا ہے آپئے کے خون کے قطرے اس آیت پر گرہے:

فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

یہ منجانب اللہ اس کا علان ہے کہ ان بربخت ظالموں سے اللہ تعالیٰ پوراانقام لے گا۔

(یہاںاپے معمول کے مطابق حضرت عثان رضی اللہ عنہ ہے متعلق فضائل ومنا قب کی چند حد شیوں کاعام فہم ترجمہ اور صرف بقدر ضرورت تشریق و تو ضیح کی گئی ہے جبیبا کہ پہلے بھی ککھاجا چکاہے ، واقعات کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ کی"ا**ز المہ المحفا**" اور سیر و تاریخ کی کتابوں میں و تیجی جاشتی ہے۔)

حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے سلسلہ میں جو حدیثیں یہاں تک ورج کی گئیں الن میں الن کی الن دواہم فضیلتوں کاذکر نہیں آیا جن میں وہ تمام صحابہ کرام اور خلفائے راشدین میں بھی ممتاز و منفر د ہیں۔ایک یہ کہ رسول اللہ ﷺ کے یکے بعد دیگرے اپنے دو صاحبز ادبیوں کا ان کے ساتھ نگاح کیا آی وجہ سے ان کوذوالنورین کہاجا تا ہے اور دوسری یہ کہ انہوں نے حضورﷺ کی صاحبز ادبی آئی زوجہ محتر مہ حضرت رقیہ کے ساتھ دود فعہ ججرت فرمائی، پہلی بجرت مکہ مکر مہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری بجرت مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بجرت مدینہ منورہ کی طرف اور دوسری بائی کرے۔

١٧٣) عَنْ آنَسِ آنَّ آوَّلَ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى الْحَبْشَةِ بِآهْلِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَقَّانُ فَخَرَجَ وَخَرَجَ مَعَهُ بِإِبْنَةِ النَّبِي هِ فَاحْتَبَسَ عَلَى النَّبِي هُ خَبُوهُمَا فَجَعَلَ يَخُوجُ يَتَوَكُفُ الْآخِبَارَ فَقَدِمَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ آرْضِ الْحَبْشَةِ فَسَأَ لَهَا فَقَالَتْ: يَاآبَا الْقَاسِمِ ارَآيَتُهُمَا وَالْتُهُمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُومُ وَقَدْ حَمَلَهَا عَلَى حِمَارِ مِنْ هَالِهِ لَدَّبَابَةِ وَهُو قَالَ: يَسُوقُ بِهَا يَمْشِي خُلْفَهَا فَقَالَ النَّبِي هُ صَحِبَهُمَا اللّهُ إِنَّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ لَا وَلَ مَنْ . يَسُوقُ بِهَا يَمْشِي خُلْفَهَا فَقَالَ النَّبِي هُ صَحِبَهُمَا اللّهُ إِنَّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ لَا وَلَ مَنْ . يَسُوقُ بِهَا يَمْشِي خُلْفَهَا فَقَالَ النَّبِي هُ صَحِبَهُمَا اللّهُ إِنَّ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَقَانَ لَا وَلَ مَنْ

هَاجَرَ إِلَى اللهِ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوطٍ. (رواه الطبراني في الكير واليهقي وابن عساكن)

ترجمند ، حفزت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے جس شخص نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ عثمان بن عفان تنے وہ اپنی اہلیہ محترمہ (رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا) کو ساتھ لے کر حبشہ کے لئے روانہ ہوگئے (پھر طویل مدت تک )رسول اللہ ﷺ کو ان دونوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تو آھ باہر تشریف لے جاتے اور خبر معلوم ہونے کا انتظار فرماتے اور کہیں سے خبر حاصل ہونے کی کوشش فرماتے تو قبیلہ قریش کی ایک خاتون ملک حبشہ فرماتے اور کہیں سے خبر حاصل ہونے کی کوشش فرماتے تو قبیلہ قریش کی ایک خاتون ملک حبشہ سے (مکہ) آئی تو آپ ﷺ نے اس سے (ان کے بارے میں) دریافت فرمایا تو اس نے کہا اے ابوالقاسم!

آیت کا مطلب ہے ہے کہ تمہاری طرف ہے اللہ ان ظالموں ہے انقام لینے کے لئے کافی ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

تاب الثاقب والفصال

میں نے ان دونوں کو دیکھاہے، آپ ہے نے دریافت فرمایاتم نے ان کو کس حال میں دیکھا تو خاتون نے کہا کہ میں سنے عثمان کو دیکھا نہوں نے (آپ کے کہا کہ میں سنے کو آہت چلنے والے ایک حمار پر سوار کر دیا تھا اور دہ خود بیدل پیچھے چل رہے تھے، تورسول اللہ کے فرمایا للہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہے (اور ان کی حفاظت فرمائے) اس کے بعد آپ کے نے فرمایا کہ (اللہ کے پیغمبر) لوط (علیہ السلام) کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کوساتھ لے کراللہ کی طرف ہجرت کی ہے۔

تشری تا حدیث اور سیر و تاریخ کی روایات کی روشنی میں بیہ معلوم و مسلم ہے کہ رسول اللہ 🕾 کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ( باختلاف روایات دویا تین صاحبز ادوں کے علاوہ جو صغر سیٰ ہی میں و فات پاگئے ) آپ کی حار صاحبزادیاں پیدا ہو نمیں حضرت زینب، حضرت رقیہ ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ۔(رضی اللہ عنہن)حضرت زینب جو سب ہے بڑی تھیں ان کا نکاح رسوالٹلہ اللہ ﷺ نے ابوالعاص بن الربیع ہے کر دیا تھااور وہ انہی کے ساتھ رہیں (بیہاں ان کے بارے میں اس سے زیادہ لکھناغیر ضروری ہے )اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کارشتہ آپ 🍜 کے چچاابولہب کے دوبیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے ہو گیا تھا، لیکن رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ابولہب اور اس کی بیوی (ام جمیل) کی طرف ہے رسول اللہ 🥶 کی دعوت توحید کی شدید ترین مخالفت اور آپ 🌁 کی ایڈار سانی پر سور ہُ لہب ناز ل ہوئی جس میں ان دوتوں میاں ہیوی کی بدانجامی کااللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان فرمایا گیااس ہے طیش میں آ کرابولہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ پر دباؤ ڈالا کہ رقیہ اور ام کلثوم سے تمہار اجو رشته ہو چکاہےاں کو ختم کر دو،انہوں نے ایبا بی کیافی الحقیقت بیہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے انتظام تھا کہ بیریاک صاحبزادیاں اس ناپاک گھرانے میں نہ جا سکیں۔(اِن رَبِی لَطِیف کِمَا یَشَاء) اس کے بعد رسول اللہ 🍔 نے ان دونوں میں سے بڑی بہن رقیہ کا نکاح مجکم خدا وندی (جیسا کہ دوسری روایات میں بصراحت موجود ہے) حضرت عثمان بن عفانؓ سے کر دیاجو دعوت اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ایمان لا کر آنخضرت 🍮 کے خواص اصحاب ورفقاء میں شامل ہو چکے تھے ۔۔۔۔ معلوم ہے کنہ دعوت توحید کے ابتدائی دور میں مکہ کے شریر و ظالم اور سنگدل مشر کین کی طرف سے اسلام قبول کرنے والوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے۔ حضور 🦛 کو معلوم تھا کہ ملک حبشہ کا باد شاہ جو دین عیسو ی کا پیر و ہے ایک نیک دل اور عادل حکمر ان ہے اور امید ہے کہ وہاں جو بھی جائے گاامن وامان سے رہ سکے گا تو آپ 🏥 نے ایمان لانے والے اپنے اصحاب کو مشوره دیا که جولوگ جا سکتے ہوں وہ فی الحال حبشہ چلے جائیں، چنانچہ چند حضرات نے اس کاارادہ کر لیا،ان میں سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت عثانؓ تھے۔انہوں نے حضور 🥵 کے مشورہ کے مطابق آپ 🥌 کی صاحبزادی اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کو بھی ساتھ لے کر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ..... پھر جیسا کہ حضرت انسؓ کی اس روایت میں بیان کیا گیاہے رسول اللہ 🥮 کو مدت تک ان دِونوں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں ملی جس ہے آپ 🥌 بہت فکر مندر ہے اور کو شش فرماتے رہے کہ کسی طرح

یبان یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ اسلام میں یہ پہلی بجرت تھی جس کا اس مدیث میں ذکر ہے،

اس قافلہ میں چندہی حضرات تھے،اس کے بعد ایک بڑے قافلہ نے بھی مکہ سے حبشہ کو ہجرت کی۔ان سب حضرات کا طویل مدت تک حبشہ میں قیام رہا، حضرت عثان چند ہرس وہاں قیام کے بعد مکہ مکر مہ واپس آئے،
لیکن ایسے وقت پہنچ کہ رسول اللہ علیہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے او حضرت عثان نے بھی اپنی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ اور ایک صاحبزادے (عبداللہ کوساتھ لے کرجو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے ) مکہ مکر مہ سے مطہرہ حضرت رقیہ اور ایک صاحبزادے (عبداللہ کوساتھ لے کرجو حبشہ میں پیدا ہوئے تھے ) مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کی اس طرح وہ صاحب المعجو ایس میں اور حضرات خلفاء راشدین میں بھی یہ فضیلت اپنی کو حاصل ہے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

مدینہ منورہ ہجرت کے دومرے سال غزوہ بدر پیش آیاا نہی دنوں حضرت رقیہ بیار ہو گئیں، جب رسول اللہ اللہ اور صحابہ کرام بدر کے لئے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان نے بھی آپ کے ساتھ جانا چاہا، حضور کے نے ان سے فرملیا کہ تم رقیہ گی تیار داری کے لئے بہیں رہو ہمارے ساتھ نہ چلو، اللہ تعالی تم کو وہ ی اجر عطا فرمائے گا جو اس غزوہ کے مجاہدین کو عطا فرمایا جائے گا اور غنیمت میں تمہار اوہ ی حصہ ہوگا جو غزوہ میں شریک ہونے والے مجاہدین کا ہوگا۔۔۔۔ حضرت عثمان خضور کے اس تھم کی وجہ سے غزوہ بدر کے میں شریک ہونے والے مجاہدین کا ہوگا۔۔۔۔ حضرت عثمان خضور کے اس تھم کی وجہ سے غزوہ بدر کے میں شہیں جاسکے، حضرت رقیہ کی تمار داری میں مصروف رہے ہیں وفات یا گئیں واپسی پر حضور کے کو علم فیصلہ کہ وہ صحت یاب نہ ہو سکیس حضور کی مدینہ واپسی سے پہلے ہی وفات یا گئیں واپسی پر حضور کے کو علم

عدیث میں حمار کا لفظ ہے ، راقم سطور نے ترجمہ میں اور یہاں تشریخ میں بھی یمی لفظ لکھنا بہتر سمجھا، ار دومیں حمار کا ترجمہ گدھا کیا جاتا ہے ، کیکن واقعہ بیرے کہ عرب کا حمار ہمارے ملک کے گدھے ہے بالکل مختلف ہے ، وہ گھوڑے ہے تچھوٹا گھوڑے ، ہی کی طرح سواری کا جانور ہے ، ہمارے ایک استاد فرماتے ہے کہ مجاز کا حمار گدھا نہیں ہے وہ حمار ہی ہے رسول اللہ ہے جمی حمار پر سوار ہونا ثابت ہے۔

ہوا تور قیہ جیسی گخت جگر کی و فات کاجو صد مہ ہو ناجا ہے تھاوہ ہوااور حصرت عثمان گاجو حال ہو اوہ آئندہ ڈرج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا۔

1٧٤) عَنْ سَعِيْدِبْنِ الْمُسَيِّبِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ لَقِي عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ مَغْمُومٌ لَهُفَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَأُمِّى وَهَلْ دَحَلَ عَلَى آخِدِ مِنَ النَّاسِ مَادَحَلَ عَلَى تُوفِيتُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَنْدِى رَحِمَهَا اللهُ وَانْقَطَعَ مِنَ النَّاسِ مَادَحَلَ عَلَى تُوفِيتُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَنْدِى رَحِمَهَا اللهُ وَانْقَطَعَ الطَّهُرُودَهُ مِنَ النَّاسِ مَادَحَلَ عَلَى تُوفِيتُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﴿ عَنْدِى رَحِمَهَا اللهُ وَانْقَطَعَ الطَّهُرُودَهُ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ الْحِوالُابَدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ اتَّقُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجید و حضرت سعید بن مسیقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ عثان اُبن عفان سے ملے اور وواس وقت بہت

ہی عمر وواور سخت رنجید و سخے تو رسول اللہ ﷺ نے (ان کا یہ حال و کمیو کر) فر مایا عثان تمہارایہ کیا حال ہے ؟

انہوں نے عرض کیا ہے رسول خدا امیرے مال باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں کیا کسی شخص پر بھی ایسی مصیبت آئی ہے جو بھی پر آئی ہے ، آپ ﷺ کی صاحبز او ئی جو میر سے ساتھ تھیں ( لیمین رقیہ رسنی اللہ عنها )

وو و فات پا گئیں اللہ ان پر رحمت فر مائے (اس صدمہ ہے ) میر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ ﷺ ہے داماو کی سے محروم ہو گیا) تور سول اللہ ﷺ نیاں سے فر مایا کہ عثان! کیا تم ایسانی کہتے ہو (اور تمہیں اس عظیم المحد میں اور رثی ہے ؟) حضرت عثان نے عرض کیایار سول اللہ ایس تشم کے ساتھ وہی عرض کر تا ہوں جو میں نے عرض کیا ہے ( میر ایسی حال اور یہی احساس ہے ) اسی در میان کے آپ ﷺ عثان ہے یہ گفتگو قرمار ہے عثی مرحومہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کا اکاح تم سے کرووں ای میر پر جو رقیہ کا تصاور ای کے مثل معاشر ت پر عیمی مرحومہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کا اکاح تم سے کرووں ای میر پر جو رقیہ کا تصاور ایس کے اس معاشر ت پر عیمی مرحومہ رقیہ کی بہن ام کلثوم کا اکاح تم سے کرووں ای میر پر جو رقیہ کا تصاور ایس کے مثل معاشر ت پر عیمی بعدر سول اللہ مین کے مائی عائم کا تان کردیا ۔۔۔۔۔ (این صافر)

تھری سے حدیث کا مضمون واضح ہے کسی وضاحت کا مختاج نہیں اور متعدد دوسر کی روایات ہے اس کی تائید بھی ہوتی ہے ۔۔۔۔۔اس معدین کے بارے میں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کے راوی سعید بن المسیب تابعی ہیں، ظاہر ہے کہ بیہ حدیث ان کو کسی صحافی ہے بہنچی ہوگی جن کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا، ایسی حدیث کو محد ثین کی اصطلاح میں مرسل کہا جاتا ہے۔ لیکن سعید بن المسیب ان جلیل القدر تابعین میں سے ہیں جن کی اس طرح کی مرسل روایات متنداور قابل قبول ہیں اور جیسا کہ عرض کیا گیاد وسری متعدور وایات ہے۔ اس حدیث کے مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

الله آو لي عَنِ النّبِي هِ قَالَ : إِنَّ اللّه آو لي آنْ أَزُو جَ كُرِيْمَتَى مِنْ عُثْمَانَ.
 الله آو لي آنْ أَزُو جَ كُرِيْمَتَى مِنْ عُثْمَانَ.
 الله آو لي آنْ أَزُو جَ كُرِيْمَتَى مِنْ عُثْمَانَ.

تر تمنین حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا که الله الله الله الله الله الله عنان ہے کروں۔ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی تعلم دیا کہ میں اپنی دونوں عزیز بیٹیوں کا نکاح عثان ہے کروں۔ (این مدی، دار تطبی این عسالیا)

تشریکے ۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان کے ساتھ پہلے اپنی صاحبزادی حضرت عثمان کے ساتھ پہلے اپنی صاحبزادی حضرت رقید کا لگاح بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی ہے کیا تھااور بجرت کے دوسرے سال ان کی وفات کے بعد دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثونم کا نگاح بھی آپ ﷺ نے حضرت عثمان کے ساتھ وحی کے ذریعہ ملنے والے خداو ندی حکم سے ہی کیا۔

١٧٦) عَنْ عِصْمَةِ بْنِ مَالِكِ الْخِطِمِي قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَخْتَ عُثْمَانَ قَالَ رَاللهِ اللهِ الْخِطِمِي قَالَ : لَمَّا مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَا زَوَّجْتُهُ وَالْحَيْمَانَ اللهِ عَلْمَانَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمند و حضرت عصمة بن مالک رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جب رسول الله ﷺ کی ان صاحبزادی کا انتقال ہو گیاجو حضرت عثال کے نکاح میں تھیں (لیعنی ام کلثومؓ) تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ سہ آپ لوگ عثمان کا نکاح کر دیں ،اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تومیں اس کا نکاح بھی عثمان ہی ہے کر دیتا اور میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان ہی ہے کر دیتا اور میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان ہے کہ وہ کے ذریعہ ملے ہوئے الله تعالیٰ کے حکم ہی سے کیا تھا ۔۔۔ (الله مسال ا

تری ساجبزادی حضرت کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم جن کا نکاح آپ کے ان سے برسی صاحبزادی حضرت رقیہ گی اسے بیس و فات پا گئیں، تو مسلم تنظرت رقیہ گی اسے استحاب کر ایا تھا، وہ بھی 9 ھ بیس و فات پا گئیں، تو آپ کے نے اپنے استحاب کرام سے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی بیٹی یا اپنے زیر ولایت بہن یا کسی عزیزہ کا عثمان ہی عزیزہ کا عثمان ہی تار کی عثمان ہی سے کر دیتا اس کے لئے آپ لوگوں سے نہ کہتا ساتھ ہی آپ کے نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح جو عثمان کے ساتھ کیا تھا تو وہ محض اپنی صوابدیداور اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی کے ذراجہ سلے ہوئے اللہ تعالی کے علم سے کیا تھا۔

آ تخضرت ﷺ کے اس ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک ﷺ کے نزدیک حضرت عثان کاجو مقام ومرتبہ معلوم ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔رضی اللہ عنہ وارضاہ۔

الله عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ بَعْدَ مَوْتِ إِبْنَتِهِ الْآخِيْرَةِ يَاعُثْمَانُ! لَوْ آنَ عِنْدِيْ
 عَشْرًا لَزَوَّجْتُكُهُنَّ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَانِنِي عَنْكَ رَاضٍ.

(رواه الطبراني في الاوسط والدار قطني في الأفرادو ابن عساكن

ترجمنه و حضرت عثمان رضی الله عنه ، ہے روایت ہے کہ جب رسول الله ﷺ کی دوسری صاحبزادی (ام کلثوم) کا

انقال ہو گیا.۔۔ تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا ہے عثمان!اگر میر ی دس بیٹیاں ہو تیں تومیں ان میں سے ایک کے بعدا یک کا(سب کا)تم سے نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے بہت راضی اور خوش ہوں۔

( منظم الدري المراقي المراوية المني عندي حماله إ

معلوم ہواتھا کہ آنخضرت کے نے صاحبزادی ام کلؤم آئے انتقال کے بعد حاضرین مجاسیعتی صحابہ کرمایا معلوم ہواتھا کہ آنخضرت کے نے صاحبزادی ام کلؤم آئے انتقال کے بعد حاضرین مجاسیعتی صحابہ کرمائے سے فرمایا تھا کہ ''اگر میری تیس اوراس حدیث میں ہے کہ ''اگر میری تیس کردیتا'' سساوراس حدیث میں ہے کہ آئی میری وس بیٹیاں ہوتیں تو میں کیے بعد دیگر سان کا نکاح تمہارے ساتھ ہی کردیتا'' سساقہ ہی کردیتا'' سساقہ ہی کردیتا'' سساقہ ہی کردیتا'' سساقہ ہی کہ ان دونوں باتوں میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ پہلی مخاطب خود حضرت عثان تھے اور مقصدیہ تھا کہ ان کے ساتھ اپنی رضا اور قلبی تعلق کا اظہار فرمائیں۔ مخاطب خود حضرت مخان تھے اور مقصدیہ تھا کہ ان کے ساتھ اپنی رضا اور قلبی تعلق کا اظہار فرمائیں۔ حضرت ام کلثوم کی وفات پر حضرت عثان کوجو غیر معمولی صدمہ تھا، اس کی تعزیت اور تسلی و تسکین کا بیہ بہترین طریقہ تھاجو آنخضرت کی شان کرئی اور خلق عظیم کے عین مطابق تھا۔ صلی اللہ علیہ وبارک بہترین طریقہ تھاجو آنخضرت کی شان کرئی اور خلق عظیم کے عین مطابق تھا۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ بعض دوایات میں اس سے زیادہ عدد بھی آیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اختلاف اور تضاد نہیں، مقصد و بی وسلم۔ بعض دوایا تیا گیا۔ •

🐠 جهارے زمانہ کے شیعہ علماء ومصنفین نے جو بہت سی ایسی ہاتیں کہنی اور للہضی شروع کی ہیں جوان کے اثمة معصوبین کے ار شادات اور متقد مین و متاخرین شیعہ کااکا ہر علماء و مجتبدین کے صبر سج بیانات کے بھی خلاف ہیں ان میں سے ایک سے بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزاد کی صرف حضرت فاطمیۃ علی تقییں۔ان کے علاوہ وہ حضرت زینبؓ، حضرت رقیۃٌ، حضرت ام کلثوم آپ 💨 کی صاحبزادی نہیں تھیں بلکہ حضرت خدیجہ ؓ کے پہلے شوہر کی اولاد تھیں۔ یہا ایسی دروعے گوئی اور افترا پر دازی ہے جس کی جسارت صرف شیعہ علماء مصنفین ہی کر سکتے ہیں۔ یہاں اس موضوع پر تفصیل سے لکھنے کا موقعہ نہیں۔اپنے ناظرین کے لئے صرف اتناعر ص کر دینا کافی ہے کہ قران مجید سور ۂ احزاب کی آیت نمبرے ۵ میں یردہ کے تھم کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے" یا ایک النبی قل 🛂 ذ و اجلت و بنائك " (.....ا بيغمبر آپﷺ اپني بيويوں اور صاحبز اديوں سے كہتے .....)اس ميں از واج اور بنايت جمع کے صیغے ہیں جو ہتلار ہے ہیں کہ آپ 🚐 کی از واج مطہر ات کی طرح بنات طاہر ات یعنی صاحبز ادیاں بھی متعدد تخمیں۔ جارتے ہی زمانہ کے ایک وسیع النظر محقق فاضل ومصنف مولانا محمد نافع صاحب نے اس موضوع پر ایک نہایت محققانه كتاب "بنا<u>ت المبعد" (</u>ليعني جار صاحبزاديان) تصنيف فرماكر تحقيق كاحق اداكر دياب، بيه قريباً ساز هے جار سو صفحہ کی کتاب ہے اس میں اہل سنت کی حدیث، تاریخ اور انساب کی کتابوں کے علاوہ، شیعوں کی کتب حدیث ان کے ائمہ معصومین کی روایات ، ان کی تاریخ اور انساب کی کتابوں اور ان کے ان متقدمین و متاخرین علماء و مجتهدین کی تصریحات ہے جو شیعہ مذہب میں سند کی حشیت رکھتے ہیں نا قابل تردید طور پر ٹابت کیا ہے کہ حضرت زینب ؓ حضرت رقيةً، حضرت ام كلثوممٌّ اور حضرت فاطمهٌ چارول رسولِ الله ﷺ كي صاحبز اديال تحييں، پھر ان صاحبز اديول اور ان کی والدہ ماجدہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے سوائح حیات پر بھی یہ کتاب حادی ہے ،اللہ تعالیٰ کتاب کے مصنف مولا نامحمہ ناقع صاحب کو جزائے خیر عطافر مائے اور ان کی کتاب کو علمی و نیامیں بھی قبول عام عطافر مائے۔

حضرت عثمان ذوالنورین منبی اللہ عنہ کے فضائل کے اس سلسلہ کوامیر المؤمنین حضرت علی رصنی اللہ عنہ کے ایک ارشاد پر ختم کیا جاتا ہے۔

١٧٨) عَنْ قَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ آنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيِّ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنِّى ٱرْجِعُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَٱنَّهُمْ مَا ثَالِيْ عَنْ عُنْمَانَ فَمَاذَا ٱلْوُلُ لَهُمْ؟ قَالَ ٱخْبِرْهُمْ آنَّ عُثْمَانَ كَانَ مِنَ ٱلَّذِيْنَ امّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَامَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَآخْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

#### (رواه ابن مردويه وابن عساكو)

ملحوظ رہے کہ بیہاز ،جواحسان کالفظ استعمال ہواہے وہ ایک خاص دینی اصطلاح ہے خود رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں اس کی بستر سے بید فرمائی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور اس کے احکام کی فرمانبر داری اس طرح کرے کہ کویا ' تعالیٰ اس کی نگاہ کے سامنے ہے ۔۔۔۔ ظاہر ہے کہ بید ایمان وابقان کا اعلیٰ ورجہ ہے۔اللہ تعالیٰ ان سطر وال کے کلھنے وہ کہ اور پڑھنے والے اپنے بندوں کو بھی اس احسانی کیفیت کا کوئی فرہ ورفصیب فرمادے۔

# فضأئل حضرت على تمضى رضى الثدعنه

١٧٩) عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ: "لَاعْطِينَ هَلِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولُه وَيُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُه " فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ كُلُهُمْ يَرْجُونَ آنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ "آيْنَ عَلَى بْنُ آبِى طَالِب؟" فَقَالُوا : هُو يَارَسُولَ اللهِ ﴿ يَالَمُ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ يَعْلَى عَنْيَهِ فَالَ : فَارْسِلُوا اللهِ " فَأْتِي بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ ﴿ فِي يَرْبُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

مرجمہ و حضرت سہل بن سعدر ضی اللہ عنہ ہے روا بہت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نیبر کے دن ارشاد فرمایا کہ گل میں میں پرچم ایسے ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرادے گا ، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبّ اور محبوب ہو گا ۔ پس جب صبح ہوئی تولوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں صاضر ہوئے یہ سب امیداور تمنار کھتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ پرچم ان کو عطافر مادیں گے ۔ او آخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ان ملی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ "تولوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آکلیف ہے (اس کے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں) ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی قبلانے کے لئے کسی کو سمجھو دہ ان کو بلا کر لایا گیا، تورسول اللہ ﷺ نے ان کی دونوں آنکھوں میں اپنا آب دہمن (تھوک) ڈال دیا تو دہ ایسے اجھے ہوگے کہ گویان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ، ۔ اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو عالیت فرمایا (یہ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو علی میں نہیں ، ۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو علی میں نہیں ، ۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ، ۔ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے پرچم ان کو کوئی تکلیف تھی ہی نہیں ، ۔ اس کے بعد رسول اللہ قبل کے سے کہ کروں کہ دو ہماری طرح ہو جائیں اس کے علاقہ میں پہنچ جاؤہ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، اوران کو بتا ادو کہ اسلام قبول کر لیس کو ایس نہیں ہو جائی تی واجہ کی ہو اس خدا کی تھی ایس ہو جائی کی جبر ہو جائی کی طرف سے ہوایہ تو ہوائی کی طرف سے ہوایہ تو ہوائی تر ہمارے حق میں اس سے بہتر ہے کہ مال نعیمت میں سر شے تعالیٰ کی طرف سے ہوایہ نے ہوای تھی جمال کو تعیم اس کی تعیم سے اور خدل تم کو ملیں۔ ۔ (مسیح بناری تھے جمالہ کی تعیم سے اس کہ تعیم سے بہتر ہے کہ مال نعیمت میں سر ش

تشری .... خیبر مدینہ ہے ایک سوچورای کلو ۔ ، قریباً سواسو میل) شال میں واقع ہے ، یہ یہودیوں کی نہتی تھی، یہ وہ یہودیوں کی نہتی تھی، یہ وہ یہودی شخصی، یہ وہ یہودی شخصی مید وولت مند

اور سر مایہ دار تھے، یہاں انہوں نے بہت مضبوط قلعے بنا لئے تھے اور اس وفت کے معیار کے مطابق جنگی سازوسامان کااح هاذ خیره بھی رکھتے تھے ، یہ علاقہ سر سبز وشاداب اور بہت زر خیز تھا۔

مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے جن یہودیوں کو ان کی غداریوں اور شر ار توں کی وجہ ہے نکالا اور جلاوطن کیا گیا تھاوہ بھی یہیں آکر بس گئے تھے، یہ مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ رکھتے اور ساز شیں کرتے رہتے تھے۔مدینہ منورہ جورسول خداہ کا دار الہجر ۃ اور مسلمانوں کا دار الحکومت تھا،اس کے لئے خیبر کے بیہ یہودیا یک متقل خطرہ تھے۔

سے کے اواخر میں رسول اللہ 💨 حدیبیہ ہے واپس آگر اور قریش مکہ ہے مصالحت اور دس سال کیلئے نا جنگ معاہدہ کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ، ذی الحجہ کا قریباً پورا مہینہ مدینہ ہی میں گذار ا، محرم سے جے میں آپ نے خیبر کی خطرناک دستمن طاقت سے تحفظ اور مامون رہنے کے لئے صرف قریباڈیڑھ ہزار صحابہ کرام " كالشكر ساتھ لے كر خيبركى طرف كوچ فرمايا، خيبر كے قريب پہنچ كر جس جگه كولشكر كے قيام كے لئے مناسب مسمجھاوہاں قیام فرمایا، حسب معمول آپ نے نیبر کے یہودیوں کواسلام کی دعوت دی اور ساتھ ہی یہ کہ اگروہ فی الحال اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ توسیاسی ماشختی قبول کر کے جزیہ ادا کیا کریں اور اگر ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی گئی تو ہم اللہ کے تھم کے مطابق جنگ کریں گے۔ بیہاں تک کہ وہ اسلام قبول کریں پاجزیہ دینامنظور کری۔

خیبر کے یہودی سر داروں نے کسی بات کے بھی قبول کرنے ہے متکبر انداز میں انکار کر دیااور جنگ کے لئے تار ہو گئے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے انہوں نے متعدد قلعے بنا لئے تھے، جن میں سامان جنگ کے علاوہ کھانے یینے کی چیزوں کا بھی وافر ذخیر ہ تھا،وہ مطمئن تھے کہ مسلمانوں کالشکر کسی طرح بھیان پر فتح نہ حاصل کر سکے گا۔ بہر حال جنگ شر وع ہوئی اور کئی دن تک جاری رہی مسلمانوں نے کیے بعد دیگرےان کے کئی تلعوں پر قبعنه کرلیا،لیکن ایک قلعه جو بهت مضبوط اور منتحکم تھااور اس کی حفاظت اور د فاع کا بھی غیر معمولی انتظام کیا گیا تھا بار بار کے حملوں کے باوجود وہ فتح نہ ہو سکا، تور سول اللہ 🥯 نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ برچم اور جھنڈاایک ایسے مخص کودوں گاجواللہ اور اس کے رسول کامحت اور محبوب ہو گااور اللہ اس کے ہاتھ پر یعنی اس کے ذریعہ فتح مکمل کرادے گااور یہ آخری قلعہ بھی فتح ہوجائے گااور اس طرح جنگ کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا پھریہاں کے یہودی یا تواسلام قبول کرلیں گے پاسیاسی ما تحتی قبول کر کے جزیہ دینا منظور کر لیس گے ..... حضور نے اس شخص کو نامز و نہیں فرمایا جس کو آئندہ کل پر چم دینے کا آپ کاارادہ تھا بس بیہ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبّ اور محبوب ہو گااور اللہ اس کے ذریعہ یہ آخری قلعہ بھی فنج کرادے گا، بلا شبہ یہ بڑی فضیلت اور سعادت تھی اور بہت ہے حضرات اس کے متمنی اور امید وار تھے کہ کل پرچم ان کو عطا فرمایا جائے ..... حضرت علی مرتضٰیؓ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے.... جب اگلی صبح ہوئی تو رسول اللہ 🛎 نے ارشاد فرمایا علی بن ابی طالب کد ھر ہیں؟لو گوں نے بتلایاان کی آئنھوڑیا میں تکلیف ہے اس لئے وہ اس وقت بیبال حاضر نہیں ہو سکے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کسی کو بھیج کر ان کو ہلواؤ، چنانچہ وہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ ان کی دونوں آ تکھوں میں تکلیف تھی، حضور نے اپنالعلب دبن ان کی آ تکھوں میں فال دیافور آنگلیف جاتی رہی اور وہ ایسے ہو گئے جیسے آ تکھ میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، اس کے بعد آپ نے برچم (جھنڈ ا) ان کو عطافر مایا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ آج لشکر کی قیادت یہ کریں گے حضرت علی مرتضی نے جھنڈ اہا تھ میں لے کر حضور سے دریافت کیا کہ کیا میں ان یہود یوں سے اس وقت تک جنگ کروں کہ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے طرح ہو جائیں ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ایک آدی کو بھی ہدایت عطافر مادے اور اس کو ایمان کی دولت حاصل ہوجائے تو یہ تعالیٰ تمہارے واسطے اس سے بہتر ہوگا کہ تم کو نئیمت میں بہت سے سرخ اونٹ مل جائیں (اس زمانے میں سرخ تو یہ وفتے حاصل کر کے مال غنیمت سیٹنا نہیں ہو اس مقصد اور نصب العین بندگان خدا کی ہدایت ہے، جہاد اور قبال فی سبیل اللہ میں بس یہی نصب العین پیش نظر رکھنا چاہئے اور اس کے تقاضے کے مطابق رویہ مقعیدن کرناجا ہے۔

واضح رہے کہ صحیحین کی مندر جہ بالا حدیث کے راوی حضرت مہل بن سعدر ضی اللہ عنہ نے اس روایت میں حاضرین مجلس اور اپنے مخاطبین کی خصوصیت یا کسی دوسرے وقتی تقاضے ہے جنگ خیبر کے آخری مرحلہ کاصرف اتناہی واقعہ بیان کیاہے جس سے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی یہ خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محت اور محبوب ہیں سب یہ بھی بیان نہیں فرمایا کہ جیسا کہ حضور بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت علی مرتضی ہی کے ہاتھ پر یہودیوں کا آخری قلعہ بھی فتح ہوااور خیبر کی فتح مکمل ہوئی۔

یہاں راقم سطور نے جنگ خیبر کے سلسلہ میں صرف اتناہی لکھنامناسب سمجھاجس ہے اس کا پس منظر اور کچھ اجمالی حال بھی معلوم ہو جائے ،اس غزوہ ، خیبر سے متعلق تفصیلات سیرت و تاریخ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اس حدیث میں شمنی طور پر حضور سے کے دو معجزے بھی معلوم ہوئے ایک بیہ کہ حضرت علی مرتضیٰ کی دونوں آنکھوں میں اپنالعلب د ہمن ڈالااور فور آنگیف کی دونوں آنکھوں میں اپنالعلب د ہمن ڈالااور فور آنگیف دور ہو گئی اور دوالیے ہوگئی اور دوالیے ہوگئے جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں سے دوسر امعجزہ بیہ معلوم ہواکہ آئندہ کل فتح مکمل ہو جانے کے بارے میں حضور نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی دہ یوری ہوئی۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہو گی اس حدیث کا خاص سبق ہیہ ہے کہ حضرت علی ابن الی طالب رضی اللہ عنہ اللہ اس کے رسول کے محت و محبوب ہیں اور الحمد لللہ ہم اہل السنة والجماعة اور امت کے سواد اعظم کا یہی عقید ہے۔ لیکن اس سے میہ لازم نہیں آتا کہ ان کے سواکسی دو ہمرے کو اللہ اور اس کے رسول کامحت و محبوب ہونے کی سعادت نصیب نہ ہواور اللہ فرسول پر ایمان رکھنے والا ہر موہمن صادق اینے

ایمانی درجہ کے مطابق القداور اس کے رسول کا محتِ و محبوب ہے، سورہ آل عمران کی آبیت قال ان مختلفہ تعجیبون اللّٰه فاقیعونی المجیس کی اللّٰه و بعفور لگتہ ڈائو الگنّہ و اللّٰهُ عَفُورٌ رَّ حیث اس کی دلیل اور شاہد عدل ہے۔

اللَّهِ عَنْ زِرِبْنِ حُبَيْشٍ قَالَ، قَالَ عَلِي ّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَسْمَةَ اللهُ لَعَهِدَ
 النَّبِي الْأُمِّي ﷺ إلى آنْ لَا يُحِبّنِي إلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضَنِي إلَّا مُنَافِق. (﴿ وَالْمَسْلَمَ

ترجمت ازر بن حبیش ہے روایت ہے کہ حضرت علی رصنی اللہ عند نے فرمایا قسم ہے اس پاک ذات کی جو دانے کو پیدا فرمایا ہ پھاڑ کر پودا نکالتا ہے اور جس نے جانداروں کو پیدا فرمایا، نبی اُمی ﷺ نے خصوصیت ہے جھے ہے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہی بندہ محبت کرے گاجو مؤمن صادق ہو گااور وہی شخص مجھ سے بغض وعداوت رکھے گاجو منافق ہو گا۔ (سی سلم)

البت یہ بات قابل کاظے کہ محبت سے مرادوی محبت ہے جوالقداوراس کے رسول کے نزدیک معتبراور شریعت کے حدود میں ہو، ورنہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے محبت کادعوی کرنے والوں میں سب سے پہلا نمبران بد بختوں کا ہے، جنہوں نے ان کو خدامانا، یا پھر ان بد نصیبوں کا ہے جن کا عقیدہ ہے کہ نبوت کے اصل مستحق حضرت علی مرتضی شخے ، اللہ نے جبر ئیل کو انہیں کے پاس بھیجا تھا وہ خلطی سے محمہ بن عبداللہ کے پاس پہنچ گئے، اس طرح شیعوں کے اساعیلیہ و نصیر یہ وغیرہ فرقے جو اپناموں کے بارے میں یہ مشرکانہ عقیدہ رکھتے دیں کہ وہ خداکار و پ ہیں اور خداوندی صفات واختیارات ان کو حاصل ہیں۔ اس طرح وہ شیعہ اثنا عشریہ جو حضرت علی مرتضی اور ان کی اولاد میں گیارہ شخصیتوں کے اللہ تعالی کی طرف سے نبیوں دسولوں کی طرح نامز دامام معصوم مفترض الطاعة ، تمام انبیاء سابقین سے افضل کمالات میں ان سے فائق، صاحب و جی و کتاب وصاحب معجزات اور متصرف فی الکائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ، جس نے ان کو مشرک صاحب و جی و کتاب وصاحب معجزات اور متصرف فی الکائنات ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں ، جس نے ان کو مشرک صاحب اللہ میں محبت کادعو کی نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرتے ہیں ، جس نے ان کو مشرک

اور جہنمی بنادیا.....الغرض حضرت علی مر نضی سے اس طرح کی محبت کرنے والے فرقے مشرگ فی الالو ہیت یا شرک فی النبوۃ ہیں، حضرت علی مر نضی رضی اللہ عنہ ان سے بری اور بیز ار ہیں،اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک کے نزدیک مقبول محبت وہی ہے جو حضرت علی مر تضیٰ اور ان کی اولاد بزرگان دین سے اہل السنہ والجماعت کو نصیب ہے۔

اس حدیث میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والوں کو منافق فرمایا گیا ہے،اس کا خاص مصداق خوارج و نواصب ہیں، جنہوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ پر قرآنی ہدایت سے انجراف کا بہتان لگایااوران کو دینی حیثیت سے گمراہ قرار دیااور انہیں میں کے ایک بد بخت عبدالرحمٰن بن ملجم نے حضرت کو شہید بھی کیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خود صحابہ کرام میں اختیا فات پیدا ہوئے اور جمل وصفین کی جنگوں کی بھی نوبت آئی، یہ اختیا فات کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، سحابہ کرام میں سے کوئی بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کودینی حشیت سے گراہ سمجھ کران سے بغض نہیں رگھا تھا یہ اجتبادی اختیا ف تھا اور ہر فرایق نے دوسر سے فرای کو مؤمن و مسلم ہونے کا اظہار واعلان فرمایا، اور بعد میں اس جنگ و قال پر فریقین کورنج وافسوس اور اس سب کے بعد سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی مصالحت نے ثابت کردیا کہ جو کچھ ہوا بغض وعداوت کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ اجتبادی اختیا ف کی وجہ سے ہوا سے رسول اللہ کے کے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا "اِبلی هلاً مسیلہ و لَعَلَّ اللّٰهُ اَنْ یَصْلِحَ بِیه بَیْنَ فِنْتُونِ فَیْ اللّٰهُ اَنْ یَصْلِحَ بِیه بَیْنَ فِنْتُونِ مِن الْمُسْلِحِینَ "(میر ایہ بیٹا عظیم المقام سر دار ہے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کے تھے، کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے گا) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے تھے، کوئی گروہ بھی منافق نہیں تھا۔

آخر میں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صحیح مسلم شریف میں زربن حبیش کی بیہ حدیث ذکر کی گئی ہے اس سے پہلے متصلاً حضرت انس، حضرت براء بن عازب، حضرت ابوہر برہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللّه عنہم سے مختلف سندوں سے حضور کاار شاد نقل کیا گیا ہے کہ انصار سے محبت رکھناایمان کی علامت ہے ،اور ان سے بغض رکھنانفاق کی نشانی ہے۔

حضرت براء بن عازب کی حدیث کے الفاظ صحیح مسلم میں بیہ ہیں، حضورؓ نے انصار کے بارے میں ار شاد فرمایا

لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلِا يُبْغِضُهُمْ إِلَّامُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبُّهُ اللَّهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللَّهُ.

ترجمین انصارے صرف وہی شخص محبت کرے گاجو مؤمن صادق ہوگااور وہی شخص بغض رکھے گاجو منافق ہوگا ہور منافق ہوگا، جو انصارے محبت کرے گااللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گااور جو ان سے بغض رکھے گاوہ اللہ کا مبغوض ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر مختلف اصحاب کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے اور بلا شبہ اس بارے میں حضرت علی مر تضی رضی اللہ عنہ کو خصوصیت حاصل ہے ،اللہ تعالی اپنی ،اپنے رسول پاک اور اپنے تمام محبین و محبوبین کی محبت ہم کو نصیب فرمائے۔

ترجمند و حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیج جب غزوہ جبوک کے لئے روانہ ہوئے وائد ہوئے تو آپ نے حضرت علی (رضی اللہ عند) کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ میں چھوڑ دیا، تو انہوں نے عرض کیا، کیا آپ مجھ کو بچوں اور عور توں پر خلیفہ (اور نگران) بنا کر چھوڑ رہے ہیں؟ تورسول اللہ بیسے نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ تمہار امر تبہ اور درجہ میری نسبت سے وہ ہوجوہارون کا مرتبہ و درجہ موکی کی نسبت سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا..... (سیحی بغاری، سیمی سلم)

تشری سے غزوہ تبوک اور اس کی غیر معمولی اہمیت کاذکر حضرت عثمان کے فضائل کے سلسلہ میں کیاجا چگا ہے ، یہ حضور کے کا آخری غزوہ تھا اور بعض پہلوؤں ہے سب ہی ، اہل ایمان چو آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں بزار صحابہ کرام کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ کے سب ہی ، اہل ایمان چو آپ کے ساتھ جا سکتے سے ، شکر میں شامل جھی جھوٹے بہانے کر کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے ، پس وہ منافقین جن کو ایمان کی حقیقت نصیب نہیں تھی جھوٹے بہانے کر کے لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے (مؤمنین صاد قین میں ہے بھی دو چارا لیے تھے ۔۔۔۔ جو ساتھ چلنے کی نیت رکھنے میں شامل نہیں ہوئے تھے (مؤمنین صاد قین میں جسے اسکے تھے ) ۔۔۔ رسول اللہ کی کی ازواج مطہر ات، اور صاحبزادی سیدہ فاطمہ طاہر اور ان کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور لشکر میں جانے والے سب ہی صحابہ کرام م کے باوجود ۔۔۔ کس وجد ہے ساتھ خیوں کہ سفر دور در از گاتھا، اندازہ تھا کہ واپسی طویل مدت میں اللہ و عیال مدینہ ہی میں چھوڑ دیئے گئے تھے ۔۔۔۔ چو نکہ سفر دور در از گاتھا، اندازہ تھا کہ واپسی طویل مدت میں ہو سکے گی ، اس لئے آپ سے نے ضرور کی مجھا کہ اس مدت کے لئے کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کر مدینہ میں رہیں۔ جھا اور ان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ چلیں بلکہ مدینہ میں رہیں۔

روایات میں ہے کہ بغض بدباطن منافقین نے کہنا شروع کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے علی گواس لئے ساتھ نہیں لیا کہ ان کواس کئے ساتھ نہیں لیا کہ ان کواس کا اٹل نہیں سمجھا، بس بچوں اور عور توں کی تگر انی اور دیکھ بھال کے لئے مدینہ میں جھوڑ دیا۔۔۔۔۔حضرت علی مرتضلی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا انتخافی علی المصنیان

والنساء"؟ (کیا آپ مجھے بچوں اور عور توں پر خلیفہ اور نگرال بناکر حجھوڑے جارہے ہیں؟) حضورھے نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا" کیا تم اس پر راضی اور خوش نہیں ہو کہ تمہارامر تبہ مجھ سے وہ ہو جو ہارون کامویٰ سے تھا) بجزاس کے کہ میرے بعد کوئی نمی مبعوث نہیں ہوگا۔

سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۳۲۱ میں یہ واقعہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات عطافرمانے کے لئے طور سینا پر طلب فرمایا( تاکہ وہاں چالیس دن تک گویا عتکاف کریں اور عبادت و دعاو مناجات میں مشغول رہیں۔ جس طرح رسول اللہ فی نزول قرآن سے پہلے غار حرامیں رہے تھے) تو موکیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت اپنے بھائی بارون علیہ السلام کو اپنانا تب اور غلیفہ بناکر اپنی توم بنی اسرائیل کی اصاباح و تربیت اور فتنوں سے حفاظت کا ذمہ دار بناکر قوم کے ساتھ چھوڑ دیا تھا ۔۔۔ تورسول اللہ فی نے اس اصاباح و تربیت اور فتنوں سے حفاظت کا ذمہ دار بناکر قوم کے ساتھ چھوڑ دیا تھا ۔۔۔ تورسول اللہ فی نے اس طرح اللہ کو جواب دیا کہ میں تم کو اپنانا تب اور خلیفہ بناکر اس طرح موجود گی کے میں چھوڑ رہا ہوں جس طرح اللہ کے پیچمبر موسیٰ علیہ السلام طور سینا جاتے وقت اپنی عدم موجود گی کے میں جھوڑ رہا ہوں جس طرح اللہ کے پیچمبر موسیٰ علیہ السلام طور سینا جاتے وقت اپنی عدم موجود گی کے میں خصور گئے تھے ۔۔۔۔ بلاشیہ حضرت علیٰ گی یہ بڑی میں خصور گئے تھے ۔۔۔ بلاشیہ حضرت علیٰ گی ہے بڑی فضیل فضیلت ہے کہ رسول اللہ کی کی قرابت قریبہ اور بعض دوسر سے وجوہ سے بھی جن کی تفصیل کی ضرورت تہیں اس کام کے لئے جھی جن کی تفصیل کی ضرورت تہیں اس کام کے لئے حضرت علیٰ بی زیادہ موزوں تھے (یہ بھی طوظر ہے کہ شخین اور دوسر سے وجوہ سے بھی جن کی تفصیل کی ضرورت تہیں اس کی ایک سے بیا تھا ہی تھا ہے کہ ساتھ جانے والوں میں تھا ور حضور بھی اس کی معاملات میں مشورہ کے لئے بھی ان کو اینے ساتھ جانے والوں میں تھے اور حضور بھی اس کو رکھنا جانے بی معاملات میں مشورہ کے لئے بھی ان کو اینے سے ایکھنا کی تو تھا۔۔

یباں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیعہ علاء و مصنفین غزو ؤتبوک کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے سب عمل اور اس ارشاد کو اس بات کی ولیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خلافت کے سب نیادہ حق دار حضرت علی ہی تھے اور آپ ﷺ نیان کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناکر اپنے بعد کے لئے خلافت کا مسئلہ بھی طے فرمادیا تھا ۔۔۔ فلاہت کا مسئلہ بھی طے فرمادیا تھا ۔۔۔ فلاہت کہ اس دلیل کی رکا کت اور غیر معقولیت سمجھنے کے لئے کسی خاص درجہ کی عقل و فہم کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ سفر و غیرہ کی محدود مدت کے لئے عارضی طور پر کسی کو اپنا فاص درجہ کی عقل و فہم کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ سفر و غیرہ کی محدود مدت کے لئے عارضی طور پر کسی کو اپنا فات اور قائم مقام بنانے میں اور رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے مستقل خلیفہ اور امت کی امامت عامہ میں جو فرق ہے اس کو ہر شخص با سانی سمجھ سکتا ہے۔

پھراگرالیاہواہو تاکہ حضرت موئ کے بعدان کے خلیفہ اوران کی جگدامت کے امام عام حضرت ہارون ہوئے ہوئے تب تو بیہ واقعہ کسی درجہ میں دلیل ہوسکتا تھا۔ لیکن معلوم و مسلم ہے کہ حضرت ہارون تعفرت موئ کی وفات سے جالیس سال پہلے وفات ہائے خصرت موئ کی وفات سے جالیس سال پہلے وفات ہائے تھے اور حضرت موئ علیہ السلام کی وفات کے مطابق حضرت موئ کی وفات سے جالیس سال پہلے وفات ہائے تھے اور حضرت موئ علیہ السلام کی وفات کے بعدان کے خلیفہ یوشع ہوئے۔

اس سلسلہ میں میہ بات بھی خاص طور ہے قابل لحاظ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے غزوہ تبوک کو جاتے وقت حضرت علی مرتضٰی کو توانی جگہ گویامہ بنہ کاامیر و حاکم اور خلیفہ بنایا تھالیکن مسجد نبوی میں اپنی جگہ نماز کی امامت کے لئے عبدالقدا بن ام مکتوم گو مقرر فرمایا تھا۔ حالا نکہ حضرت علیؓ ہر حیثیت ہے ان ہے افضل تھے .....راقم سطور کے نزدیک حضور ﷺ نے ریہ اس لئے کیا تھا کہ غزوۂ تبوک کے زمانہ کی حضرت علیؓ کی اس خلافت و نیابت کو حضور کی مستقل خلافت اور امامت عامہ کی دلیل نہ بنایا جاسکے ..... واللّٰداعلم۔

١٨٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ هِ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا مِّيِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

(رواه الترملي)

تر جملے و حضرت عمران بن حصیمن رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھے میں سے میں اور میں ان میں سے ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے ولی میں۔ ﴿ جَامِعَ تَرْمَدُی ﴾

تشری سے صاحبِ مشکوۃ المصابیح نے جامع ترندی کی اس روایت کا یہی آخری جز نقل کیاہے جورسول اللہ کیا اللہ کا اللہ کا استاد ہے، امام ترندی نے وہ بورا واقعہ بھی نقل کیاہے جس سلسلہ میں حضور ﷺ نے حضرت علی مرتضی کے بارے میں بیدار شاد فرمایا تھا۔

واقعہ کا حاصل ہے ہے کہ رسول القہ ﷺ نے حضرت علی مر تضلی کو امیر بنا کران کی سر کردگی میں ایک لشکر کسی مہم پر روانہ فرمایا، اللہ تعالی کی مدد ہے مہم کا میاب ہوئی اور فتح حاصل ہوئی، لیکن لشکر میں شامل بعض اوگوں نے حضرت علی مر تضلی کے اس سلسلہ کے ایک عمل کو صحیح نہیں سمجھااور واپس آگر ان لوگوں نے اپنے خیال کے مطابق حضور ہے ہے حضرت علی گی شکایت کی آنخضرت کی کو ان کی بیہ بات سخت ناگوار ہوئی، کیونکہ حضرت علی مرتضی کے بارے میں ان کی شکایت صحیح نہیں تھی غلط فہمی پر مبنی تھی، اس موقع پر ہوئی، کیونکہ حضرت علی مرتضی کے بارے میں ان کی شکایت صحیح نہیں تھی غلط فہمی پر مبنی تھی، اس موقع پر آنخضرت کی شکایت کرنے والوں پر ناگوار کی ظاہر فرمائی، اور حضرت علی مرتضی پر اپنے اعتاد اور خصوصی قرابت و محبت کے خاص تعلق کا ظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا" ان علیا منی وانا مند شماری اردوزبان کے محاورہ میں اس کا حاصل یہ ہے کہ "علی میرے ہیں اور میں علی کا ہوں"

 لیتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ' ملم منی والا میں " ( لیمنی یہ اشعر بین جھے میں سے ہیں اور میں ان میں ہے ہوں)

ظاہر ہے جیسا کہ عرض کیا گیا آنخضرت کی کی طرف ہے یہ ان اشعریتان کے سات خصوصی محبت اور قرب و تعلق کا ظہار ہے،اس حدیث کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت گیاہے۔ وہوولی تکل حکومن " سن ولی کے معنی دوست، مددگار اور سر پرست کے میں، قر آن مجید میں بھی یہ لفظ مختلف مقامات پر ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بیر، قر آن مجید میں بھی یہ لفظ مختلف مقامات پر ان میں سے کسی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے۔ زیر تشر تکاس حدیث میں بظاہر یہ لفظ دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہوا وہ حضور بھی کے اس ارشاد کا مطلب و مدعا یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان کو علی کے ساتھ دوست آور محبت بی کا تعلق رکھنا جائے۔ میں رہے ساتھ دوست ہی کا تعلق رکھنا جائے۔ میں میں استعمال کی ساتھ دوست ہی کا تعلق رکھنا جائے۔ میں میں ہے۔ بیرے مساتھ کے ساتھ دوست ہیں اور محبت بی کا تعلق رکھنا جائے۔ میں میں ہے۔ میں میں ہے۔ کہ ہر صاحب ایمان کو علی کے ساتھ دوست ہی اور محبت بی کا تعلق رکھنا جائے۔ میں میں ہے۔

الله نعالیٰ اپنے رسول ﷺ پاک کی اور اپنے سب محبین اور محبوبین کی (جن میں بلاشبہ حضرت علی مرتعنی رضی الله عنه کا بھی خاص مقام ومرتبہ ہے) محبت اس عاجز کواور سب اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔

١٨٣) عَنْ حُبْشِيّ بْنِ جُنَادَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلِيٌّ مِنْيُ وَأَنَا مِنْ عَلِيّ، وَلَايُودِيْ عَنِيْ اِلّا اَنَا أَوْ عَلِيٌّ. الرَاهُ المَرْمِنْيِينِ

کرے یااس کے نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے نسبی رہتے ہے اس کا کوئی قریب ترین عزیز۔اس کے بغیر وہ قابل قبول نہ ہوگا۔۔۔۔ تو آپ نے ضروری سمجھا کہ آپ کی طرف ہے ان اہم اعلانات کے لئے علی مر تضلی کو بجیجاجائے جو آپ کے حقیقی چچازاد بھائی اور داماد بھی تھے چنانچہ آپ نے ان کواس کام کے لئے بعد میں مکہ معظمہ کے لئے روانہ فرمایا ۔۔۔ اس موقعہ پر آپ ﷺ نے فرمایا تھا: "علی متی والا میں علی والا میں علی والا بین علی مقلم کے لئے بعد والا بیا اوا علی "الغرض اس ارشاد کے ذرایعہ آپ کی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت علی مر تضلی کواس کام کے لئے سیجنے کی غرض وغایت بیان فرمائی۔۔

چر جب حضرت علی مر تضیٰی جاکر صداین اکبڑے مل کے توانہوں نے دریافت فرمایا کہ آپٹامیر کی حشیت سے جھیج گئے ہیں یامامور کی حشیت سے ، تو حضرت علی مر تضیٰ نے فرمایا، میں امیر کی حشیت سے نہیں مامور کی حشیت سے نہیں امیر آپ ہی ہیں اور میں خاص طور سے اس غرض سے بھیجا گیا ہوں۔
یہ جو پچھ ہوا من جانب اللہ ہوا، اگر آنحضرت بھی شروع ہی میں حضرت علی مر تضیٰ کو امیر جج کی حشیت سے دشیت سے روانہ فرماتے تواس سے غلط فہی ہو علی تھی کہ آنحضرت کے بعد آپ کی خلافت کے اولین حضرت میں مرتضیٰ ہیں، امت کو اس غلط فہی سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنخضرت میں حضور سے کے قلب میں وہ بات ڈال گی جس کی وجہ سے حضور ہے نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجنا ضروری سمجھا۔ اللہ عنہ اس طرح امت میں رہنمائی فرمائی کہ حضور ہے نے حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجنا ضروری سمجھا۔ اللہ عنہ اس طرح امت میں رہنمائی فرمائی کہ حضور ہے نے بعد مسلمانوں سے امیر اور آپ کے خلیف حضرت الو بکر صداین ہوں گے یہ بالکل ای طرح ہواجس طرح کہ آنحضرت کے عمرض وفات میں جب آپ خود مسجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ خود مسجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ خود مسجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ خود مسجد جاکر امامت کرنے سے معذور ہوگئے تو آپ کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آپ خود مسجد جاکر امامت کرنے سے معذور فرمادیں۔ ان وہنا لطیف لما بشآء،

١٨٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ آصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : اخَيْتَ بَيْنَ آصْحَابِهِ، فَجَاءَ عَلِيٌّ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ : اخَيْتَ بَيْنَ آصْحَابِكَ وَلَمْ تَوَاخِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ آحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْتَ آخِي فِي الدُّنْيَا وَالْانِحِرَةِ. (رواه الترمذي)

ترجمند • حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ججرت کے بعد مدینہ طیب آگر) اپنے اسحاب میں مواخاۃ قائم فرمائی (یعنی سحابہ میں سے ہر ایک کو کسی دوسرے کا بھائی بنادیا) تو حضرت علی آئے (اس حال میں کہ رنج و غم ہے) ان کی دونوں آئکھوں ہے آنسو جاری ہے اور عرض کیا کہ آپ نے اپنے تمام اسحاب کے در میان مواخاۃ کارشنہ قائم فرمادیا اور میرے اور کسی دوسرے کے در میان آپ نے مواخاۃ قائم نہیں فرمائی (یعنی مجھے کسی کا در میر اکسی کو بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ (جائی ترخماق)

تشریک سرسول الله ﷺور آپ کے اصحاب کرام جب ججرت فرماکر مدینہ آئے میہ آئے والے مہاجرین

مختلف قبیلوں اور مختلف مقامات کے تھے، تو آنخضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار کے در میان مواخاۃ کا نظام قائم فرمایا بعنی دودوصحا بیوں کا ایک جوڑا بنا کر ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے دیا تا کہ ایک دوسرے کے دکھ در دبیں اور ضرورت بیں حقیقی بھائی کی طرح کام آویں اور کسی کو تنہائی اور بے کسی کا احساس نہ ہو۔

١٨٥) عَنْ اَنَسِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِي ﷺ طِيْرٌ فَقَالَ اللَّهُمُّ اتِبِي بِأَحَبِ خَلْقِكَ اللَّكَ يَاكُلُ مَعِيْ اللهُمُّ اللهُمُّ اتَبِي بِأَحَبِ خَلْقِكَ اللَّكَ يَاكُلُ مَعِيْ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُّ اللهُمُ ال

ترجمند ، حضرت الس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس (کھانے کے لئے بھنا ہو ایا پکا ہوا) ایک پر ندہ تھا تو آپ نے دعا فرمائی اے اللہ! تو میرے پاس بھیج دے ایسے بندے کو جو تیری مخلوق میں تجھ کو سب سے زیادہ محبوب اور بیارا ہو ، جو اس پر ندہ کے کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جائے ، لو آگئے علی مرتضی رضی اللہ عنہ چنانچہ آپ کے ساتھ اس پر ندہ کے کھانے میں شریک ہوگئے

تشریع ۔۔۔ اس حدیث سے شیعہ صاحبان استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ اللہ کی ساری مخلوق سے جس میں شیخیین بھی شامل ہیں افضل اور اللہ تعالیٰ کوزیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ لیکن طاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ ﷺ بھی شامل ہیں اگر حدیث سے میہ نتیجہ نکالا جائے گا تولازم آ جائے گا کہ الن کو شیخیین ہی سے نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ بھی افضل اور اللہ کازیادہ محبوب اور بیار امانا جائے۔

ای بناپرشار حین حدیث نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ کی دعاکا مطلب میہ ہے کہ اے اللہ! توکسی ایسے بندے کو بھیج دے جو تیرے محبوب ترین بندوں میں سے ہواور یقینا حضرت علی مرتضلی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں ہے ہیں۔

اس حدیث کے بارے میں میہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ ابن الجوزی نے اس کو موضوع قرار دیا

ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی شنے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیالیکن یہ نشلیم کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ <sup>0</sup>

١٨٦) عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ٥ أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِي بَابُهَا (روالا المراسلين)

ترجید ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تھکت کا گھر ہوں اور علی اس کادروازہ ہیں۔ (جائٹ تریہ ک)

تشری سمعلوم ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ صغر سن ہی میں رسول اللہ اللہ علی وعوت پر اسلام لائے اور اس کے بعد برابر آپ کی تربیت اور صحبت میں رہے اس لئے آپ کی تعلیم سے استفادہ میں ان کو ایک درجہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس بنا پر حضور علی سے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا آنا خار المستحدید و ایک درجہ خصوصیت حاصل ہے۔ اس بنا پر حضور علی اس کا دروازہ ہیں۔)

کین اس سے یہ سمجھنااور یہ بتیجہ نکالنا کہ بس حضرت علی ہی حضور کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کے حامل ووارث تھے اور ان ہی کے ذریعہ اس کوحاصل کیا جاسکتا ہے اور ان کے سواکسی دوسر سے حضور کی کے لائے ہوئے علم و حکمت کو حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ انتہائی درجہ کی نافنہی ہے، قر آن مجید میں متعدد مقامات پرار شاد فرملیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ کی کو امینین میں اپنار سول بناکر بھیجا جوان کو اللہ تعالی کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور کتاب اللہ اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتے ہیں قر آن مجید کی ہے آئیس بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ کی سے کتاب و حکمت کی تعلیم اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمام صحابہ کرام نے پائی، لہذا ہے سبجی حضور کی کے ذریعہ آئے ہوئے علم و حکمت کاذر بعہ اور در وازہ ہیں۔

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ آنخضرت کی دعوت پر حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو جیسا کہ لکھاجا چکاہ کہ وہ صغیر السن تھان کی عمر مشہور روایات کے مطابق صرف آنھیادی سال یاس ہے کچھ زیادہ تھی اور آنخضرت کی تعلیم ہے استفادہ کی وہی استعداد اور صلاحیت اس وقت ان کو حاصل تھی جو فطری طور پر اس عمر میں ہونا چاہئے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ای دن جب حضور کی وہ عاصل تھی جو فطری طور پر ان کو استفادہ کی وہ کا ل کی دعوت پر اسلام قبول کیا تو ان کی عمر چاہیں سال کی ہو چکی تھی اور فطری طور پر ان کو استفادہ کی وہ کا ل استعداد اور صلاحیت حاصل تھی جو اس عمر میں ہونی چاہئے اس لئے رسول اللہ کے ذریعے سے آئے ہوئے علم و حکمت میں ان کا حصہ دو سرے تمام صحابہ کرائے ہے مجموعی طور پر زیادہ تھا۔

رسول الله الله الله على حضورة فائت ميں ان كوائن جگه نماز كالعام مقرر فرماياته بھى حضورہ كى طرف سے حضرت صديق اكبڑ كے اعلم بالكتاب والحكمة ہونے كى سند تھى پھر صحابہ كرائم نے بالا تفاق ان كو آنخضرت اللہ كا خليفه اور امت كالعام تسليم كر كے عملى طور پراس اكااعتراف كيااور گوياس حقيقت كى شہادت دى۔ كا خليفه اور امت كالعام تناب كي قابل لحاظ ہے كہ مختلف صحابہ كرام كے بارے ميں رسول الله اللہ في علم دين كے مختلف

<sup>🐠</sup> و یکھاجائے اجوبة الحافظ ابن حجر العسقلانی عن احادیث المصابح ص ۸۷ املحقه مشکلوة المصابح جلد ثالث طبع بیر و ت 🗸

شعبوں میں ان کے تخصص اور امتیاز گاذ کر فرمایا ہے ، جیسا کہ انشاء اللہ مناقب ہی کے سلسلہ میں آئندہ درج ہونے والی بعض احادیث ہے معلوم ہو گا۔

پھراس واقعی حقیقت میں کس کوشک وشبہ کی گنجائش ہوسکتی ہے کہ حضرات تابعین نے مخلف صحابہ کرام سے حضور بھی کا لایا ہوا علم حاصل کیا، جس کو اللہ تعالی نے محد ثین کے ذریعہ حدیث کی کتابول میں محفوظ کرادیااور اس سے قیامت تک امت کور ہنمائی ملتی رہے گی۔ خالات تقدیم العزیز العلیم.

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ابن الجوزی اور شخ الاسلام ابن تیمیہ وغیر وناقد محد ثین نے زیر تشر تھاس صدیث "انا دار العکم مقالعے" کو موضوع قرار دیاہے، خود امام تر ندی "نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے۔ "ھذا حدیث عویب منکو"

بہر حال سند کے لحاظ سے بیہ حدیث محدثین کے نزدیک غیر مقبول اور نا قابل استناد ہے۔

١٨٧) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَيْشًا، فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَيْشًا، فِيْهِمْ عَلِيٌّ قَالَتْ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ هِلَّا اللهُ وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ يَقُولُ اَللَّهُمَّ لَاتُمِتْنِي حَتَّى تُويَنِي عَلِيًّا (رواه الترمذي)

ترجمند و حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آیک اشکر (کسی مہم پر روائہ فرمایا) جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے ، کہتی ہیں کہ بیں نے رسول اللہ ﷺ کویہ وعا کرتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ (دعا کے لئے) ہاتھ اضائے ہوئے تھے کہ اے اللہ! مجھے اس وقت تلک دنیا ہے نہ اٹھا، تا آنکہ تو مجھے علی کود کھادے۔

تک دنیا ہے نہ اٹھا، تا آنکہ تو مجھے علی کود کھادے۔

(جائی تریدی)

تشری سے حدیث کسی تشریخ و تو خیج کی مختاج نہیں ، بلاشبہ رسول اللہ اللہ کو ان وجوہ سے جن کاذکر کیا جا پرکا ہے ، حضرت علی مرتضلی کے ساتھ غایت درجہ کی محبت تھی ۔۔۔۔ای کا مظہر حضور ﷺ کی بید دعا بھی ہے۔

١٨٨) عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبِى طَالِبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ اَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَخُسَيْنٍ. فَقَالَ : مَنْ اَحَبَّنِي وَاَحَبُ وَاحَبُ هَذَ عَلَى عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالَ : مَنْ اَحَبَّنِي وَاَحَبُ وَاَحَبُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ الْقِيَامَةِ . (رواه الترملي)

تشری سلید معارف الحدیث میں ناظرین صحیح بخاری وصحیح مسلم کے حوالہ ہے حضرت انس رضی اللہ عند کی دہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ فلا کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا۔ متی الساعة ؟ (قیامت کب آئے گی) آپ نے فرمایا۔ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے قیامت کے لئے اس کے

<sup>🐠</sup> معارف الحديث جلد دوم ص٢٠٦\_

سواکوئی خاص تیاری نہیں کی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا "است مع من احبت "مطلب بید کہ تم اطمینان رکھو، آخرت میں تم ان کے ساتھ کر دیئے جاؤگے جن سے متمہیں محبت ہے بعنی جب تم کو مجھ سے محبت ہے تو تم میر ہے ساتھ کر دیئے جاؤگے ۔۔۔۔۔اس حدیث کے راوی حضر سانس رضی اللہ عند، نے بیان فرمایا کہ حضور ﷺ کا یہ ارشاد سن کرتمام صحابہؓ ایسے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد انہیں کبھی ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ آگے حضر ست انس رضی اللہ عند خودا ہے بارے میں فرماتے ہیں۔

فَانَا أُحِبُ النَّبِيُّ هِ وَابَابَكُم وَّعُمَرَ وَأَرْجُواْ أَنْ آكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ.

تر جھنے کیس میر احال ہیہ ہے کہ میں محبت رکھتا ہوں رسول اللہ ﷺ ہور ابو بکر او عمر ؓ ہے اور امید رکھتا ہوں کہ اپنی اس محبت ہی کی وجہ ہے آخرت میں مجھے ان حضرات کاساتھ نصیب ہو گا۔

الغرض یہ اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہے کہ رسول اللہ کے اور آپ کے محبوبین سے محبت کرنے والے آخرت میں آپ کے ساتھ کر دیئے جائیں گے (اور بلاشبہ حضرات حسنین اور ان کی والدہ ماجدہ حضور کے کی لخت جگر سیدہ فاطمہ زبر گاور ان کے محترم شوہر اور آپ کے عزیز بھائی حضرت علیٰ کا آپ کے محبوبین میں خاص مقام ہے) پس جن خوش نصیب اہل ایمان کو محبوب رب العالمین سید نامحہ کے مطابق ساتھ اور آپ کے اس قانون رحمت کے مطابق ساتھ اور آپ کے اس قانون رحمت کے مطابق آخرت اور جنت میں حضرت کے معابق کے اس قانون رحمت کے مطابق آخرت اور جنت میں حضرت کی معیت نصیب ہوگی۔اللہ تعالیٰ اس عاجز لا اقم سطور) گواور قار کمین کو اپنی اور آپ محبوب سیدنامحمد رسول اللہ کے اور آپ کے محبوبین کی کی محبت نصیب فرمائے۔

١٨٩) عَنْ عَلِي قَالَ : كُنْتُ شَاكِيًا فَمَرَّبِي رَسُولُ اللهِ ﴿ وَآنَا آقُولُ : اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ اَجَلِيٰ ثَدُ حَضَرَ فَارَخْنِي وَإِنْ كَانَ مَتَأْخِرًا فَارْقِعْنِي وَإِنْ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْ نِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ كَانَ بَلاءً فَصَبِّرْ نِيْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَاقَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : اَللَّهُمَّ عَافِهِ (شَكَ الرَّاوِي) أَوْ اَشْفِهِ، كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَاعَادَ عَلَيْهِ مَاقَالَ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ : اَللَّهُمَّ عَافِهِ (شَكَ الرَّاوِي ) أَوْ اَشْفِهِ، قَالَ فَمَا اشْتَكُيْتُ رَجْعِيْ بَعْدُ (وَاللَّهُ الرَّافِينِ)

اسکوشفاعطافرمادے)حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد مجھے بھی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اہائٹ ترخی ا تشریع ۔۔۔۔۔ حدیث کسی تشریح کی محتاج نہیں۔ بلاشبہ ریہ آنخضرت کے کامعجزہ تھا۔

المُّتَاّءِ عَنْ عَلِي اللهُ قَيْلَ لَه ، نَوَاكَ فِي الْحَوِّالشَّدِيْدِ وَعَلَيْكَ لِيَابُ الشِّتَاءِ، وَنَوَاكَ فِي الشِّتَاءِ وَعَلَيْكَ لِيَابُ الشِّتَاءِ، وَنَوَاكَ فِي الشِّتَاءِ وَعَلَيْكَ لِيَابُ الصَّيْفِ وَتَمْسَحُ الْعَرَقَ، فَقَالَ إِنَّ النَّبِي فَي بَرَقَ فِي عَيْنِي وَانَا اَرْمُدُ فَمَا وَجَدْتُ فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ وَدَعَا لِي فَقَالَ اللهُمَّ اذْهِبُ عَنْهُ الْحَرُّوالْبَرْدَ فَمَا وَجَدْتُ حَرُّا وَلَا بَرْدًا حَتَّى يَوْمِي هَادِهِ. (رواه الطبراني في الاصط)

ترجید حضرت علی مرتضی رضی الله عند ہے روایت ہے کہ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کوشد ید

گری کے زمانہ میں دیکھتے ہیں کہ آپ مردی کے موسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں،اورای طرح ہم بھی

جاڑوں کے زمانہ میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ گری کے موسم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور پسینہ

یو نچھتے ہیں! تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ ایک دفعہ میری آنکھ میں تکلیف تھی تورسول الله ﷺ

نے اپنا آب دہن ڈالا (تھوک دیا) اس کے بعد ہے اب تک کبھی مجھے آنکھ کی وہ تکلیف نہیں ہوئی۔اور

آنخضرت ﷺ نے میرے لئے دعا فرمائی تھی۔ اللہ الشہ افس عند الحق والنود (اے الله گری اور

جاڑے کواس سے دورر کھ) تواس کے بعد سے نہ تومیں نے آج تک گری محسوس کی اور نہ سردی۔

جاڑے کواس سے دورر کھ) تواس کے بعد سے نہ تومیں نے آج تک گری محسوس کی اور نہ سردی۔

تشری سے حدیث کسی تشر تا کا ووضاحت کی مختاج نہیں، ظاہر ہے کہ آنخضرت کی دعاکا بیاثر آپ کے معجزات میں ہے۔ معجزات میں سے ہے۔

١٩١) عَنْ عَلِيِّ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مَعَ رَسُوٰلِ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّىٰ لَاَرْبِطُ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ وَإِنَّ لَصَدَقَةَ مَالِيْ لَتَبْلُغُ اَرْبَعِيْنَ اَلْفَ دِيْنَارٍ. (رواه احمد)

ترجمن حفزت علی رضی اللہ عند ہے روایت ہے آپ کے نے فرمایا کہ بیس نے اپنے آپ کور سول اللہ کے کے ساتھ اس حالت بیس دیکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے میں سینے پہیٹ پر پھر باند ھتا تھا (اور اب بفضلہ تعالیٰ میری میہ حالت ہے کہ ) میرے مال کی زکوۃ حالیس ہزار اشر فیاں ہوتی ہیں ..... (سندا تھ)

تحری ساسلہ معارف الحدیث میں کتاب الرقاق میں وہ حدیثیں درج کی جاچکی ہیں جن میں ذکر کیا گیاہ کہ رسول اللہ فی نے اپنے لئے اور اپنے گھر والوں کے لئے فقر وفاقہ کی زندگی بیند فرمائی اور اللہ تعالی سے اس کی دعاکی تھی کئی گئی وان آپ براور آپ کے اہل وعیال پر ایسے گذر جاتے تھے کہ بچھ بھی کھانے کی نوبت نہ آتی تھی، ایسے دنوں میں سر بھی آپ شدت ضعف سے بیٹ پر بھر باندھ لیتے تھے جس سے ضعف میں کہ آباتی ونوں میں سر بھی آپ شدت ضعف سے بیٹ پر بھر باندھ لیتے تھے جس سے ضعف میں کہی آجاتی تھی۔ آپ کے خار متعلقین میں حضرت علی بھی تھے، ان کو بھی بھی ایسا کرنا پڑتا شعف میں انہوں نے اس وفت کا حوالہ دے کہ فرمایاہ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے تھا۔ اس حدیث میں انہوں نے اس وفت کا حوالہ دے کہ فرمایاہ کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ فاقہ کی وجہ سے

آنخضرت ﷺ کے ساتھ مجھے بھی پیٹ پر پیخر باند ھنا پڑجا تا تھااور اب بغضل خداوندی میرے پاس اتنی دولت ہے کہ جالیس ہزاراشر فیاں اس کی ز کؤۃ ہوتی ہیں۔

حضور ﷺ کے طریقہ پر فقر و فاقہ کی زندگی پہند کر نابلاشہ سعادت اور بہت بڑی فضیات ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو جائز اور حلال طریقہ ہے دولت عطا فرمائے اور وہ اللہ کے شکر کے ساتھ دولت کا حق ادا کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعام کی ایک خاص صورت ہے برسول اللہ ﷺ کے اس مضمون کے ارشادات بھی معارف اللہ ﷺ کے اس مضمون کے ارشادات بھی معارف اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو آنخضرت ﷺ کے طریقہ پر فقر و فاقہ کی زندگی کی سعادت بھی عطا فرمائی اور بعد میں دولت اور اس کا حق ادا کرنے کی نعمت سے بھی نوازا۔ مااحسن الله بن والدنیا لو اجتمعا۔

191) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب وَزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِي الْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ، اَلسَّتُمْ تَعْلَمُونَ اَنِّى اَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ، اَلسَّتُمْ تَعْلَمُونَ اَنَّى اَوْلَى لِكُلِ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ؟" قَالُوا بَلَى قَالَ : اَللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيِّ مَوْلَاهُ . اَللَّهُمَّ وَاللهُ يَكُلِ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟" قَالُوا بَلَى قَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ . اللهُمَّ وَاللهُ وَاللهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مرجین و حضرت براہ بن عازب اور حضرت زیر بن ار تم رضی اللہ عنبما ہے روایت ہے کہ جب رسول اللہ واللہ عنہ غدر یہ خم پر نزول اور قیام فرمایا تو آپ کے خضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بگڑ کر (عام حاضرین و رفقاء سخر ہے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا کہ "الکشم تعلمون آتی اولی بالکہ فرمین جن انتشہہ "(کیاتم تہیں جانے ہو کہ میں مسلمانوں کاان کے نضوں اور ان کی جانوں ہے بھی زیادودوست اور محبوب ہوں) سب نے عرض کیا کیوں نہیں ہاں! بے شک ایسابی ہ (اس کے بعد) آپ نے فرمایا السم تعلمون آنی اولی بکل مومن من نفسه " (کیاتم نہیں جانے کہ میں ہر مسلمان کااس کے انسانی تعلمون آنی والی بکل مومن من نفسه " (کیاتم نہیں جانے کہ میں ہر مسلمان کااس کے انسانی ہوان ہے زیادہ دوست اور محبوب ہوں) سب نے عرض کیا کیوں نہیں ہاں! بے شک ایسابی ہے (اس کے بعد) آپ نے فرمایا "الملهم ا من گئت مولاہ الملهم وال من والاہ وعلی مولاہ الملهم وال من والاہ وعلی مولاہ الملهم وال من والاہ وعلی مولاہ الملهم وال من خوص ہوگئے ہوں کے بعد دھرت میں اللہ عنہ دھرت علی دھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ فرمایا اس کے بعد دھرت عمر دخی اللہ عنہ دھرت علی دھی اللہ عنہ حضرت علی دوست اور مؤمن اللہ عنہ میں اور اس کو مبارک اور خوشگوار ہوا ہوا ہی اللہ عنہ ہر صح اور ہر شام (یعنی ہر وقت) ہو میں اور مؤمن کی دوست اور موجوب ہوگئے (مندامی)

تشریک .... یه واقعہ جس کاذ کراس روایت میں کیا گیا، ججۃ الوداع کے سفر سے واپسی کا ہے "فعدیو" کے معنی

 <sup>(</sup>معارف الحديث جلدووم از ص ۱۲۳ تاص ۱۲۰)

تالاب کے بیں اور خم ایک مقام کا نام ہے جس کے قریب بیہ تالاب تھا، یہ مقام مکہ مکرمہ ہے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مشہور بہتی الحقہ" ہے تین جار میل کے فاصلہ پر واقع تھا۔ آنخضرت ﷺ ججة الوداع ہے واپس ہوتے ہوئے اپنے رفقاء سفر کے بورے قافلہ کے ساتھ جس میں مدینہ منورہ اور قرب وجوار کے تمام ی وہ سحابہ کرامؓ تتھے جو اس مبارک سفر میں آ ہے کے ساتھ تھے ،۸ار ذی الحجہ کو اس مقام پر پہنچے تھے ،اور قیام فرمایا تھا، یہاں آپ نے ان رفقاء سفر کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔اس خطبہ سے متعلق حدیث کی کتابوں میں جوروایات ہیں نہ ان سب کو جمع کرنے ہے اندازہ ہو تاہے کہ آپ نے اس خطاب میں کچھے اہم با تیں ارشاد فرمائی تھیں جن میں ہے ایک بات حضرت علیٰ مر تضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بھی تھی جواس روایت میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ بات آئے نے ایک تمہید کے ساتھ خاص اہمیت سے بیان فرمائی۔ مورہ احزاب کے آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا گیا ہے: "النبی اولی بالمفومین من انفسیم" اس کا مطلب سیہ ہے کہ ہر انسان کو فطری طور پر سب سے زیادہ محبت و خیر خواہی اپنے نفس اور اپنی عزیز جان کے ساتھ ہوتی ہے ، ہمارے پیٹمبرِ حضرت محمد ﷺ کا حق ہے کہ اہل ایمان اپنے نفس اور اپنی جان عزیز ہے بھی زیادہ آئے کے ساتھ محبت رکھیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور ﷺ نے حاضرین سے فرمایا کہ کیاتم ہے بات نہیں جانتے کہ میں سب ایمان والوں کی دوستی اور محبت کاان کے نفسوں اور ان کی جانوں ہے بھی زیادہ حق دار ہوں۔سب حاضرین نے بیک زبان عرض کیا کہ ہاں! ہے شک ایساہی ہے،اس کے بعدر سول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔''کیاتم سے بات نہیں جانتے کہ ہر موہمن کواپنے نفس اور اپنی عزیز جان ہے جو محبت اور تعلق ہے اس ہے زیادہ محبت اور تعلق اس کو میرے ساتھ ہونا جائے۔سب حاضرین نے عرض کیا کہ ہاں ہے شک ایساہی ہے ، آپ کاحق ہم میں سے ہرا یک پریہ ہے کہ اپنے نفس اور اپنی جان عزیزے بھی زیادہ محبت آئے کے ساتھ ہو ....اس کے بعد آئے نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے باته مين كر فرمايا اللَّهُمَّ مَن كُنتُ مُولَادٌ فَعَلَى مَولَاهُ اللَّهُمَّ والي مَنْ وَالَّاهُ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ. ال الله (تو گواہ رہ کہ) میں جس کا دوست اور محبوب ہوں توبیہ علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں، تواہ الله!میری تجھ سے دعاہے کہ جو علیٰ سے محبت رکھے تواس سے محبت کامعاملہ فرمااور جواس سے عدات رکھے تواس کے ساتھ عداوت کامعاملہ فرما ..... حضور ﷺ کے اس خطاب کے بعد حضرت عمرؓ، حضرت علی مر تضلیؓ ے ملے اور مبارک باد دیتے ہوئے فرمایااے ابن ابی طالب! تم کو مبارک اور خوشگوار ہو کہ آنخضرت کے اس ار شاد کے مطابق ہر ایمان والے اور ہر ایمان والی کے تم محبوب ہو گئے ، ہر ایک تم ہے ہمیشہ محبت کا

یہاں تک صرف حدیث کے مضمون کی تشریخ کی گئی،اس موقع پر راقم سطور ناظرین کویہ بتلانا بھی مناسب سمجھتا ہے کہ شیعہ علماء ومصنفین سے احدیث کواپنے اس عقیدہ اور دعوے کی مضبوط ترین اور سب سمجھتا ہے کہ شیعہ علماء ومصنفین سے احدیث کواپنے اس عقیدہ اور دعوے کی مضبوط ترین اور سب سے زیادہ وزنی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں عدیہ نے اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد کے لئے حضرت علی مرتضٰی کو خلیفہ و جانشین اور امت کالمام و جا کہ اور اور اس خطاب کا خاص مقصد یہی تھا،وہ

کہتے ہیں کہ مولیٰ کے معنی آتا،مالک اور حاکم کے ہیں اور حدیث کا مطلب میہ ہے کہ میں جن لوگوں کا آتااور حاکم ہوں۔ علیؒ ان سب کے آتااور حاکم ہیں، پس میہ حضرت علی مرتضٰیؒ کی خلافت اور امت پران کی حاکمیت کا علان تھا.... انشاءاللہ آئندہ سطور سے ناظرین کرام کو معلوم ہو جائے گاکہ شیعہ علاء کا بید وعویٰ اور ان کی بیہ ولیل کس قدر کچرہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان میں بہت ہے الفاظ ایسے جو بیش میش یاس ہے بھی زیادہ معنول میں استعال ہوتے ہیں ۔ لفظ مولی بھی انہیں الفاظ میں سے ہے۔ عربی لغت کی مشہور و مستند ترین کتاب "القاموس المعنیط" میں اس لفظ مولی کے مندر جہذیل ۲۱ معنی لکھے ہیں۔

المولى = (١) المالك (٢) والعبد (٣) والعتق (٤) والمعتق (٥) والصاحب (٣) والقريب كابن العم ونحوه (٧) والجار (٨) والحليف (٩) والابن (١٠) والعم (١٠) والنزيل (١٠) والشريك (١٣) وابن الا خت (١٤) والولى (١٥) والرب (١٦) والناصر (١٧) والمنعم (١٨) والمنعم عليه (١٩) والمحب (١٠) والتابع (٢١) والصهر

(ان تمام الفاظ کاتر جمد مصباح اللغات کی عبارت میں ناظرین کرام ملاحظہ فرمائمیں گے جو آگے تقل کی جارہی ہے) اور عربی لغت کی دوسر کی مستندو معروف کتاب" اقرب المعواد لا" میں بھی لفظ مولی کے لیجی سب معنیٰ لکھے گئے ہیں۔

لغت حدیث کی مشہور و متندر بن کتاب"النهایة لابن الاثیو الجؤری فی غریب الحدیث الاثو" میں بھی قریباً یہ سب معنیٰ لکھے گئے ہیں،علامہ طاہر پٹنی نے مجمع بحار الانوار میں نہایہ ہی کے حوالہ سے اس کی پوری عبارت نقل کردی ہے۔

مصباح اللغات جس میں عربی الفاظ کے معنی اردوز بان میں لکھے گئے ہیں ،اس میں قریب قریب ان سب الفاظ کا ترجمہ آگیا ہے جو" الفاموس المع<mark>حیظ" اور" افریب المعوادید"</mark> وغیرہ مندر جہ بالا کتابوں میں لکھے گئے ہیں ،ہم اس کی عبارت بعینہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔"

المولی = مالک وسر دار ،غلام آزاد کرنے والا ، آزاد شدہ ،انعام دینے والا جس کوانعام دیاجائے ، محبت کرنے والا ، ساتھی۔حلیف پڑوسی ،مہمان ،شریک ، میٹا ، جچاکا بیٹا ، بھانجا ، ججا، داماد ،رشتہ وار ،ولی ، تا بع 😷

معلوم ہونا جاہئے کہ قر آن پاک کی کسی آیت یا حضور ﷺ کے کئی ار شاد میں یاکسی بھی فضیح و بلیغ کلام میں جب کوئی کثیر المعنی لفظ استعمال ہو تو خود اس میں یااس کے سیاق و سباق میں ایسا قرینہ موجود ہو تا ہے جو

القاموس المحيط جسم صسم ١٠٠٠ مـ

<sup>🥫</sup> اقربالمواره جلد ثانی ص۸۸ ۱۳۸۳

<sup>🧑</sup> تجمع بحار الانوار ص ۱۱۲ جلد ۵ مطبوعه دائرٌ ةالمعار ف حيدر آباد الهند \_

<sup>🛭</sup> مصباح اللغات ص ٩٦٨-

اس لفظ کے معنی اوراس کی مراد متعین کر دیتا ہے۔۔۔اس زیر تشریخ حدیث میں خود قرینہ موجود ہے، جس سے اس حدیث میں خود قرینہ موجود ہے، جس سے اس حدیث کے افظ مولی کے معنی متعین ہو جاتے ہیں، حدیث کا آخری دعائنہ جملہ ہے "اللیسہ زائے میں والا ہ و عاد میں عاداہ" (اے اللہ جو علی ہے دو تی اور محبت رکھے تواس سے دو تی اور محبت فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے، تواس کے ساتھ و شمنی کا معاملہ فرما۔) اس سے متعین طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث میں لفظ مولی دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اسمی سیست مولا ہو معیمی سولا ہوا ہے۔ مطلب وہی ہے جوادیر تشریخ میں بیان کیا گیا ہے۔

گھر آنخضرت کی وفات کے بعد جو پھی ہوا، وہ اس بات کی روشن اور تفلی دلیل ہے کہ فدیم ہم کے بزاروں صحابہ کرام کے اس بجمع میں کسی فرد نے ، نود حضرت علی مر تضی اور ان کے قریب ترین حضرات نے بھی حضور کے اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں سمجھا تھا کہ آنخضرت کا ہے: بعد کے لئے ان کی خلافت و حاکمیت اور امت کی امامت عامہ کا علان فرمارہ ہیں ،اگر خود حضرت علی مر تضی نے اور ان کے علاوہ جس نے بھی ایسا سمجھا ہوتا، توان کا فرض تھا کہ جس وقت خلافت کا مسئلہ طے ہور ہا تھا تو یہ لوگ کہتے کہ ابھی صف متر (۱۷ کا ہمان کی بہلے غدیر خم کے موقعہ پر حضور کے خضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنادیا تھا اور اہتمام ہے اس کا اعلان فرمایا تھا الفرض یہ مسئلہ خود حضور کے حضرت علی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنادیا تھا کے لئے خلیفہ اور جانشین بنادیا تھا کہ مسئلہ خود حضور کے خایفہ اور آپ کی جگہ امت کے حکم ان اور مر براہ بیں سے اس کا علیان فرمایا تھا الفرض یہ بیات کہی اور نہ کسی اور نے ، سبھی نے حضرت ابو بکر صداین کی بیات کی خلافت کا خلیفہ اور جانشین تسلیم کر کے بیعت کر لی۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر شیعہ علماء کی یہ بات مان خطبہ میں میں کے حضور کے نے فرما کو حضوت علی موالات کے میان اور میان واعلان کو عمل میں لانے کہ انہوں نہیں فرمایا جمل کی بیاد پر خلافت کا دعول کیوں نہیں فرمایا جمل میں لانے کے میدان میں ان کا فرض تھا کہ حضور کے کہا س تبھین کی بیداس کی بیاد پر خلافت کا دعول کیوں نہیں فرمایا جو رہن کی خطورہ تھا تو اس کا مقابلہ فرماتے۔

ان کا فرض تھا کہ حضور کے کی اس تبھین کی شفید اور اس فرمان واعلان کو عمل میں لانے کے لئے میدان میں ان کا قرض تھا کہ حضور کے کہا س تبھین کی شفید اور اس فرمان واعلان کو عمل میں لانے کے لئے میدان میں ان کے کہا کے میدان میں ان کے کہا کہ میدان میں ان کے کہا کے میدان میں اس کا مقابلہ فرماتے۔

یبی بات حضرت حسن رضی اللہ عند کے پوتے حسن مثلث نے اس شخص کے جواب میں فرمائی تھی جو حضرت علی مرتضٰی کے بارے میں رافضیو یہ والا عالیاندہ عضیدہ رکھتا تھا اور حضور ﷺ کے ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے بارے میں کہتا تھا کہ اس ارشاد کے ذریعہ آنخضرت ﷺ نے حضرت علی مرتضٰی کو خلیفہ نامز د فرمادیا تھا، تو حضرت حسن مثلث نے اس شخص سے فرمایا تھا۔

و ازالة الخفاء ص ٢٢٣ جلداول مطبوعه عمدة المطابع لكصنو ٢٩٩ اله-

ترجیعۃ اگر بات وہ بہوجو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علیٰ کورسول کے بعد خلافت کے لئے منتخب اور نامز د فرمادیا تھا تو علیٰ سب سے زیادہ خطاکار اور مجرم تھہریں گے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے تحکم کی تغمیل نہیں گی۔

اور جب ای شخص نے حضرت حسن مثلث سے بیہ بات سن کرا ہے عقیدہ کی دلیل میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد من محنت مولاہ فعلی مولاہ کاحوالہ دیا تو حضرت حسن مثلث نے فرمایا۔

اما والله لو يعنى رسول الله ه بذالك الا مر والسلطان والقيام على الناس لا فصح به كما أفصح باالصلوة والزكوة والصيام والحج ولقال: ايها الناس ان هذا الولى بعدى فاسمعوا واطيعوا.

تشری سن لوا بیں اللہ کی قتم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ کا مقصد علی مرتضی کو خلیفہ اور حاکم بناناہو تا توبات آپ اس طرح صراحت اور وضاحت سے فرماتے جس طرح آپ نے نماز، زکوۃ ،روزوں اور حج کے بارے میں صراحت اور وضاحت سے فرمایا ہے اور صاف صاف یوں فرماتے کہ اے لوگو! یہ علی میرے بعد ولی الامراور حاکم ہوں گے لہٰذاتم ان کی بات سننااور اطاعت و فرمانبر داری کرنا۔

اس کے بعد یہ بات وضاحت طلب رہ جاتی ہے کہ پھر رسول اللہ ﷺ کا مقصد اس ارشاد ہے کیا تھااور حضرت علی مر تضایع کے بارے میں اس خطاب میں آپ نے یہ بات کس خاص وجہ اور کس غرض سے فرمائی۔

واقعہ یہ ہے کہ آنخضرت نے نے جمۃ الوداع سے پہلے حضرت علی مرتضائی کو قریباً تین سو افراد کی جمعیت کے ساتھ یمن بھیج دیاتھا،وہ جمۃ الوداع میں یمن ہے مکہ مکرمہ آکر ہی رسول اللہ ہے ہے ملے تھے، یمن کے زمانۂ قیام میں ان کے چند ساتھیوں کوان کے بعض اقدامات سے اختلاف ہوا تھا،وہ لوگ بھی جمۃ الوداع میں شرکت کے لئے ان کے ساتھ ہی مکہ مکر مہ آئے تھے، یماں آکران میں سے بعض لوگوں نے جمۃ الوداع میں شرکت کے لئے ان کے ساتھ ہی مکہ مکر مہ آئے تھے، یماں آکران میں سے بعض لوگوں نے ہوا تھا، وہ لوگوں نے ہمی ذکر کر دیا ہے بھی اپنے احساس و خیال کے مطابق حضرت علی کی شکایت کی اور دوسر سے لوگوں سے بھی ذکر کر دیا ہوا تھا۔ بیا شہہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ آنخضرت کے جن لوگوں نے شکایت کی، حضور سے خصرت علی مرتضائی کا عند اللہ اور دین میں جو مقام و مرتبہ ہان کو بتلا کر اور ان کے اقدامات کی تصویب اور توثیق فرماکر ان کے خیالات کی اصلاح فرمادی، لیکن بات دوسر سے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تصویب اور توثیق فرماکر ان کے خیالات کی اصلاح فرمادی، لیکن بات دوسر سے لوگوں تک بھی پہنچ چکی تھی، شیطان ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر دلوں میں کہ ورت اور افتراق پیداکر دیتا ہے۔ آنخضرت کی واللہ تعالی کی جب اس صورت حال کا علم ہوا تو آئے نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضائی گواللہ تعالی کی جب اس صورت حال کا علم ہوا تو آئے نے ضرورت محسوس فرمائی کہ حضرت علی مرتضائی گواللہ تعالی کی

ازالة الخفاء ص ٣٢٣ جلداول مطبوعه عمدة المطالع للصنو ٣٢٩ اله-

اس کی تفصیل کے لئے ویکھی جائے صحیح بخاری کتاب المغازی باب بعث علی ابن ابی طالب و خالد بن الولید الی الیمن
 قبل ججة الوداع ص ۱۲۳ طبع ہنداور البدایہ والنہایة ص ۲ ۱۰ ج۵ طبع بیر وت۔

طرف سے محبوبیت اور مقبولیت کا جو مقام حاصل ہے اس سے عام لوگوں کو آگاہ فرمادیں اور اس کے اظہار واعلان کا اہتمام فرمائیں سے اسی مقصد سے آپ نے غدیر خم کے اس خطبہ میں جس کے لئے آپ نے اپنے اپنے تمام رفقاء سفر صحابہ کرام کو جمع فرمادیا تھا، خاص اہتمام سے حضرت علیٰ کا ہاتھ اپنے وست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا تھا" میں گئٹت مولاہ فعلی مولاہ ، اللہم وال من والا ہ وعاد میں عاداہ"

جیساً کہ تفصیل ہے اوپر ذکر کیا جاچکا ہے آنخضرت کے کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ میں جس کا محبوب ہوں یہ علی تجھی اس کے محبوب ہیں لہذا جو مجھ ہے محبت کرے اس کو چاہنے وہ الن علی ہے بھی محبت کرے ، آگے آپ نے دعا فرمائی ،اے اللہ جو بندہ علی ہے محبت و موالا قاکا تعلق رکھے اس ہے تو محبت و موالا قاکا معاملہ فرما اور جو کوئی علی ہے عداوت رکھے اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرما، جیسا کہ پہلے بھی عرش کیا گامواملہ فرما اور جو کوئی علی ہے عداوت رکھے اس کے ساتھ عداوت کا معاملہ فرما، جیسا کہ پہلے بھی عرش کیا گیا یہ دعا گیہ جملہ اس کا واضح قریب ہے کہ اس حدیث میں مولی کا لفظ محبوب ہے اور دوست کے معنی میں استعمال ہو اہے۔ الغرض رسول اللہ ہے کے اس ارشاد میں کشت مولان فعلی مولان فعلی مولان اللہ کا مسئلہ کا استعمال ہو اہے۔ الغرض رسول اللہ ہے کا اس ارشاد میں کشت مولان فعلی مولان فعلی مولان ساتھ

امیدے کہ یہاں تک جو کچھاس منلہ کے بارے میں عرض کیا گیاوہ ہر صاحب ایمان سلیم القلب کے لئے انشاء اللہ کافی وشافی ہوگا۔ زان فیلی ذالک لذکوی لیمن کان له قلب اوالفی السم و هو شہید)

١٩٣) عَنْ عَلِي قَالَ: بَعَضِيْ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ وَانَا حَدِيْثُ السِنَ وَلَاعِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيَهْدِى قَلْبَكَ وَيُقِبِّتُ لِسَانَكَ إِذَا تَقَاضَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

تشریکا مسمتن حدیث کی ضروری تشریخ ترجمه میں کردی گئی ہے البت یہاں بیہ بات قابل ذکر ہے کہ اس اقعہ کی روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف راویوں سے کی گئی ہے جن میں سے بعض میں کچھ اضافے ہیں،اب سب روایتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پوراواقعہ سامنے آ جا تا ہے۔ گنزل العمال میں ابن جر ہر کے حوالے سے واقعہ اس طرح نقل کیا گیاہے کہ :

" يمن کے پچھاوگ حضور اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ہمارے بہاں کسی ایسے صاحب کو بھیج دینے جو ہمیں دین سکھائیں اور شریعت کی تعلیم دیں، اور ہمارے نزاعات اور قضوں کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کریں۔ تو حضور اللہ نے حضرت علی ہے فرمایا کہ تم اس کے لئے یمن چلے جاؤ حضرت علی کا بیان ہے میں نے عرض کیا ہو سکتاہ کہ وہاں کے لوگ میرے پاس ایسے مقدمات اور ایسے قضیے لے کر آئیں جن کے بارے میں مجھ کو علم نہ ہو تو حضور اللہ نے میرے سینے پر اپنادست مبارک رکھا اور فرمایا "احد علی الله سیندی فلک ویسٹ کسامان (جاؤ اللہ تعالی تنہمارے قلب کی رہنمائی فرمائے گااور تنہماری زبان کو ثابت رکھے گا،) آگے حضرت علی نے بیان کیا کہ اس کے بعد سے اب تک مجھے کسی قضیہ کا فیصلہ کرنے میں کوئی شک و شبہ پیش نہیں آیا۔ "ا

کنزلالعمال ہی میں متدر ک حاکم ،ابن سعد ، منداحمہ ،ابن جریر و غیر ہ کے حوالہ ہے اسی واقعہ کی ایک اور روایت حضرت علیٰ ہی ہے کی گئی ہے ،اس میں ہے کہ :

"جب میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نو عمر ہوں اور مجھے نزاعات اور مقدمات کا فیصلہ کرنے میں کوئی خاص بصیرت حاصل نہیں ہے تو آپ ﷺ نے اپنادست مبارک میرے سینے پر رکھااور دعا فرمائی۔"اللّفِیہ ثبت لیسانہ واحد قلبہ" (اے اللّٰہ تواس کی زبان کو ثابت رکھ اور اس کے قلب کوہدایت عطافرما)۔

آخر میں حضرت علیٰ کا بیان ہے کہ ''فسا انسکل علیٰ قضاہ بعد'' (تو حضور ﷺ کی اس دعا کے بعد میرے لئے کسی قضیہ کا فیصلہ مشکل نہیں ہوا۔)''

<sup>🐠</sup> كنزل العمال ص ١١٣ جلد نمبر ١٣ مطبوعه حلي . 🔞 ايضاً

الله عَنْ عَلِي قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنْكَ مَثَلٌ مِنْ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ٱبْغَضَتْهُ الْيَهُودُ كَالَى عَنْى بَهَتُوا أُمَّهُ وَأَحَبَّتُهُ النَّصَارِى حَتَّى ٱنْزَلُوهُ مَنْزِلَتَهُ الْيَى لَيْسَتُ لَهُ " ثُمَّ قَالَ : يَهْلِكُ فِي رَجُلانِ مُحِبُّ مُفْرِطٌ يُفْرِطُنِي بِمَا لَيْسَ فِي وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَا فِي عَلَى آنُ يَهْتَنِي لَيْ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَا فِي عَلَى آنُ يَبْهَتَنِي لَيْ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَا فِي عَلَى آنُ يَبْهَتَنِي الرَّاهُ الْحَمِلِي

جمعة - حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ مجھ ہے رسول اللہ ۔ نے فرمایا: اے علی! تم کو عیسیٰ ابن مریم ہے خاص مشابہت ہے ، یہودیوں نے ان کے ساتھ بغض و عداوت کاروبیا ختیار کیا، یہاں تک کہ ان کی ماں مریم پر (بدکاری کا) بہتان لگایاور نصاری نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی کہ ان کوائل مرتبہ پر بہنچایا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا، (رسول اللہ ۔ کایہ ارشاد نقل کرنے کے بعد) حضرت علی نے فرمایا کہ بہنچایا جو مرتبہ ان کا نہیں تھا، (رسول اللہ ۔ کایہ ارشاد نقل کرنے کے بعد) حضرت علی نے فرمایا کہ (بیشک ایسا بی ہوگا) دو طرح کے آدمی میرے بارے میں ہلاک ہوں گے ، ایک محبت میں غلو کرنے والے جو میری وہ بڑائیاں بیان کریں گے جو مجھ میں نہیں ہیں ، جو دوسرے بغض و عدادت میں حدے برحے والے جو میری کی عدادت میں حدے برحے والے ۔ جن کی عدادت ان کوائل پر آمادہ کرے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائیں۔

ان فرقوں میں اکثروہ ہیں جن کاذکر صرف کتابوں میں ماتاہے، ہماری اس دنیا میں جہاں تک ہماراعلم ہے اب ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ سب جو فرقے اب موجود ہیں ان میں بڑی تعداد فرقۂ اثنا عشریہ کی ہے جس کا دوسر انام امامیہ بھی ہے،اب اکثر ملکوں اور علاقوں میں اس فرقہ کو ''شعبہ ''کہا جا تاہے، یہ فرقہ حضرت علی مرتضی اللہ عنہ کے بعد ان کی اولاد میں گیارہ حضرات کو انہیں کی طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ہے کی

طرف سے نامز دامت کا امام و حاکم اور آپ ہی گی طرح معصوم اور مفتر خس الطاعة اور تمام انبیاء سابقین سے افضل ہونے کاعقیدہ رکھتا ہے،اس فرقہ کے عقائد کی تفصیل اور حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوئ کی بے نظیر فارسی تصنیف مسلم اللہ سے معلوم کی جاسکتی ہے اردوخوال حضرات اس موضوع پرامام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبدالشکور فاروقی رحمة القد علیہ کی تصانیف نیز اس عاجز (راقم سطور) کی محالب آبیانی انقلاب ایرانی انقلاب المسلم کر سکتے ہیں۔

الله، قَالَ صَدَقَتْ فَمَنْ آشْقَى الْاَحِرَيْنَ؟ قَالَ، لَاعِلْمَ عَالَ، ٱللهِ عَقَرَالنَّاقَة يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ صَدَقَتْ فَمَنْ آشْقَى الْاَحِرَيْنَ؟ قَالَ، لَاعِلْم لِي يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ : ٱللهِ يُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ : ٱللهِ يُ يَصُورُ بُكَ عَلَى هَلْهِ وَاَشَارَ إللَى يَافُوْجِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِذْتُ آنَّه، قَدْ يَضُوبُ عَلَى هَلْهِ وَاَشَارَ إللَى يَافُوْجِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِذْتُ آنَّه، قَدْ اللهِ عَلَى هَلْهِ وَاَشَارَ إللَى يَافُوْجِهِ فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِذْتُ آنَه، قَدْ اللهِ يَافُوجِه فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ لَاهْلِ الْعِرَاقِ : وَدِذْتُ آنَه، قَدْ اللهِ اللهِ عَلَى هَلْهُ مَ وَاللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

#### (رواة الطبراتي في المعجم الكبير)

جوجہ حضرت صبیب رصی القد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ نے حضرت علی ہے (ایک دن) فرمایا،

(بتلاؤ) انگی امتوں میں سب ہے زیادہ شتی اور بد بخت گون تھا؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے رسول خدا (قوم شود کا)وہ بد بخت آدی تھا جس نے اس او نٹنی کی کوچیس کاٹ کر اس کو مار ڈالا تھا (جس کو حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر القد تعالی نے پھر کی چٹان ہے پیدا فرمایا تھا، یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے جی اور تھیک بتایا، (اب بتلاؤ) بعد کے او گول میں سب نے زیادہ شتی اور بد بخت کون ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا، جھے کواس کا علم نہیں، رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی کے سر کے انگھے حصہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ (انتہائی بد بخت اور سب سے زیادہ شقی) وہ ہو گا جو ( تلوار کے انکوار کے انکوار کی بتابرا پی داڑھی پر ضرب لگائے گا ۔ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ( حضورﷺ کے اس ارشاد کی بتابرا پی داڑھی پکڑ کر) فرمایا کرتے تھے، اے عراق والوں میں آرزو مند ہوں اور چا بتا ہوں کہ ارشاد کی بتابرا پی داڑھی پکڑ کر) فرمایا کرتے تھے، اے عراق والوں میں آرزو مند ہوں اور چا بتا ہوں کہ خون ہے ۔ گوئی شقی اور بد بخت ترین آدمی اشے اور میر کی اس داڑھی کورنگ دے میری اس پیشانی کے خون ہے ۔ … ( کھی ہیں ہے گوئی شقی اور بد بخت ترین آدمی اشے اور میر کی اس داڑھی کورنگ دے میری اس پیشانی کے خون ہے ۔ … ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تون ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تون ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تون ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) تھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) کی ہی کی اس کی میں۔ ( کھی ہیں۔ ) کی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) کی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) کی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ کی اس کی ہیں۔ ( کھی ہیں۔ ) جو ان کے کی سے کی اس کی کی کو کی کے کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی

تشری - قرآن مجید کے آخری پارہ کے سورہ والشمس کے آخر میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم خمود کی بدترین کا فرانہ سرکشی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ کڈیٹ ڈیٹو ڈ مطفو اہا افاان عث استفیا اللایم اللایم النان آیتوں میں اس شخص کو "اکشفی" یعنی انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت فرمایا گیا ہے جس نے اس اونٹنی کومار ڈالا تھا جس کواللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت علی مر تضلی فی حضور سے کے دریافت فرمانے پر انہیں آیات کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ اگلی امتوں میں کا انتہائی درجہ کا شقی اور بد بخت وہ تھا جس نے اس ناقہ کومار ڈالا۔

اس عاجزارا قم سطوع کاخیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے حضورے کا بیہ سوال در اصل تمہید تھی

اس پیش گوئی کی جو آپ نے خضرت علی سے خود انہیں کے بارے میں فرمائی، آنخضرت نے اپنے اس ارشاد کے ذرایعہ حضرت علی کی شبادت کی پیشین گوئی اس تفصیل کے ساتھ فرمائی کہ بد بخت قاتل اس ارشاد کے ذرایعہ حصہ پر تلواد سے ضرب لگائے گاجس کے بتیجہ میں تمہاری بیداڑھی خون سے رنگ جہارے سر کے انگلے حصہ پر تلواد سے ضرب لگائے گاجس کے بتیجہ میں تمہاری بیداڑھی خون سے رنگ جائے گی اور ساتھ ہی بید بھی بتلادیا کہ وہ قاتل بعد میں آنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ شمی اور انتہائی درجہ کا بد بخت ہوگا۔ آگے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بیان سے معلوم ہوا کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اپنی شہادت کے بارے میں حضور کی گیاس پیش گوئی کو اپنے حق میں بڑی بشارت سمجھتے تھے اور اپنے دارالحکومت عراق کے شہر کوفہ میں فرمایا کرتے تھے کہ اے اہل عراق میں اس کا آرزو مند ہوں اور شوق سے اس دن کا انتظار کررہا ہوں ، جب تم میں کا بد بخت ترین انسان میر سے سر کے خون سے میر ک واڑھی کورنگ دے گا۔ اور جیسا کہ حضور کے فرمایاتھا آپ کی وفات کے قریباً تمیں سال بعد بالکل اس طرح حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ بلاشیہ پیشگوئی اور اس کا ٹھیک ای طرح بورا

حضرت علی مر تضلی کی شیادت

صاحب مجمع الفوائد نے حضرت صہیب کی مندرجہ بالاروایت کے بعد متصل مجم کبیر طبرانی ہی کے حوالہ ہے حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کس قدر تفصیل ہے اسمعیل ابن راشد کی روایت سے نقل کیا ہے ، ذیل میں اس کا حاصل اور خلاصہ نذر ناظرین کیا جانا مناسب معلوم ہوا، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ فرق خوارج کا کچھ تعارف کرادیا جائے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰی رضی اللہ عنہ کے لشکر ہی کا ایک خاص گروہ تھاجوا بنی حماقت اور ذہنی تجروی کی وجہ سے ان کے ایک فیصلہ کو غلط اور معاذ اللہ قرآن مجید کے صریح خلاف سمجھ کران کامخالف اور آماد ہُ بغاوت ہو گیا تھا،ان کی تعداد کئی ہزار تھی، پھر حضرت علی مر تضلی کی افہام و تفہیم کے متیجہ میں ان میں ہے ایک خاص تعداد راہ راست پر آگئی، لیکن ان کی بڑی تعداد ا پی گمر ای پر قائم رہی اور قبل و قبال پر آمادہ ہو گئی بالا خر حضرت علی مر تضافی کوان کے خلاف طافت استعمال كرنى يرسى (تاريخ ميں بيد واقعہ جنگ نہروان كے نام ہے معروف ہے) جس كے نتیج ميں ان ميں ہے اكثر كا خاتمہ ہو گیا، کچھ باقی رہ گئے ،ان باقی رہ جانے والول میں سے تنین سخص برک ابن عبداللہ عمر وابن بکر حمیمی اور عبدالرحمٰن ابن سنجم مکه مکرمه میں جمع ہوئے ،انہوں نے صورت حال پر تبادلۂ خیال کیااوراس متیجہ پر پہنچے کہ سارا فتنہ ان لوگوں کی وجہ نے جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے ،ان کو کسی طرح ختم کر دیا جائے ،اس سلسلہ میں تنین حضرات کو متعین طور پر نامز د کیا ۔۔۔حضرات معاویہ حضرت عمرو بن العاص ، حضرت علی مر تضلی ..... برک نے کہا کہ معاویہ کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ،عمرو تیمی نے کہا کہ عمرو بن العاص کو ختم کردینے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، عبدالر حمٰن ابن سلجم نے کہا کہ علی کو قتل کر دینے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، پھرانہوں نے آپس میں اس پر عہد و پیان کیااور اس کے لئے یہ اسکیم بنائی کہ ہم میں ہے

ہر ایک ہار رمضان المبارک کو جب کہ بیالوگ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے نکل رہے ہوں، حملہ کر کے اپنا کام کریں،اس دور میں نماز کی امامت خلیفہ گوفت یاان کے مقرر کئے ہوئے امیر ہی کرتے تھے۔

اپنے بنائے ہوئے اس پروگرام کے مطابق برک ابن عبداللہ حضرت معاویہ کے دارالحکومت دمشق روانہ ہو گیااور عمروختیمی مصر کی طرف جہال کے امیر و حاکم حضرت عمرو بن العاص تھے ،اور عبدالرحمٰن ابن ملجم حضرت علی مرتضیؓ کے دارالحکومت کوفہ کے لئے روانہ ہو گیا۔

کارر مضان کی صبح نجر کی نماز پڑھانے کے لئے حضرت معاویہ تشریف لے جارہ سے تھے ، ہرک نے تلوارے حملہ کیا، حضرت معاویہ کو پچھ محسوس ہو گیااور انہوں نے دوڑ کراپنے کو بچانا جاہا پھر بھی ہرک کی تلوارے ان کی ایک سرین پر گہراز خم آگیا، ہرک کو گر فار کر لیا گیا(اور بعد میں قبل کر دیا گیا) زخم کے علاج سے لئے طبیب بلایا گیا، اس نے زخم کو دکھ کر کہا کہ جس تلوار کاز خم ہے، اس کو زہر میں بجھایا گیا ہے ، اس کے علاج کی ایک صورت یہ ہے کہ گرم لوہ سے زخم کو داغ دیا جائے اس طرح امید ہے کہ زہر سارے جسم میں سرایت نہیں کر سکے گا۔ دوری صورت یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ایک دواتیار کر کے پلاؤں جس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کی کوئی اور نے بوسکے گی ، حضرت معاویہ نے فرمایا کہ گرم لوہ کے داغ کو تو میں ہرداشت نہ کر سکوں گااس لئے مجھے وہ دواتیار کر کے پلادی جائے ، میرے لئے دو بیٹے بیزیداور عبداللہ کافی ہیں سے ایسانی کیا گیااور حضرت معاویہ سے سے بوسکے اس سے ایسانی کیا گیااور حضرت معاویہ سے سے بوگئے۔

عمروسمیں اپنے بروگرام کے مطابق حضرت عمرو بن العاص کو ختم کرنے کے لئے مصر پہنچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالی کی مشیت کہ ہار رمضان کی رات میں حضرت عمرو بن العاص کو ایک شدید تکایف ہوگئی کہ وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لئے مسجد خبیں آسکے تھے انہوں نے ایک دوسرے صاحب خارجہ بن حبیب کو حکم دیا کہ وہ ان کی جگہ مسجد جاکر نماز پڑھا کیں چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لئے نام کے مصلے پر گھڑے ہوئے ، تو عمرو نے ان کی جگہ مسجد جاکر نماز پڑھا کیس چنانچہ وہ آئے اور نماز پڑھانے کے لئے نام کے مصلے پر گھڑے ہوئے ، تو عمرو نے ان کو عمرو ابن العاص سمجھ کر تلوارے وار کیا۔ وہ و بیں شہیدہ ہوگئے ، عمر وگر فقار کر لیا گیا الوگ اس کو عمرو نمان العاص سمجھ کر تلوارے وار کیا۔ وہ و بیں شہیدہ ہوگئے ، عمر و کے ان کو امیر کے لفظ کے داس نے دیکھا کہ لوگ ان کو امیر کے لفظ سے خاطب کر رہے ہیں ان العاص نے کہا میں ان بیا گیا گیا گیا گیا گیا ہو جا کم حضرت عمرو بن العاص نے کہا میں اس نے کہا کہ ان گارادہ وہ قابو ہو گیا اس کے بعد خارجہ ابن جبیب سے ماس حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا تو نے یہ ارادہ کیا تھا، گارادہ وہ قابو ہو گیا ہاں کے بعد خارجہ ابن صبیب کے قصاص میں عمرو تمیمی کو قبل کر دیا گیا۔

ان میں سے تیسر اخبیث ترین اور شغی ترین بد بخت عبدالرحمن ابن مجم این پروگرام کے مطابق کو فیہ پہنچ گئے۔
گیا تھا دوے امرر مضان کو فجر سے پہلے مسجد کے راہتے میں حجیب کر بیٹھ گیا، حضرت علی مرتضیٰ کا معمول تھا کہ
وہ گھرے نکل کر الصلوفة الصلوفة پکارتے ہوئے اور لوگوں کو نماز کیلئے بلاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔
اس دن میں حسب معمول ای طرح تشریف لارہ سے کے کہ اس بد بخت این مجم نے سامنے سے آگر

ا جانگ آپ کی پیشانی پر تلوار سے وار کیااور بھاگالیکن تعاقب کر کے لوگوں نے اسے پکڑلیااور حضرت علی مرتضی گے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہاتواس قا تل ابن ملمجم کے بارے میں جیسا جاہوں گا فیصلہ کروں گا جاہوں گا تو معاف کردوں گا،اور چیا جاہوں گا تو قصاص عیں قتل کرادوں گا اور اگر میں اس میں فوت ہو جاؤں تو پھراس کو شر کی قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے لیکن مثلہ نہ کیا جائے ( یعنی ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء الگ الگ نہ کائے جائیں ) کیونکہ میں نے رسول اللہ بھی سنا ہے کہ کٹ کھنے کتے کو بھی مارا جائے تو اس کو مثلہ نہ کیا جائے۔ کو نکہ میں نے رسول اللہ عنہ کے حکم سے اس بد بخت کو قتل کیا گیا،اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بد بخت کو قتل کیا گیا،اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس بد بخت کو قتل کیا گیا،اور غیظ و غضب سے بھرے ہوئے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا بھی دیا۔

# فضائل خلفاءار اجه

رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض ارشادات میں جس طرح ایک ساتھ شیخین حضرت ابو بکروعمررضی اللہ عنہ عنہما کے فضائل بیان فرمائے اور جس طرح بعض ارشادات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرما کر ایک ساتھ تینوں حصرات کے فضائل بیان فرمائے (جواپئے موقعہ پر پہلے ذکر کئے جاچکے ہیں) اسی طرح آپ نے اپنے بعض ارشادات میں حضرت علی مرتضلی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرماکر جاروں خلفاء کے فضائل ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں ذیل میں آپ کے ایسے ہی چندار شادات پیش کئے جارہے ہیں۔

(197) عَنْ عَلِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : رَحِمَ اللهُ أَبَابَكُر فَاللهُ وَوَجَنِى إِبْنَتَهُ وَحَمَلَنِى إِلَى دَارِالْهِجْوَةِ وَاَغْتَقَ بِلا لَا مِّنْ مَّالِهِ، رَحِمَ اللهَ عُمَرَ يَقُولُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُوَّا تَرَكَهُ الْحَقَّ وَمِا لَهُ صَدِيْقَ، رَحِمَ اللهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيْهِ الْمَلاثِكَةِ، رَحِمَ الله عَلِيًّا اَللَّهُمُ ادِرِالْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ . (رواه المترملي)

ترجید و حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ یہ نے ارشاد فرملیا:

"اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا ہو بحر پر ،انہوں نے اپنی بٹی (عائش) کا میر ہے ساتھ ڈکاح کر دیا،اور دار لہج قالہ یہ منورہ تک چنچنے کے لئے میر ہے واسطے (سواری وغیرہ) سفر کے انتظامات کئے،اور بلال کو اپنے مال سے فرید کر آزاد کیا، ساللہ کی رحمت ہو عمریر،وہ حق بات کہتا ہے اگرچہ کڑوی ہو ،اس کی اس (بلاگ)

حق گوئی نے اس حال میں کر چھوڑا ہے کہ کوئی اس کا سچااور پورادوست نہیں ساللہ کی رحمت ہو عثان پر جس کا حال یہ ہے کہ فرشتے بھی اس سے شرماتے ہیں سادر اللہ کی رحمت ہو علی پر ،اے اللہ! تو حق اور سچائی کو اس کے ساتھ وائر اور سائر کر دے،وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

اور سچائی کو اس کے ساتھ و ائر اور سائر کر دے،وہ حق کے ساتھ رہے اور حق اس کے ساتھ "۔

تشری سے رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں جاروں خلفاء راشدین کے لئے رحمت کی دعا فرمائی، سب سے پہلے خلیفۂ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعاء رحمت فرمائی اور خصوصیت کے

ساتھ ان کے تین اعمال خیر کاؤکر فرمایا،سب سے پہلے ان کے اس عمل کاؤکر فرمایا کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها، کا آپ ہے اکاح کر دیا ۔ اس عاجز کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگر چہ کم از کم آٹھ از واج مطہرات آپ 🥶 کی اور بھی ہو تھی ،لیکن حضرت عائشہ کے نکاح کی خاص اہمیت ہے تھی کہ آپ 🥌 کی سب سے پہلی رفیقۂ حیات حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا جن کاوجود آن کے کمال ایمان ،ان کی فراست و دانشمندی اور بالخصوص ان کی وجہ ہے خاتگی ضروریات کی فکروں ہے ہے فکر اور آزادی حاصل ہو جانے کی وجہ سے حضور 🤛 کے لئے باعث سکون خاطر تھا ....ان کی و فات ہے فطری طور پر آپ کو غیر معمولی رنج اور صد مہ تھا ،اس وقت عالم غیب کی طرف ہے آپ ﷺ کواشارہ ملاکہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ تمہاری رفیقۂ حیات ہوں گی۔اگر چہ وہاس وقت بہت مکسن تھیں لیکن آنخضرت ﷺ نے نیبی اشارہ کی بنا پریفتین فرمالیا کہ یہ منجانب اللہ مقدر ہو چکا ہے اور ان کی رفاقت حضرت خدیجہؓ ہی کی طرح میرے لئے خیر اور باعث سکون خاطر ہو گی، چنانچہ ایک نیک خاتون خولہ بنت حکیم نے حضرت ابو بکڑ کو حضورہ کی طرف ہے رشتہ کا پیغام پہنچایا 💎 جیسا کہ او پر ذکر کیا گیے حضرت عائشۃ اس وقت بہت کمسن تھیں نیزان کی نسبت جبیرا بن مطعم کے بنٹے ہے ہو چکی تھی جوابو بکر ہی کی طرح مکہ کے خوشحال اور دولت مندلو گوں میں تھے .... اور مالی حیثیت ہے حضور 📂 کاجو حال تھادہ ابو بکڑ کے سامنے تھااس کے باوجود انہوں نے حضورہ کی اس حالت کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس امیدیر کہ یہ نکاح رسول اللہ 🥌 کے قلب مبارک کے سکون کاذر بعیہ بنے گاا پنی اور بیٹی کی سعادت سمجھ کراہے قبول کر لیا اور حضرت عائشتاگا آھے ہے نکاح کر دیا ۔۔۔ بہر حال آنخضر ہے 🎂 نے اپنے مندرج بالا ارشاد میں حضرت ابو بکڑے حق میں رحمت کی دعا کرنے کے ساتھ پہلے ان کے اس احسان کاؤ کر فرمایا اس کے بعد ان کے اس دوسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت کے لئے میرے واسطے انتظامات کئے اور پورے سفر میں میرے ساتھ رہے، آخر میں حضور ﷺ نے ابو بکر صدیق کے اس تیسرے عمل خیر کاذ کر فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کوجو مکہ کی ایک انتہائی سنگدل کا فرومشرک کے غلام تھے وہ صرف حضور پر ایمان لانے اور شرک جیوڑ کر تو حید کو قبول کر لینے کی وجہ ہے ان کو سخت لرزہ خیز تکلیفیں دیتا تھا، حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کے مالک کو منہ مانگے دام دے کر خرید لیااور آزاد کر دیا اگرچہ حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کے علاوہ بھی ایسے متعدد غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کیا تھا جن کوان کے کا فرومشر ک مالک صرف ایمان لانے کے جرم میں تکلیفیں دیتے تھے لیکن حضرت بلال محبثی کی خصوصیات کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے اس ار شاد میں صرف انہیں کو خرید کر آزاد کرنے کاذکر فرمایا۔ حصرت ابو بکر صدیق کے بعد آپ نے دوسرے خلیفہ حضرت عمرٌ کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اور ان کے اس خاص وصف کاذ کر فرمایا کہ وہ مخلوق کی رضا مندی و ناراضی ہے ہے ہرواہ ہو کر ہر معاملے میں حق بات کہتے ہیں اگر چہ وہ لو گوں کو کڑوی معلوم ہواور اس کی وجہ ہے ان ہے دور اور ناراض ہو جائیں .....معلوم ہوا کہ کسی بندہ کا بیر حال بھی اللہ بقعالیٰ اور اس کے رسول پاک 🎫 کے نزدیک بہت پیندیدہ ہے۔ اور ایسا بندہ الله کی رحمت کاخاص طور ہے تحق ہے ۔۔۔۔ حضرت عمرؓ کے بعد آپﷺ نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمانؓ کے

حق میں رحمت کی دعافر مائی اور ان کے اس وصف کاذکر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے بھی ان سے شر ماتے ہیں (اس سلسلۂ معارف الحدیث میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ان کے اس وصف کاذکر گذر چگا ہے)۔۔۔۔حضرت عثان کے بعد آپ نے چوتھے خلیفہ حضرت علی مر تضلی کے حق میں رحمت کی دعافر مائی اور ساتھ جی بیدوعا بھی فرمائی کہ اے اللہ! تو علی کے ساتھ حق کودائر وسائر کردے یعنی ہمیشہ وہ حق پر رہیں اور حق ان کے ساتھ رہے۔

رسول اللہ ﷺ نے آپناس ارشاد میں جس ترتیب کے ساتھ ان چاروں کاذکر گیااوران کے حق میں رحمت کی دعا فرمائی اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ آپ کی امت میں یہ چاروں حضرات سب سے افضل اور بلند مرتبہ ہیں اور ان کے در میان اس ترتیب کے مطابق در جات کا فرق ہے، نیز اس ترتیب سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے بعد یہ چاروں حضرات ای ترتیب کے مطابق کیے بعد دیگرے آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوں گے سے اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے ارشادات میں ای ترتیب سے ان چاروں حضرات کی ترشیب سے ان چاروں معشرات کاذکر فرمایا گیاہے اور ان سب احادیث سے بہی اشارہ ملتا ہے ۔۔۔ ان میں سے چند حدیثیں ذیل میں چیش کی جارہی ہیں۔۔

١٩٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي اَبُوْبَكُرٍ وَاَشَدُّهُمْ فِي آمْرِاللهِ عُمَرُ وَاكْرَمُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ وَاقْضَاهُمْ عَلِيٌّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ . (رواه ابن عساين

ترجید حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں الو بکر ہیں ۔۔اور اللہ کے ماتھ سب سے زیادہ رحم دل میری امت میں ابو بکر ہیں ۔۔اور اللہ کے معاملہ میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہیں ۔۔۔۔اور حیاء کے لحاظ سے میری امت میں سب سے افضل عثان بن عفان ہیں اور نزاعات و خصومات کا فیصلہ کرنے میں علی ابن ابی طالب میری امت میں سب سے فائق ہیں۔ "(ائن عسائر)

١٩٨٨ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَضَّلَ عَلَى اَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانُ وَعَلِيّ

#### فَقُدْرَدٌ مَاقُلْتُهُ وَكُدَّبَ مَاهُمْ آهُلُهُ . وَكُلَّبَ مَاهُمْ آهُلُهُ . وواه الوالمي

ترجمنه حضرت ابوہر سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور 🤲 نے ارشاد فرمایا کہ : جس نے ابو بکر وعمر اور عثان و علی پر (نسی اور کو) فضیلت دی تواس نے میری بتلائی ہوئی بات کی تروید کی ،اور بیہ جاروں (عظیلہ) جس مرتبے یہ ہیں،اس کی تکذیب کی .....

تشریخ ... حدیث کسی تشریخ کی محتاج نہیں،اہل حق کااس پراجہا عادراتفاق ہے کیہ بیہ حیاروں حضرات تمام امت میں افضل ہیں رسول اللہ 🥶 کے ارشادات اس بارے میں واضح میں جو کوئی بدعقیدہ سخف کسی د وسرے کوان حیار وں ہے افضل جانے تو وہ رسول اللہ 💌 کی ار شادات کی تر دیداور مخالفت کا مر تنگب ہوا۔

١٩٩ عَنْ أَنْسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يَجْتَمِعُ حُبُّ هَوُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَبِي بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي فِي قُلْبِ مُنَافِقٍ. (رواه الطبراني في الا وسط وابن عساكل

ترجید ، حضرت الس رضی الله عنه ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ = نے ارشاد فرمایا کہ ان حیاروں( میرے ساتھیوں اور رفیقوں ابو بکر و عمر اور عثان وعلی) کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہ موگی \_.... (انجماری می مان این میران

تشریکے ۔ بیہ حدیث بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں بفضلہ تعالیٰ اہل السنة والجماعة کا حال یہی ہے کہ وہ ان عاروں حضرات سے محبت کو گویا جزوا بمان یقین کرتے ہیں اور جو بد نصیب ان میں سے کسی ایک سے مجھی بغض رکھے اس کو فاسد العقید ہاور حقیقی ایمان ہے محروم جانتے ہیں۔

جیسا که او پر نکھا گیا تھا کتب حدیث میں اور بھی ایسی روایات ہیں جن میں آنحضرت 👚 نے ان خلفاء اربعد کی فضیلت اور ان کے امتیاز کاذ کر اس تر تیب سے فرمایا ہے ،ان سب روایات سے ان حضرات کی فضیلت کے ساتھ ان کے در میان فرق مراتب اور خلافت کے بارے میں تر تیب کا بھی اشارہ ملتاہے۔

#### خلفاءار بعہ کے قضائل کے بارے میں آیب قابل کاظ حقیقت

حدیث کی اکثر کتابوں میں شیخین (حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے فضائل کے بارے میں حدیثوں کی تعداد کم ہے .... حضرت عثمان رضی اللہ عند کے فضائل سے متعلق حدیثوں کی تعداد نسبتازیادہ ہے اور حضرت علی مر نضنی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہے متعلق حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ۔۔۔اس کی ا یک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں شیخین کی شخصیتیں متفق علیہ تھیں اور کسی کو اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے قضائل کی روایتیں تلاش کرے اور امت کے عوام کو پہنچائے، حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں میں خاص طور ہے ایک گروہ کی دسش اور شر ارت ہے جس کا سر غنہ ایک منافق عبداللّٰہ ابن سباتھاان کی شخصیت متفق علیہ نہیں رہی اس لئے اس کی ضرورت پیدا ہو گئی کہ ان کے فضائل ہے متعلق روایتیں تلاش کر کے بیان کی جائیں۔ای وجہ سے ان کے فضائل ہے متعلق حدیثوں کی تعداد حدیث کی کتابوں میں سیحین کی بہ نسبت زیادہ ہان کے بعد حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنہ کی

شخصیت بھی متنازیہ ہو گئیاور خوارج کاا یک مستقل ایساگروہ بھی پیدا ہو گیاجوان کو دین اور امت میں فتنہ جانتا اور واجب القتل سمجھتا تھا( جیسا کہ پہلے ذکر کیاجا چکاہے۔)

اس لئے ان کے فضائل کی حدیثیں تلاش کرنے کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی اور اللہ کے مخلص بندوں نے محنت و تلاش سے ان کے فضائل کی حدیثیں جمع کیں۔

علاوہ ازیں ان کے بارے میں غلو کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو ان کے فضائل میں حدیثیں وضع کرناکار تواب سمجھتے تھے ،ان میں سے بہت سے بظاہر صالحین کی می زندگی گذارتے تھے۔
ہمارے محدثین بشر ہی تھے "ان کا زمانہ بھی ان راویوں کے بہت بعد کا تھا، وہ ان کے اندر ونی حال سے واقف نہ ہوسکے اور ان کی روایتیں بھی ہماری کتب حدیث میں شامل ہو گئیں ،اس لئے بھی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے فضائل کی روایات ہماری کتب حدیث میں خلفاء ثلثہ کی بہ نسبت بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہیں۔

اس بات کی ضرورت واقعۃ موجود ہے کہ ان احادیث کا محد ثانہ اور محققانہ اصول و قواعد کی روشنی میں جائزہ لیاجائے ..... یہ عاجزاب عمر کے اس مر حلہ اور ضعف و معذوری کے اس حال میں ہے کہ خوداس طرح کے کسی کام کی ہمت نہیں کر سکتا، دعاکر تاہے کہ اللہ تعالی اس کام کاداعیہ اس کے اہل لوگوں کے قلب میں ڈال دے اور بیہ کام مجھی انجام یا جائے۔

# عشرة مبشرہ کے بقیہ حضرات کے فضائل

رسول الله في نے اپنے ایک ارشاد میں (جو ناظرین کرام ان تمہیدی سطر وں کے بعد جامع ترندی کے حوالہ سے پڑھیں گے استا حوالہ سے پڑھیں گے )اپنے اصحاب کرام میں سے خصوصیت کے ساتھ وس حضرات کو نامز و کر کے اعلان فرمایا کہ یہ جنتی ہیں ....ان حضرات کو عشر وُ مبشرہ کہاجا تاہے۔

ان دس میں خلفاءار بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین حضرت علی مرتضلی رضی الله عنهم بھی ہیں اور حضور نے سب سے پہلے انہیں کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے ،ان حضرات کے فضائل و مناقب سے متعلق حدیثیں ناظرین کرام کی نظر سے گذر چکی ہیں ،ان کے علاوہ باقی حضرات کے فضائل سے متعلق حدیثیں ذیل میں درج کی جارہی ہیں۔

تر ہمیں مضرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ آنخضرت عبد ہوں ایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ابو بکر جنتی ہیں ، عمرٌ جنتی ہیں عثانٌ جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، ربیرٌ جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، ربیرٌ جنتی ہیں، عمر الرحمٰن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن الجو ال جنتی ہیں، سعید بن زیدٌ جنتی ہیں اور ابو عبیدہ الجرال مجنتی ہیں ۔۔۔۔۔ (چاہئے ترخدی)

تشری سے ظاہر ہے کہ حضور کے گایہ اعلان وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع اور اس کے تھام سے تھا۔۔۔۔ جمہور علماءاہل سنت نے حضور کے اس ارشاد ہی ہے یہ سمجھا ہے کہ بیہ وس حضرات ہاتی اصحاب کرام اور پوری امت میں افضل ہیں ،اگر چہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ہے حضرات کے جنتی ہونے کی حضور سے مختلف مواقع پراطلاع دی ہے ،لیکن ان دس حضرات کو دوسرے تمام حضرات کے مقابلہ میں امتیاز اور فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم۔

آ تخضرت ﷺ کے مندرجہ بالاار شادییں حضرات خلفاءار بعد کے بعد جس تر تیب ہے باقی حضرات کے اساء گرامی درج کئے گئے ہیں اسی تر تیب کے مطابق ان حضرات کے فضائل کی حدیثیں ذیل میں درج کی جارہی ہیں۔

# حضرت طلحه بن عبيد اللّدرضي اللّهءنيه

الله عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَظَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إلى صَنْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إلى صَنْحَةَ (رواه الترملع)

ترجین حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طلحہ ابن عبیداللہ کو دیکھ کر فرمایا جس کے لئے بیہ بات خوشی اور مسرت کا ہاعث ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جوز مین پر چل پھر رہا ہو تو وہ طلحہ ابن عبیداللہ کو دیکھ لے ۔۔۔۔۔ (جائے ترزیری)

تشری .....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ پریہ بات منکشف فرمادی گئی مسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوں گے ، آپ نے اس ارشاد میں جس خاص انداز میں ان کے شہید ہوئے کی اطلاع دی ، فام رہے کہ اس سے حضور ﷺ کا مقصد ان کی ایک خاص فضیلت اور عنداللہ ان کی شہادت کی غیر معمولی اہمیت اور مقبولیت بیان فرمانا تھا۔

حضرت طلحہ ابن عبیدا نتٰد رسول القد ﷺ کے وصال فرمانے کے قریباً پجپیں سال بعد جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بلاشبہ آنخضرتﷺ کاان کی شہادت کی اطلاع دینا آپ کے معجزات میں سے ہے۔

٣٠٢) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : كَأَنَ عَلَى النَّبِيِ ﴿ يَوْمَ أَحَدٍ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ اللَّى الصَّخْرَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ فَقَعَدَ طَلْحَةُ تَحْتَهُ حَتَّى اسْتُوى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ اَوْجَبَ طَلْحَةُ (رواه الترمذي)

ترجمت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جنگ احد کے ون آنخضرت و دوزر بیں پہنے ہوئے تھے، آپ نے ای حالت میں پھر گیا یک چٹان پر چڑ ھناچاہا تو (دوزر ہوں کے ہو جھے اور دباؤکی وجہ سے) آپ چٹان پر چڑھ نہیں سکے، تو طلحہ بیٹھ گئے تاکہ آپان کے اوپر اپناقد م مبارک رکھ کر پھر کی اس چٹان کر چھر کی اس چٹان کر کھ کر پھر کی اس چٹان کر تے ہیں) میں نے سناکہ رسول اللہ کے مبارک رکھ کر پھر کی اس چٹان کر سے ہیں) میں نے سناکہ رسول اللہ کے نے اس موقع پر فرمایا اور حس طلحة یعنی طلحہ نے ایسے لئے (جنت واجب کرلی سے اللہ اللہ اللہ اللہ کا میں کے ایس موقع پر فرمایا اور حس طلحة یعنی طلحہ نے ایسے لئے (جنت واجب کرلی سے اللہ کا ایس کی بھری کا

تشری .... حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تشریح کا محتاج نہیں۔

حدیث میں آنخضرت کے دوزر ہیں پہنے کاذکر ہے اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ جنگ کے موقع پر اپنی حفاظت اور دستمن پر فنتح حاصل کرنے کے لئے امکانی حد تک اسباب کااستعمال کرنانہ صرف یہ کہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے۔

٢٠٠٣) عَنْ قَيْسِ ابْنِ آبِي حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَّاءَ وَقَى بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ أُحَدٍ.

(رواه البخارى)

ترجمنہ قیس ابن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے طلحہ کاہاتھ ویکھا کہ وہ شل ہو چکا تھا، انہوں نے غزوہ احد میں رسول اللہ ﷺ کو اس ہاتھ کے ذریعہ (دشمن کے تیروں کا نشانہ بنے سے ) بچایا تھا۔ ( سی بھان)

تشری ۔۔۔ جنگ احد کے دن ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن لشکر کے تیر اندازوں نے خصوصیت ہے رسول اللہ

روشن میں ان کی نیت ہی کہ اور یہ یہ بات میں جا ہے۔ اور کے کہ اس کے راوی قیس ابن ابی حازم معروف اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہیں، انہوں نے آنخضرت کے کہ اس کے راوی قیس ابن ابی حازم معروف حضور کے مطابق صحابی نہیں ہیں، انہوں نے آنخضرت کے دست مبارک پر بیعت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیالیکن ایسے وقت پہنچ کے آنخضرت اس اسلام نیا ہے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما چکے تھے، اس لئے اگرچہ تا بعین میں ہیں، لیکن چو نکہ انہوں نے آنخضرت کی خدمت میں حاضر کی اور زیارت و بیعت کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا تھا، اس لئے ان کتابوں میں جو صحابہ کرام ہی کے حالات میں لکھی گئی ہیں ان کاذکر بھی کیا گیا ہے۔ گویاان کتابوں کے مصنفین نے حضور کی کے ارشان الا عمال بالسات و انعا الا موء مانوی "کی گویاان کتابوں کے مصنفین نے حضور کے کے ارشان سے الا عمال بالسات و انعا الا موء مانوی "کی روشنی میں ان کی نیت ہی کو عمل کے قائم مقام قرار دے کر صحابہ کرام گئے ساتھ شار کر لیا ہے۔

### حضرت زبير رضي التدعنه

٣٠٤ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﴿ مَنْ يَاتِيْنَى بِخَبَرِ الْقَوْمَ يَوْمَ الْآخْزَابِ، قَالَ الزُّبَيْرُ : أَنَا فَقَالَ النَّبِي ﴾ إنْ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًا وَحَوَارِيُ الزُّبَيْرُ. (رواه البحارى و مسلم)

علیہ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غز وہ احزاب کے دن حضور ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو وشمن قوم (کے لشکر) کی خبر لائے ، حضرت زبیر شنے عرض کیا۔ میں (خبر لاؤل گا)اس پر (ان کے اس عرض کرنے پر)رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر نبی کے لئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر میں سیسے میں اور میرے حواری زبیر میں سیسے میں اور میرے حواری دبیر سیسے میں اور میرے حواری نبیر میں سیسے میں س

تشریکا ۔۔۔ غزوۂ احزاب جس کو غزوۂ خندق بھی کہاجا تا ہے، راجج قول کے مطابق ہے کے اواخر میں ہو بعض حیثیتوں ۔۔۔ اس غزوہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے قر آن مجید میں غیر معمولی انداز میں پورے دو رکوع میں اس غزوہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے قر آن مجید میں غیر معمولی انداز میں پورے دو رکوع میں اس غزوہ کے حالات کاذکر فرمایا گیاہے ، اس وجہ ہے اس سورۃ کا نام الاحزاب ہے ، اس کے بارے میں تفصیلات حدیث اور سیرت کی کتابوں میں و میکھی جاسکتی میں ، باں عام ناظرین کی واقفیت کے لئے کسی قدر

اختصار کے ساتھ اس کاواقعہ لکھاجا تاہے۔

معلوم ہے کہ قریش مکہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے لائے ہوئے دین کے شدید ترین دعمن تھے۔ بدراور احد کے تجربوں اور حالات کی رفتار دیکھنے کے بعد انہوں نے گویا طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ اپنی طرف ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہیں کریں گے ۔۔۔ مدینہ طیبہ کے جوار میں جو یہودی قبائل آباد تھے' ان میں ہے بنو نضیر کوان کی شر ار توں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ ہے رسول اللہ ﷺ نے جلاو طن کرادیا تھااور وہ خیبر جاکر آباد ہو گئے تھے ....سازش اور فتنہ پردازی یہودیوں کی گویا فطرت ہے، انہوں نے خیبر میں آباد ہو جانے کے بعدیہ اسکیم بنائی کہ عرب کے تمام بڑے قبائل کواس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے اس مقصد کے لئے بنو نضیر کا ایک وفد پہلے مکہ معظم پہنچااور قریش کے سر داروں کی سامنے جو اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین دعمن تھے اپنی ہے اسکیم رکھی ،اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم اس کی پوری کو شش کریں کے کہ دوسرے قبیلے بھی اس جنگ میں اپنی پوری طافت کے ساتھ شریک ہوں اور مدینہ کے قریب میں جو یہودی آبادیاں ہیں (بنو قریظہ وغیرِہ)وہ بھی اس جنگ میں آپ کاپوراساتھ دیں گے اور اس صورت میں مسلمان آپ لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکیس گے اوران کا نام و نشان تک مٹ جائے گا ..... قریش مکہ کے ان سر داروں کوراضی کرنے کے بعداس و فدنے قبیلۂ غطفان اور بنواسد وغیر ہ قبائل میں پہنچ کران کو بھی اس جنگ میں شرکت پر آمادہ کیااور بتلایا کہ اس جنگ کے متیجہ میں مدینہ اور اس کے قرب وجوار کے بورے علاقے پر جو بہت سر سبر وشاداب اور بہت زر خیز تھا، آپ او گوں کا قبضہ ہو جائے گا، چنانچہ یہ قبیلے بھی آمادہ ہوگئے ،اس طرح قریش مکہ ،غطفان ، بنواسد وغیرہ عرب قبائل پر مشتل دس ہزار اور ایک روایت کے مطابق ہارہ ہزار کالشکر مدینہ پر حملہ کے لئے تیار ہو گیا۔

رسول اللہ و معمول کے مطابق اسلام کے اس ناپاک منصوبہ کا علم ہواتو آ ہے نے معمول کے مطابق اپنے خواص اصحاب سے مشورہ کیا ۔۔۔۔ صورت حال بیہ تھی کہ مدینہ میں ان مسلمانوں کی کل تعداد جن ہے جنگ میں حصہ لینے کی توقع کی جاسکتی تھی، تین ہزار سے زیادہ نہ تھی وہی اس وقت کی اسلامی فوج تھی، اس کے پاس میں حصہ لینے کی توقع کی جاسکتی تھی، اس کے عشورہ ہی زندگی کی ضروریات اور جنگ کا سامان اس کا عشر عشیر بھی نہ تھا، جود شمن لشکر کے پاس تھا، اس لئے مشورہ ہی ہے جنگی حکمت عملی ہیہ طے کی گئی کہ باہر نکل کر کھلے میدان جنگ نہ کی جائے بلکہ مدینہ میں رہ کر ہی مدافعانہ جنگ حکمت عملی ہیہ طے کی گئی کہ باہر نکل کر کھلے میدان جنگ نہ کی جائے بلکہ مدینہ میں رہ کر ہی مدافعانہ جنگ کی جائے۔

سلمان فارسی جوارانی النسل متھا نہوں نے بتلایا کہ ایسے موقعوں پر ہمارے ملک ایران میں کثیر التعداد اور طافت وردشمن کشکر کے مقابلے اور اس ہے بچاؤ کے لئے طریقہ یہ ہے کہ الیبی خندق کھودی جاتی ہے کہ آدمی نہ خود ہی چھلانگ لگا کراس کو پار کر سکے اور نہ گھوڑے کا سوار سسمدینہ منورہ تین طرف ہے قدرتی طور پر پہاڑوں وغیرہ سے اس طرح گھرا ہوا تھا کہ ان سمتوں ہے کسی بڑے کشکر کے حملہ آور ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، ایک سمت شال مشرق کھلی ہوئی تھی کہ دشمن کشکر اس طرف سے حملہ کر سکتا تھا سے رسول اللہ

گاور آپ کے اصحاب کرام نے سلمان فاری کے مشورہ کو قبول کرنامناسب سمجھااور اس سمت میں خندق کھودے جانے کا فیصلہ کر لیا گیااس خندق کی گہر انگ اور چوڑائی قریبادی ہاتھ تھی ، دس الدس المسلمانوں کی جماعت بنا کران پر خندق کا کام تقسیم کر دیا گیااور صحابہ کرام نے انتہائی مشقت کے ساتھ سخت سر دی کے موسم میں دن کے علاوہ سر دراتوں میں بھی کھدائی کا کام کیا، اس خندق کا طول آثار مدینہ کے بعض ماہرین کے مطابق تقریباً پانچ ہزار ذراع لیعنی ڈھائی ہزار گزشا( گویا قریباً ڈیڑھ میل)۔

و عمن لشکر ابوسفیان کی سر براہی میں آیااور خندق کے مقابل میدان میں پڑاؤڈالاان اوگوں کے ساتھ خیمے وغیرہ بھی تھے اور کھانے بینے کاسامان بھی وافر، قریباً ایک مہینے تک یہ لشکر پڑاؤڈالے رہائیکن خندق کو پار کرکے مدینہ پر تھلہ کرنا اس لشکر کے لئے ممکن نہ تھا ہیں دونوں طرف سے پھھ تیر اندازی ہوئی، سیر کی روایتوں سے معلوم ہو تاہے کہ اس کے بتیجہ میں صحابہ کرام میں سے سات شہید ہوئے اور مشر کین میں سے چار جہنم واصل ہوئے ۔۔۔۔۔ قرآن مجید (سورة الا سراب) میں اس غزدہ میں سلمانوں کی سخت ترین آزمائش اور قربانی کا جس طرح ذکر فرمایا گیا ہے اس طرح کسی دوسرے غزدہ کی مشقت و مصیبت اور قربانی انتہا کو گیا، آگے قرآن مجید ہی میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی مشقت و مصیبت اور قربانی انتہا کو پہنچ گئی توافلہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے ایک تیزہ تند ہوا تھی جس نے و شمن لشکر کے سارے فیم کہنچ گئی توافلہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی ہے ایک تیزہ تند ہوا تھی جس نے و شمن لشکر کے سارے فیم کانس خیر معمولی انگار سے سال از ابوسفیان نے بھی معمولی معمولی میں بھاگ گئے ۔۔۔ (میر اخیال ہے کہ انشکر کے جائد اور سے سالار ابوسفیان نے بھی واپسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔ و کفی الله المومنین الفتال۔۔ واپسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔ و کفی الله المومنین الفتال۔۔ واپسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔ و کفی الله المومنین الفتال۔۔ واپسی کا فیصلہ کر لیااور اس طرح پور الشکر نامراد ہو کر واپس ہو گیا۔ و کفی الله المومنین الفتال۔۔ و کفی الله المومنین الفتال۔۔

ای غزوہ میں کسی خاص مرحلہ پر آتخضرت کو دشمن نشکر کاحال معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا من قاتینی بعضوالفوم یعنی کون ہے جودشمن نشکر کاحال معلوم کر کے لائے، ظاہر ہے کہ اس میں جان کا بھی خطرہ تھا ۔ حضرت زبیر نے سبقت کر کے عرض کیا کہ اس خدمت کو میں انجام دوں گا، اس پر حضور کے نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کے لئے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ اردومیں کوئی لفظ نہیں ہے جو حواری کے پورے مفہوم کو ادا کر سکے (جاں ثار، رفیق کار اور مددگار کے الفاظ ہے کسی حد تک حواری کا مطلب ادا ہو جاتا ہے) ۔۔۔ بلا شبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، کی ہے بڑی فضا میں مد

ان کے بارے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عشرہ مبشرہ میں حضرت علی مرتضی کی طرح ان کو بھی رسول اللہ ﷺ کی قرابت قریب حاصل ہے ، حضرت علی مرتضی آپ کے چپاابو طالب بن عبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ کے چپازاد بھائی ہیں اور حضرت زبیر ؓ آپ کی بھو پھی حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب کے عبد المطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ ﷺ معالی عند وار حسان معبدالمطلب کے بیٹے ہونے کی وجہ سے آٹ خضرت کے بھو پھی زاد بھائی ساتھ تعالی عند وار حسان م

وَكُنْ اَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ هَكَانَ عَلَى حِرَاءَ هُوَ وَٱبُوْبَكُو وَعُمَّرُ وَعَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَطَلْحَةُ وَزُبَيْرُ فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اِهْدَا فَمَا عَلَيْكَ الله نَبِيٌّ اَوْصِدِیْقٌ اَوْشَهِیْدٌ. (رواه مسلم)

ترجعنہ حضرت ابو ہر برہ کرضی القد عنہ سے روایت ہے کہ حمراء پہاڑ پر رسول اللہ ﷺ تھے اور آپ کے ساتھ ابو بکڑو عمرُ ، علیٰ ، عثمان اور طلحۂ وزبیرؓ بھی تھے۔ تو پہاڑ کی اس چنان میں (جس پریہ حضرات تھے) جنبش پیدا ہوئی تو آپ ﷺ نے (پہاڑ کو مخاطب کر کے ) فرمایا کہ ساکن ہو جاکہ تیرے اوپر بس القد کا ایک نبی ہے اور ایک صدیق اور شہید ہونے والے اسٹی مسلم ا

تشری سے جیسا کہ احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس طری کا معجزانہ واقعہ گئی دفعہ پیش آیا ہے، وہ حدیثیں پہلے ذکر کی جا چکی ہیں ، جن میں ہمخضرت عثال واقعہ کئی جاتھ صرف شیخین یاان کے علاوہ حضرت عثال واقعہ کا کا جھی ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث میں جس واقعہ کا ذکر ہے ، اس میں آپ کے ساتھ خلفا ، اربعہ کے ملاوہ عشرہ میش آپ کے ساتھ خلفا ، اربعہ کے ملاوہ عشرہ میش آپ کے ساتھ خلفا ، اربعہ کے ملاوہ عشرہ میش وہیں ہے حضرت طبحہ اور حضرت زبیر مجھی تھے ، اور اس حدیث میں آپ نے ان وونوں کے مطابق جمل میں کے شہید ہوئے کی تھی پیشین گوئی فرمائی اور میہ دونوں حضرات اس پیشین گوئی کے مطابق جنگ جمل میں مظلومانہ شہید ہوئے ہے۔

٣٠٦) عَنْ عَلِي قَالَ : سَمِعَتْ أَذُنَى مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ جَارَاى فِي الْجَنَّةِ.
 الْجَنَّةِ.

ترجینہ حضرت علی مرتضی رضی القد بھنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میرے دونوں کانوں نے رسول اللہ ﷺ کے دہن مبارک ہے سنا آپﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ طلحۂ اور زبیر جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گئے ۔۔۔۔۔۔ ( جامع ترمذی)

معارف الحدیث - خفیم معارف الحدیث - خفیم النات العناقب الناق ا یک د وسرے کے فصائل و مناقب ہے واقف اور ان کے معترف تھے ، کیکن کچھ شیاطین الانس عبد اللہ بن سیااوراس کے چیلوں نے اپنی شیطنت و فریب کاری ہے رات کے اند حیرے میں دونوں فریقوں میں جنگ کر ادیئے میں کامیابی حاصل کرلی .... بہر حال ہیہ جنگ بلااراد و محض دھو کہ میں ہوئی ،جنگ کے بعد دونوں فریقوں کوانتہائی رنج وافسوس ہوا،اور وہ برابرامتغفار اور تلافی کی ممکن کو مشش کرتے رہے۔ اس جنگ کے بارے میں تفصیلات ان کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں جن میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالی

### حضرت عبد الرحمن بن عوف رضي الندعنه

٧٠٧) عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِي قَالَ : سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ ٨ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ فِي الشِّعْبِ هَلْ رَأَيْتَ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللَّهِ رَأَيْتُه ۚ اللَّي حَرَّالْجَبَلَ وَعَلَيْهِ عِكُرٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَهَوَيْتُ اِلَيْهِ لَأَمْنَعَهُ ۚ فَرَايَتُكَ فَعَدَلْتُ اِلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ 🙈 آمَا اِنَّ الْمَلاَ يُكَّةَ تُقَاتِلُ مَعَهُ ۚ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِالرَّحْمَٰنِ فَآجِدُه ۚ بَيْنَ نَفَرِ سَبْعَةٍ صَرْعلى فَقُلْتُ لَه ۗ ظَهْرَتْ يَمِيْنُكَ آكُلُ هُوُلَآءِ قَتَلْتَ؟ قَالَ : آمًّا هٰذَا لْأَرْطَاةُ بْنُ عَبْدِ شُرَحْبِيْلَ وَهٰذَان فَٱنَا قَتَلْتُهُمَا، وَأَمَّا هِوُلَآءِ فَقَتَلَهُمْ مَنْ لَمْ أَرَاهُ ۚ قُلْتُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُه ﴿ ١٠٠٠

(رواه ابن منده في مسنده والطرالي في المعجم الكبير، وابو نعيم في الحلية)

ترجیزہ حضرت حارث ہن صمہ انصاریؓ ہے روایت ہے انہوں نے بیان آبیا کہ غزوداحد کے دن جب کہ رسول آ 🚐 گھاٹی میں تھے ، آپ 🌉 نے مجھ ہے دریافت فرمایا: 'کھ تم نے عبدالر حمٰن بن عوف کو دیکھا ہے "میں نے عرض کیا" بان یار سول القدامین نے ان کو دیکھاہے ، پہاڑ کے سیاہ پھروں والے جھے کی طرف اوران پر حملہ کرر ہی تھی مشر کین کی ایک جماعت تو میں نے ارادہ کیاان کی پاس جانے کا تاک میں ان کو بچاؤں کہ ای وقت میری نگاہ آپﷺ پرپڑی، تومیں آپ کی طرف چلا آیا!"رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:" معلوم ہونا جاہئے کہ اللہ کے فرشتے عبدالرحمٰن بن عوف کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔"(حارث کہتے ہیں کہ)حضورات یہ بات سننے کے بعد میں عبدالرحمٰن بن عوف کی طرف لوٹ آیا، تومیں نے ان کواس حال میں دیکھا کہ سات مشر کول کی الشیں ان کے پاس پڑی تھیں تومیں نے ان ے کہا۔ کامیاب اور فتح یاب رہیں تمہارے ہاتھ ، کیاان سب کو تم نے تقل کیاہے ؟" انہونے کہا: کہ بیہ ار طاہ بن عبدشر صبیل اور بیہ وقو ان کو تومیں نے قتل کیا ہے ، باتی بیہ حیار میں نے نہیں دیکھا کہ ان کو کس

<sup>🐠</sup> حضرت مولانا محمد عبدالشكور فاروقی لكھنوى رحمة الله عليه نے اپنى كتاب سيرت خلفارداشدين ميں حضرت على مرتضى ر صنی اللہ عند کے دور خلافت کے بیان کے سلسلہ میں اس موضوع پر السیف المسلول تاریخ قرطبی،"از <del>لیۃ اللاء</del>"وغیر و ك حوالول سے جو يكھ تح ير فرمايا ہے اس كامطالعہ بھى اس مقصد كے لئے كافى بوسكتا ہے۔

نے قبل کیا ہے۔"(ان کا یہ جواب س کر) میں نے کہا کہ" صادق میں القداوراس کے رسول ﷺ۔ اروایت میان کوارن مندون اپنے استار نہیں اور جوالی نے "مجم این "شن ادوراد فیص نے علیہ شن ۔ ا

تشریخ ..... حدیث کا مطلب صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں مختفر آپکھ ذکر کر دیاجائے۔

غزوه بدر جو رمضان المبارك ٢ هه مين ;وانها، أس مين مسلمان صرف بيمن سوتيره تھے اور سامان جنگ ند ہونے کے برابر تھا، کیو نکہ مدینہ ہے کسی ہا قاعدہ جنگ کے ارادہ سے چلے ہی نہ تھے ،اس لئے جو سامان جنگ ساتھے لے سکتے تھے وہ بھی ساتھے نہیں اور مکہ کے مشر کیبن کے لشکر کی تعداد تین گنی ہے بھی زیادہ ا کیے ہزار تھی،وہ جنگ بی کے اردہ سے پورے سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر آئے تھے،اس کے باوجود القد تعالی کی خاص غیبی مدو ہے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں ہے قتل ہو کر مشر کیبن مکہ میں ہے ستر (ہے) جہنم رسید ہوئے ، جن میں ابو جہل اور اس جیسے کئی دوسرے قرایش سر دار بھی تھے اور ستر (وے)کو قیدی بنالیا گیا، ہاتی سب نے شکست کھاکر رادا فرارا فقیار کی جنگ کے اس متیجہ نے مکہ کے خاص کران مشر کوں میں جو جنگ میں شر یک نہیں تھے، مسلمانوں کے خلاف سخت غیظ و غضب کی آگ بھڑ کا دی اور انہوں نے طے کیا کہ جمیں اس کا انتقام لینا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے ، چنانچہ بورے ایک سال تک ان لوگوں نے تیاری کی اور واقعہ بدر کے ٹھیک ایک سال بعد شوال ۳ھ میں تین ہزار کالشکر ابوسفیان کی قیادت میں مسلمانوں کو ختم کردینے کے ناپاک ارادہ کے ساتھ روانہ ہوا اور منزلیں طے کر تاہوا مدینہ کی قریب پہنچ گیا،رسول اللہ 🤐 جاں شار صحابہ کو ساتھ لے کر مقابلہ کے لئے تشریف لائے، آپ کے ساتھ مجاہدین کی تعداد صرف سات سو تھی ... مدینہ کی آبادی ہے دوڑھائی میل کے فاصلہ پراحد پہاڑہ ،اس کے دامن میں ایک وسیع میدان ہے آگے نے وہیں صحابہؓ کے لشکر کواس طرح صف آراکیا کہ احدیباڑان کی پشت پر تھاجس کی وجہ سے بیاطمینان تھا کہ وعثمن پیچھے ہے حملہ نہیں کر سکے گا،لیکن بہاڑ میں ایک دروالیا تھا کہ دعثمن ای دروسے آکر پیچھے حملہ کر سکتا تھا،اس کے لئے آپ نے بیدانظام فرملیا کہ پچاس تیراندازوں کی ایک جماعت کو درہ کے قریب کی ا یک پیاڑی پر متعین کیااور عبداللہ بن جبیرؓ کو (جو تنیر اندازی میں خود بھی خاص مہارت رکھتے تھے)اس دسته کاامیر مقرر فرمایااور بدایت فرمادی که "وهای جگه رہیں "آپ کا مقصد بیہ تھا که دشمن کشکراس دره کی طرف ہے آگر حملہ نہ کر سکے۔

جنگ شروع ہوئی پہلے ہی مرحلہ میں مسلمان مجاہدین نے ایسے زور کا حملہ کیا کہ دشمن لشکر (جس کی تعداد چار گنا سے زیادہ تھی) کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جھوڑ کر بھاگئے پر مجبور ہو گیا، یہاں تک کہ مجاہدین نے سمجھ لیا کہ جنگ ہماری فتح پر ختم ہو گئی اور وہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال غنیمت بٹورنے میں مشغول مجاہدین نے سمجھ لیا کہ جنگ ہماری فتح پر ختم ہو گئی اور وہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال غنیمت بٹورنے میں مشغول ہوگئے ۔۔۔۔ورہ پر متعین کی ہوئی تیر اندازوں کی جماعت نے جب بیہ حال دیکھا توان میں سے بھی بہت سے مال عقیمت بٹورنے کے لئے بہاڑی سے بھی بہت سے مال عقیمت بٹورنے کے لئے بہاڑی سے بھی بہت جبیر اللہ بن جبیر اللہ بن جبیر ا

نے ان کور و کناچاہااور بیاد و لایا کہ حضور ﷺ نے ہدایت فرمائی تھی کہ "تم کو ہر حال میں پہیں رہنا ہے۔ "انہوں نے کہا کہ بیہ تھم تواس وقت تک کے لئے تھاجب تک جنگ جاری ہو، مگراب جب کہ جنگ ختم ہو گئی ،اور و مثمن میدان حچور کر بھاگ گیا، تو ہم یہاں کیوں رہیں ،الغرض ان لو گوں نے اپنے امیر کی بات نہیں مانی اور پہاڑی ہے نیچے اتر کریہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے ، مگر دستہ کے امیر عبداللہ بن جبیر اور چند ساتھی حضور 😸 کی ہدایت کے مطابق بہاڑی ہی پر رہے ... خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرکین کے ایک دستہ کو ساتھ لے کراس درہ کی طرف ہے آگئے ، عبداللہ بن جبیر ؓ اوران کے چند ساتھیوں نے جو پہاڑی پر نتھ ،رو کناچاہا، لیکن وہ نہیں روک سکے اور سب کے سب شہید ہو گئے ، خالد بن ولید نے اپنے دستہ کے ساتھ ورہ میں ہے آگر چھھے ہے اجانگ مسلمانوں پرایسے وقت میں حملہ کر دیاجب وہ لوگ فلطی سے جنگ ختم سمجھ چکے تھے ،اس حملہ نے بہت سے مسلمانوں کو حواس باختہ کر دیا اور وہ جم کر اور منظم ہو کراس حملہ کا مقابلہ نہیں کر سکے ،ان میں افرا تفری کی کیفیت پیدا ہو گئی، متعدد حبلیل القدر سحابہ کرامؓ شہید ہوئے، حتی کہ خود حضورﷺ بھی شدید طور پرز خمی ہوگئے "(اس صور ت حال کی تفصیل سیر ت کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے) .... پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے پانسہ پلٹا، صحابہ کرام جو منتشر ہو گئی تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی خبر نہ تھی، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور بفضلہ تعالیٰ زندہ وسلامت ہیں، پھر منظم ہو گئے ،اور اللہ تعالیٰ کی نیبی مدد ہے پھر دشمن کو شکست دی۔ . مندر جہ بالاحارث بن صمہ کی اس حدیث کا تعلق بظاہر اسی مرحلہ ہے ہے ، معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ ﷺ پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے عبدالرحمٰن بن عوف کابیر حال منکشف کیا گیا کہ وہ مشر کین ہے جنگ کررہے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ شریک جنگ ہیں ،اور ان کی مدد کررہے ہیں آپ نے ای بنا پر حارث بن صمہ آسے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کے بارے میں دریافت کیا،اور انہوں نے وہ جواب دیاجو حدیث میں مذکور ہوا،ان کا جواب س کر حضورﷺ نے فرمایا:"أها ان المهلائيڪة نفائل معه" (معلوم ہوناجاہے که فرشتے ان کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں) حضورﷺ سے یہ سننے کے بعد حارث بن صمہ "کھر وہاں پہنچے جہاں انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف کواس حال میں دیکھا تھا کہ مشر کین کی ایک جماعت ان پر حملہ کر رہی ہے توانہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھاکہ سات مشرکوں کی لاشیں پڑیں ہیں، عبدالرحمٰن بن عور فٹے ہے انہوں نے دریافت کیا، کیاان سب کو تم نے ہی جہنم رسید کیا ہے؟ توانہوں نے سات میں ہے تین کے بارے میں کہا کہ "ان کو تواللہ تعالیٰ کی مدوے میں نے ہی قتل کیاہے، باقی جارے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ ان کو کس نے قتل کیا،ان کا یہ جواب س كرحارث بن صمة كهدام كه كدا الصدق الله ورسوله مطلب بيرے كدر سول الله في جو فرمايا تھا کہ "عبدالرحمٰن بن عوف کے ساتھ فرشتے جنگ کررہے ہیں،اس کو بیس نے آئکھوں ہے دیکھ لیا اور میرا ایمان تازه ہو گیا۔

اس حدیث سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ کی بیہ خصوصیت معلوم ہوئی کہ وہ جنگ احد کے خاص آزمائشی وفت میں بھی استقامت کے ساتھ مشر کین ہے جنگ کررہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جنگ ہیں ان کی مدد کررہ سے سے بلاشہ یہ واقعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے خاص فضائل میں ہے ہے ، نیز حضور ﷺ نے ان کے بارے میں جو فرمایا تھا کہ " فرشتے جنگ میں ان کی مدد کررہے ہیں " یقیناً یہ حضور ﷺ کا معجزہ تھا۔

﴿ ﴿ ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنْ سَعْدٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ جُرِحَ يَوْمَ أُحُدٍ الحَدْى
 وعِشْرِيْنَ جَرَاحَةً وَجُرِحَ فِي رِجْلِهِ فَكَانَ يَغْرُجُ مِنْهَا. (رواه ابو نعيم وابن عساكو)

ترجعہ ابراہیم بین سعد (تابعی) کے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے یہ بات مینچی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کو غزوہ احد میں (تیروں اور تلواروں کے )اکیس لا الزخم آئے تھے ،ان کاپاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ ہے وہ کنگرا کر چلتے تھے۔ (او نیمان سے کہ)

تشری .... معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس غزو ؤاحد میں شدید طور پرزخمی ہوئے تھے، بلا شبہ بڑے خوش نصیب اور بلند مرتبہ بیں وہ سب حضرات جو اس غزوہ میں شہیدیاشدید طور پرزخمی ہوئے ،اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عوف جھی انہیں خوش نصیبوں میں سے بیں۔

المُغِيْرَةَ الله كَانَ مَعَ النَّبِي ﴿ فَي سَفَرٍ فَاتَاهُ بِوَضُوْ عِ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ ثُمَّ لَحِينَ بِالنَّاسِ فَإِذَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ، فَلَمَّا رَأَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هَمَّ اَنْ يَرْجِعَ لَحِينَ بِالنَّاسِ فَإِذَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَوْفٍ يُصَلِّى بِهِمْ، فَلَمَّا رَأَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ هَمَّ اَنْ يَرْجِعَ فَاوْمَا إِلَيْهِ النَّبِي ﴿ إِنَّ مَكَانَكَ فَصَلَيْنَا خَلْفَه ' مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا فَاتَنَا.

#### (رواه العنيا المقدسي في المختارة)

ترجید، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک سفر میں حضور ہے کے ساتھ تھے، وہ آپ کے لئے وضو کاپانی لائے آپ کے نے وضو فر مایالاراس وضومیں خفین پر مسی کیا پھر آپ او گاں کے ساتھ نماز کی جماعت میں شریک ہوئے، اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف امام کی حیثیت ہے نماز پڑھارہ ہے تھے، توجب عبدالرحمٰن بن عوف نے آپ کو دیکھا،ارادہ کیا کہ چھے ہٹ کر جماعت میں شامل ہو جائین، (اور باقی نماز حضورہ پڑھائیں) لیکن آ مخضرت نے اشارہ فرمایا کہ تھے تمازی جگھے نہ ہٹو۔۔۔آگے حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ توہم دونوں نے نماز باجماعت کاجو حصہ پایاوہ عبدالرحمٰن بن عوف کی اقتداء میں پڑھا،اور جو فوت ہوگیا تاوہ ہم نے بعد میں اداکیا۔

#### الم تقيار ولقعيا والتعليد و

تشری ۔ اس روایت میں واقعہ کے بیان میں انتہائی درجہ کے اجمال اور اختصارے کام لیا گیاہے ، واقعہ کی پوری تفصیل حضرت مغیر ہ بی کی ایک دوسر می روایت ہے معلوم ہوتی ہے جو سنن سعید بن منصور کے حوالہ ہے ۔ گنزالعمال "میں مندر جہ بالاروایت کے ساتھ بی درج کی گئی ہے ،اس کا حاصل ہے ہے کہ کسی نے مغیرہ بن شعبہ ہے دریافت کیا کہ حضرت ابو بکڑ کے علاوہ کسی اور شخص کی اقتداء میں بھی رسول اللہ بھی نے کوئی نماز پڑھی ہے ؟ تو مغیرہ نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ بھی کے ساتھ تھے ،

جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو آپ نے جھے اشارہ فرمایا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ قضاء حاجت کے لئے جانا چاہتے ہیں، تو ہیں آپ کے ساتھ ہوگیا، پھر آپ ہوا اور آپ کے ساتھ میں بھی ساتھ یول سے الگ ہوکرا ایک طرف چل دیے بیبال تک کہ لوگوں سے بہت دور ہوگئے ۔ پھر رسول اللہ ہو جھے جھوڑ کر آپ میں سے بھر دیا گئے میبال تک کہ میری نظر سے بھی آپ غائب ہوگئے، کچھ دیر کے بعد فارغ ہوکر آپ میر بیاں نشر یف لائے اور بھی سے فرمایا کیا تمہارے پائی ہے؟ ہیں نے عرض کیا۔" ہال ہے" پھر میں اپنی ایا جو میری سواری کے تجاوری کے ساتھ انگا ہوا تھا، اور آپ کے پائی ایا آبا، آپ میں اپنی نے دونوں ہاتھ بہت اچھی طرح دھوئے اور بیانی میں نے آپ کے ہاتھوں پر ڈالا، پھر آپ نے نے پہلے اپنی دونوں ہاتھ رکہندوں تک کہ حوث اور سرکا مسح فرمایا، اور دفنوں پر جھی مسح فرمایا پھر ہم اپنی تھی نو میں دونوں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر واپس آگ اور ایسے وقت پہنچ کہ فجر کی جماعت شروع ہو چکی تھی، عبدالر حمٰن بن عوف کر میں اللہ عنہ امام کی حقیقت سے نو میں خوامل کے میں اور ایس نے عبدالر حمٰن بن عوف کو بتلانا چاہا بھی میں تھے تو میں فرمادیا، اور دو سرک رک میں اور کیا تھی وہ عبدالر حمٰن بن عوف کی افتداء میں اواکی، اور پہلی رکعت جو فرمادیا، اور دو سرک رک میت ہو چکی تھی اس کے بھر میں ادا کیا۔

ای واقعہ کی دوسر ی بعض روایات میں ہے بھی بیان کیا گیاہے کہ فجر کی نماز میں جب زیادہ تاخیر ہونے گئی، (اور آپ ہے کے سفر کے رفقاء میں ہے کسی کوعلم نہیں تھا کہ حضورہ کدھر تشریف لے گئے ہیں اور کب تک تشریف لا میں گے) تو مشورہ ہے طے ہوا کہ اب نماز اداکر لی جائے اور لوگوں نے عبدالرحمٰن بن عوف گوامام بناکر نماز شروع کردی، تو جیسا کہ مندرجہ بالاروایت سے معلوم ہو چگا، ایک رکعت ہو چگ تھی کہ آنحضرت سے اور مغیرہ بن شعبہ پہنچ اور جماعت میں شامل ہو کردوسر می رکعت عبدالرحمٰن بن عوف گیا اقتداء میں اداکی اور بہلی رکعت جو فوت ہو چکی تھی اس کو بعد میں اداکیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عوف کو بیہ خاص انتیازی فضیلت بھی حاصل ہے کہ حضور ﷺ نے ان کی اقتداء میں نمازادافر مائی اورانہوں نے پیچھے ہٹنا جاہاتو آئے نے ان کی پیچھے ہٹنے سے منع فرمادیا۔

٣١٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَة، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ يَقُولُ لِآزُوَاجِهِ : إِنَّ اللَّذِي يَخْتُوْ
 عَلَيْكُنَّ بَعْدِي هُوَ الصَّادِقُ الْبَادِ، اَللّٰهُمَّ اسْقِ عَبْدَالرَّ خَمْنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيْلِ
 الْجَنَّةِ.

ترجید ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں که "میں نے خود سنار سول اکر م سے سے ، آپ اپنی از واج سے فرماتے تھے ، که "جو شخص میر سے بعد اپنی دولت سے تمہاری بھر پور خدمت کرے گا،وہ ہے صادق الا بمان اور صاحب احسان بندہ ،اے اللہ! عبدالر تمان بن عوف کو جنت کے سلسیل سے سیر اب فرما۔ (مندانی) المسلم المراق المسلم و من الله عنها كال حديث من المسلم الموالية المسلم المواقع الماسة و المسلم المواقع المواقع المسلم المواقع المواقع المسلم المواقع ا

إِمْرَأَةِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُجَمَّع بْنِ حَارِثَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِأُمَّ كُلْنُوْم بِنْتِ عَقْبَةَ
 إِمْرَأَةِ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ : أَقَالَ لَكَ النَّبِي ﷺ ! إِنْكَحِىٰ سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ : أَقَالَ لَكَ النَّبِي ﷺ ! إِنْكَحِىٰ سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ : أَقَالَ لَكَ النَّبِي ﷺ ! إِنْكُحِىٰ سَيِّدَ الْمُسْلِمِيْنَ عَبْدَالرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. (رواه ابن منده وابن عساكن)

قریعید عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مجمع بن حارث سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عند سے دریافت کیا تھا کیا (یہ بات سیح رضی الله عند سے دریافت کیا تھا کیا (یہ بات سیح ہے کہ) رسول الله ﷺ نے تم سے فرمایا تھا کہ تم عبدالرحمٰن بن عوف ؓ سے ذکاح کرلو جو " سید المسلمین "بیں؟ توام کلثوم نے کہا کہ "ہاں، بے شک " (حضور نے مجھ سے یہی ارشاد فرمایا تھا)۔

(مندان مندوی کارن این سرور)

تشریک اس مدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو سیدالمسلمین فرمایا تھا، بلا شہریدان کی اعلیٰ درجہ کی فضیات ومنقبت ہے۔ وضی اللہ عنه وارضاف۔ مسلمین فرمایا تھا، بلا شہریدان کی اعلیٰ درجہ کی فضیات ومنقبت ہے۔ وضی اللہ عنه وارضاف۔ معربت سعد بن الی وقاص رضی اللہ عنہ

٣١٢) وَعَنْ عَلِيّ، قَالَ، مَاسَمِعْتُ النّبِيّ ﴿ جَمَعَ أَبُويْهِ لِأَحَدٍ إِلاَّلِسَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فَانِي سَمِعْتُهُ وَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجید حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا، رسول خداہ اللہ سے کہ آپ نے جمع کیا ہوا ہے مال باپ دونوں کو کسی کے لئے (بیعنی فداک الی وامی فرمایا ہو) سوائے سعد بن مالک (بیعنی سعد بن الی و قاص ) کے میں نے غز وہ احد کے دن آپ کو فرماتے ہوئے سنا 'یاسعلہ اللہ فیڈالٹ آپٹی و اُمیٹی'' (اے سعد! تیر چلاتے رہوائی طرح، میرے مال باپ تم پر قربان ہوں)۔

ارم فِلَدَالْ آپٹی و اُمیٹی'' (اے سعد! تیر چلاتے رہوائی طرح، میرے مال باپ تم پر قربان ہوں)۔

(اسمی بنادی، تیمی سلم)

تشریخ ..... حضرت علی مرتضی رضی الله عنه کے اس بیان میں حضرت سعد بن مالک ہے مراد ''سعد بن الب و قاصؓ'' ہیں ،ان کے والد کانام مالک تھا،ابوو قاص کنیت تھی۔

غزوہ احد کا مختصر حال حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے تذکرہ میں بیان کیا جاچگاہے، اس غزوہ میں موسی خزوہ میں صحابہ کرام میں سے جو حضرات اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے پوری طرح ثابت قدم رہے ، ان میں حضرت سعد بن ابی و قاص تھی ہیں ، یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے ..... یہ رسول اللہ ہے کے قریب ہی تھے ، تیر پر تیم سعد بن ابی و قاص تھی ہیں ، یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے ..... یہ رسول اللہ ہے قریب ہی تھے ، تیر پر تیم چارے ماں تیر چلارہ تیم اس وقت آ تحضرت تھی فرمایا تھا۔ ایا معد اوم فدائے اپنی و آمنی (سعد! تم پر میرے ماں باپ قربان اس طرح تیر چلاتے رہو۔)

اور جامع ترندی میں حضرت سعلاً کی روایت سے آنخضرت کی دعا کے یہ الفاظ نقل کئے گئے ہیں۔"اللیام استحب لیسعید اڈا دعالہ!" خداوند، سعد جب تجھ سے کوئی دعا کرے تواس کی دعا قبول فرمالے) .....حضور کے کی اس دعا ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت سعد جو دعا کرتے وہ عموماً قبول ہی ہوتی، اس لئے لوگ ان سے اپنے واسطے دعا ئیں کراتے تھے اور ان کی بدوعا سے بہت ڈرتے تھے۔

٣١٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: سَهِرَ رَسُولُ اللهِ ﴿ مَقْدِمَهُ الْمَدِيْنَةَ لَيْلَةً فَقَالَ: "لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا يَحْرُسُنِيْ " إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سَلاحٍ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا"؟ قَالَ: آنَا سَعْدَ قَالَ: "مَاجَاءَ بِكَ؟" قَالَ: وَقَعَ فِي نَفْسِى خَوْفٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَجِئْتُ أَخْرُسُهُ ، فَدَعَالَهُ وَسُولُ اللهِ ﴿ فَا خَرُسُهُ ، فَدَعَالَهُ وَسُولُ اللهِ ﴿ فَا خَرُسُهُ ، فَدَعَالَهُ وَسُولُ اللهِ ﴿ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجید مطرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کے کو (کسی غزوہ سے) مدینہ تشریف آرہی تھی، آپ نے نے فرمایا: کاش تشریف آوری پر (غالبًا کسی و قتی خطرہ کی وجہ سے )رات کو نیند نہیں آرہی تھی، آپ نے نے فرمایا: کاش کوئی مرد صالح اس و قت حفاظت کے لئے آجاتا اسی وقت ہم نے بتھیاروں کی کھڑ کھڑ اہٹ کی آواز سن

تو آپ بینے نے فرمایا" اون ہے ؟" آنے والے شخص نے کہا۔" بین سعد ہوں "آپ نے فرمایا" تم اس وقت کیوں آئے ؟ سعد نے عرض کیا میر ہے دل میں آپ کے متعلق خطرہ پیدا ہوا( کہ مبادا کوئی دسمن آپ کوایڈ ایننچائے ) تومیں آپ کی حفاظت اور تگہبائی ہی کے ارادہ سے آگیا ہوں ۔ تو آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی، پھر آپ کے (اطمینان سے ) سوگئے .... ( سی بھاری و سیم مسلم)

تھری کیا جاسکتا ہے تو بسااہ قات ایسا ہو تا ہے کہ محبوب کے قلب میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے ہم کو "عشق " سے قلب پراس کااثر پڑتا ہے ۔ مسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ اس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ اس حقیقت کی ایک مثال ہے ، حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ جو سابقین اولین میں ہیں اان کورسول اللہ کے ساتھ یہی " عشق " والی محبت تھی ،اس کا ایہ تھجہ تھا کہ کسی و قتی خطرہ کی وجہ سے نیند نہ آنے ہے جو کیفیت اور منا آئے کے دل میں پیدا ہوئی کہ کاش کوئی مر دصالح حفاظت و نگہانی کے لئے اس وقت آجاتا تا کہ میں اطمینان سے سوسکتا ۔ ساس کا اثر سعد بن ابی و قاص کے قلب پر پڑا، اور وہ تیر ، کمان ، نیزے و غیر و سے لی جو اس میں علی سید ہی کی نیت ہے آگئے ، بلا شبہ حضرت سعد بن ابی و قاص کے قلب گار سول اللہ کے کے ساس میں اللہ کا رسول اللہ کے ساتھ سے لئے کی حفاظت بی کی نیت ہے آگئے ، بلا شبہ حضرت سعد بن ابی و قاص کے قلب گار سول اللہ کے ساتھ سے لئے کی عاشقانہ تعلق ان پر اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت اور بڑی فضیلت ہے۔

٢١٤ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَاصِ يَقُولُ: إِنِّى لَاَوَّلُ رَجُلٍ مِّنَ الْعَرَبِ رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلِ اللهِ وَرَأَيْتُنَا نَغْزُوْ مَعَ رَسُولِ اللهِ هِ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ الْحُبْلَةُ وَوَرَقْ السَّمُرُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوأَسَدِ وَوَرَقْ السَّمُرُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُوأَسَدِ ثَعَزِرُنِى عَلَى الْإِسْلَامُ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ، وَكَانُوْا وَشَوَابِهِ إلى عُمَرَ، وَقَالُوا: لَكُوبُكُ مِنْ يُصَلِّى عَلَى الْإِسْلَامُ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِيْ، وَكَانُوْا وَشَوَابِهِ إلى عُمَرَ، وَقَالُوا: لَكُوبُكُ مِنْ يُصَلِّى اللهِ عَمْرَ، وَقَالُوا:
 لَايُحْسِنُ يُصَلِّى (رواه البخارى و مسلم)

مرجمند قیس بن ابی حازم سے روایت ہے (جو تابعی ہیں) انہوں نے بیان کیا کہ سنا ہیں نے سعد بن ابی و قاص سے فرماتے سے زور بیل سے ہیں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستہ ہیں (اسلام کے وشمنوں پر) تیر اندازی کی اور میں نے دیکھا ہے کو اور اپنے ساتھی دوسر سے صحابہ کو کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (دشمنان اسلام سے) جہاد کرتے سے ایسی حالت میں کہ ہمارے لئے کھانے کا کوئی سامان منہیں ہو تا تھا، سوائے بول (کیکر) کی پھلیوں اور ای کے پتوں کے (بیول کی ان پھلیوں اور پتوں کے مائی کہ میں ہوئی کی حرب ہیں ہوئی ہیں ہوئی تھی بگریوں کی مینگنی کی طرح ، (بالکل خشک) جس میں گوئی چپک نہیں ہوتی تھی، پھر اب بنواسد مجھے سر زنش کرنے گئے ہیں، اسلام کے بارے میں پھر تو میں خائب و نامر ادرہ گیا اور میرے سارے عمل غارت گئے (واقعہ یہ ہوا تھا کہ ) بنواسد کے لوگوں نے اس بات کی شکلیت کی تھی حضرت عمرر ضی اللہ عنہ سے کہ یہ نمازا تھی نہیں پڑھتے۔ ( سی تعادی ہوگی سلم)

تشری میں حضرت عمرر ضی اللہ عنہ نے ایسے زمانۂ خلافت میں حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کو

کو فیہ کاولی وحاکم مقرر فرمایاتھا، قاعدہ کے مطابق وہی تماز کی امامت بھی فرماتے تھے .....حضرت زبیر بن عوام کے پر داد آگانام اسدے اسی وجہ سے حضرت زبیر ؓ کے پورے خاندان کو ''ینواسد''کہاجا تاتھا۔

آئ خاندان کے پچھ لوگول نے حضرت عمر کی خدمت میں شکایت تجیبجی کہ سعد نمازا تھی نہیں پڑھتے حضرت عمر رضی القد عنہ نے اس بارے میں حضرت سعد کو لکھا کہ تمہمارے بارے میں ہیے شکایت کی گئی ہے، جسب میہ بات حضرت سعد کئی توبیہ فطری طور پر سخت متاثر ہوئے اور وہ فرمایا جو اس روایت میں قیس بن حازم سے لفال کیا گیا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے دشمنان اسلام پر تیر اندازی کی۔

واقعہ یہ ہے کہ ججرت کے پہلے بی سال سحابہ کرام ایک جماعت کو جس میں سعد بن ابی و قاص مجھی تھے، رسول اللہ ﷺ نے جہاد کے لئے روانہ فرمایا، ای غزوہ میں سعد بن ابی و قاص نے تیر اندازی کی ، جہاد اسلامی کی تاریخ میں یہ پہلی تیر اندازی تھی ،اسی واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت سعد کے فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے راہ خدامیں تیر سب سے پہلے میں نے ہی چلایا۔

آگے حضرت سعدؓ نے اپنااور اُپنے ساتھ والے مؤمنین سابقین کے مجاہدوں اور قربانی کا یہ حال بیان فرمایا کہ "ہم ایسی بے سروسامانی کی حالت میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کفار سے جہاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس انسانی خوراک اور غذا کی قشم کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، ہم ببول (کیکر) کے در خت کی پھیلیوں، اور اس کے پنول کو بطور غذا استعمال کرتے تھے، (جو در اصل جنگل میں چرنے والی بگریاں عام طور سے کھاتی ہیں) اور پھراسی وجہ سے ہم لوگوں کو بکریوں کی مینگنیوں ہی کی طرح اجابت ہوتی تھی۔

ا پنایہ حال بیان فرمانے کے بعد حضرت سعد ٹنے دلی دکھ کے ساتھ فرمایا کہ اب یہ بنواسد کے کچھ لوگ میر کی سر زنش کرتے ہیں اسلام کے بارے میں ، تواگر ان کی شکایت صحیح ہو تو پھر تو میں بالکل ہی ناکام اور ہمر ادرہ گیا،اور میرے سارے عمل غارت وضائع ہوگئے۔

اگرچہ شکایت کرنے والوں نے حصرت عمرؓ سے حضرت سعدؓ کے نمازا جیمی طرح نہ پڑھنے ہی کی شکایت کی تھی، کیکن نماز چو نکہ اسلام کااولین رکن ہے،اور اسلام کے قالب کی گویار وح اور جان ہے۔ اس میں سیکن نماز چو نکہ اسلام کااولین رکن ہے،اور اسلام کے قالب کی گویار وح اور جان ہے۔

اس کے حضرت سعد نے نمازا چھی نہ پڑھنے کی شکایت کونا تص الاسلام ہونے کی شکایت سے تعبیر فرمایا،
العور نعلی الاسلام) ..... آگے ای روایت میں ہے کہ حضرت سعد نے حضرت عمر کوشکایت کے جواب میں لکھا کہ میں وئیسی ہماز پڑھا تا ہوں، جیسے حضور ﷺ کو نماز پڑھاتے دیکھا تھا، پہلی دو رکعتوں میں قرأت طویل کر تاہوں اور بعد کی دو رکعتوں میں مختصر۔ حضرت عمررضی اللہ عندہ نے جواب میں ان کو لکھا:۔

"میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال تھامطلب ہے ہے کہ میں نے خوداس شکایت کو سیمجے نہیں ۔ "مجھا تھا، لیکن میں نے اسول و ضابطہ کے مطابق ضرور مجھا کہ تم کو اس کی اطلاع کروں، اور حقیقت حال دریافت کروں۔"

اس حدیث سے سیے بھی معلوم ہوا کہ اگراللہ کا کوئی بند، کسی وقت ضروری سمجھے تواپی اسلامی خدمات اور

اس سلسلہ کے ان مجاہدات کا بیان کرنا جن ہے اس کی بڑائی ثابت ہو جائز ہے ،اور یہ وہ تفاخر اور خود ستائی نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔

حضرت سعدؓ ہے متعلق یہ چند ہاتیں بھی قابل ذکر ہیں ،جو صحیح احادیث وروایات میں متفرق طور پر بیان کی گئیں ہیں۔

آیک میہ کہ آپٹنے نے خود بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایمان واسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا تیسرا آدمی ہوں ، جھے سے پہلے اللہ کی صرف دو بندوں نے اسلام قبول کیا تھا … وواس وقت سرف ستر ہ سالہ نوجوان تھے۔

ان کی والدہ نے ان پر انتہائی در جہ دباؤڈ الا کہ وہ اپنے باپ دادا کا مشر کانہ دین و مذہب جھوڑ کر اس نے دین (اسلام) کو قبول نہ کریں، جب حضرت سعدؓ ان کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے توانہوں نے قشم کھالی کہ جب تک تو میری بات نہیں مانے گامیں نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ بیوں گی۔

ای کے مطابق انہوں نے عمل شروع کر دیا، کئی دن تک نہ پچھے کھایانہ بیا،اس در میان میں تین د فعہ ان بریے ہوشی بھی طاری ہوئی۔

'' کیکن حضرت سعدؓ ان کو منانے کی کوشش تو کرتے رہے ، مگر اسلام جھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے ۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ اس موقعہ پر بیر آیت نازل ہوئی۔ ''وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى انْ تَسَولُ مِي ماليس لك به علم فلا تُطعهما و صاحبهما فِي الدُّنيا مَعْرُوفُا'' <sup>0</sup>

حضرت سعد بن ابی و قاص کایہ واقعہ بھی خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہو تو کرلی تھی، لیکن جب اس مظلومانہ شہادت کے نتیجہ ہی میں باہمی خانہ جنگی اور قتل و قبال کا فتنہ شر وع ہوا تو حضرت سعد نے اپنے کو اس سے بالکل الگ اور دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ یاان کے بعض خاص رفیقوں نے حضرت سعد کو جنگ میں اپناساتھ ویے کے لئے فرمایا تو انہوار انے کہا کہ:" مجھ کو ایسی تلوار لا کر دے دو کہ اس سے میں کا فر پروار کروں تو اس کو قبل کر دے اور اگر وار مومن پر ہو تو کوئی اثر نہ کرے "اور پھر اس خانہ جنگی اور قبل سے الگ رہنے ہی پراکتفا نہیں کیا، بلکہ مدینہ طیبہ کی آبادی سے فاصلہ پرواد ی عقیق میں ان کی جو زمین تھی، اس پر مکان بنالیا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے الگ تھلگ و ہیں پر رہائش اختیار فرمالی، چاہتے تھے کہ باہمی خانہ جنگی کی باتیں بھی ان تک نہ پہنچیں۔

اسلامی تاریخ نے معمولی سی وا تفیت رکھنے والے ہر شخص کو معلوم ہے کہ عراق اور پوراملک فارس انہیں کی قیادت میں فنتح ہوا۔

ر انج قول کے مطابق حضرت معاویة کے دور حکومت میں ۵۵ھ میں اپنے وادی عقیق والے مکان ہی

آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اگر تمہارے مال باپ تم پر انتہائی درجہ کا بھی و باؤڈ الیں کہ " تم مشر کانہ طور طریقہ اختیار کرلو
 توان کی بیہ بات تونہ مانولیکن ان کے ساتھ و نیامیں اچھاسلوک کرتے رہو۔

میں و فات پائی، وہاں سے جنازہ مدینہ منورہ لایا گیااور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ یہ بھی مسلمات میں ہے ہے کہ عشرۂ مبشرہ میں سب سے آخر میں و فات پانے والے حضرت سعد بن ابی و قاص پی ہیں۔ رصنی اللّٰہ عنہ و ارصافہ

### حضرت معيدين زيدرضي الذعنه

٣١٥) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرِوبْنِ نُفَيْلِ آنَه ' قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى البِّسْعَةِ آنَّهُمْ فِى الْجَنَّةِ ، وَلُوْ شَهِدْتُ عَلَى الْعَاشِرِ لَمْ الْمُ ، قِيْلَ : وَكَيْفَ ذَاكَ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ بِحِرَاءَ فَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ بِحِرَاءَ فَالَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : فَقَالَ : أَنْبُتْ حِرَاءَ فَالَه ' لَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِي آوْصِدِيْقَ آوْشَهِيْدٌ، قِيْلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ نَقَالَ : أَنْبُتْ حِرَاءَ فَالَّه لَيْسَ عَلَيْكَ إِلّا نَبِي آوْصِدِيْقَ آوْشَهِيْدٌ، قِيْلَ : وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﴿ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ وَعَلَى وَطَلْحَةٌ وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدٌ وَعَبْدِالرّحْمَٰنِ بَنْ عَوْفٍ ، قِيْلَ : فَمَنِ الْعَاشِرْ ؟ قَالَ آنَا. (رواه الترملي)

تشری سے عشرہ مبشرہ سے متعلق جامع ترفدی ہی کے حوالہ سے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف کی دہروایت پہلے گذر چکی ہے ، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے وس اصحاب کرام کو نام لے کران سب کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے ،ان میں نو حضرات تو وہی ہیں جن کے اساء گرامی حضرت سعید بن زید گی زیر تشر سطح بیٹ حدیث میں ذکر کئے گئے ہیں اور دسوال نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہے ،اس عاجزارا قم سطوں کا خیال ہے کہ جبل حراء کا جو واقعہ حضرت سعید بن زید نے بیان فرمایا ہے ،اس میں ابو عبیدہ بن جرائے حضور ﷺ کے ساتھ منہیں ہے۔

ایک دوسر افرق ان دونوں روایہ ''، میں بیہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ والی روایت میں آنخضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ والی روایت میں آنخضرت ﷺ نے دس صحابہ کانام لے کران ہے "جنتی" ہونے کی بشارت دی ہے ۔۔۔۔۔اور حضرت سعید بن زید ؓ گی اس روایت میں رسول اللہ ﷺ نے کسی کانام لے رکے رہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف بیہ فرمایا:"اے حراء ساکن زید ؓ گی اس روایت میں رسول اللہ ﷺ نے کسی کانام لے رکے رہ نہیں فرمایا، بلکہ صرف بیہ فرمایا:"اے حراء ساکن

جو جااس وقت تیرے او پریا توالقد کی ایک نبی ہیں ،یاصد اتن یا شہید آگے حضرت سعید کا بیان ہے کہ اس وقت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کے نوصحانی اور تنے ، جن کے اسا، گرای حدیث بین ذکر کے گئے ہیں محضرت سعید بن زیڈ نے حضور ﷺ کا ارشاد کی بنیاد پر لفین کر لیا کہ یہ سب حضرات بلاشیہ "جنتی "ہیں اور ای بنیاد پران کے "ہیں گا ہونے میں کوئی شہادت دی ہے ، کیو نکہ اللہ کے نبی ورسول ،اور صدیق اور شہید کے اسام گرای کاذکر حضرت سعید بن زیڈ نے کیا ہے ،ان میں خود رسول اللہ ﷺ اللہ کے نبی میں اور حضرت ابو بکر صدیق بلکہ "صدیق اکبر" ہیں اور حضرت عمراً میں خود رسول اللہ ﷺ اللہ کے نبی میں اور حضرت ابو بکر صدیق بلکہ "صدیق اکبر" ہیں اور حضرت عمراً میں خوف خود رسول اللہ کے اسام گرای ہیں بلا شہر "صدیق اکبر" ہیں اور حضرت عمراً موفق و فرا ور حضرت سعید بن زیڈ یہ تینوں بھی بلا شبہ "صدیقین" میں ہیں۔ حضرت سعید بن زیڈ ہی بیان میں ذکر کی جاچکی ہے ، جس کے ایک راوی خود یہ حضرت سعید بن زیڈ بھی ہیں، مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس کو بہاں بھی افعل کر دیا جائے ۔ . . . اور وہ یہ ہے ۔ معمد بن زیڈ بھی ہیں، مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس کو بہاں بھی افعل کر دیا جائے ۔ . . . اور وہ یہ ہے ۔ معمد بن زیڈ بھی ہیں، مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اس کو بہاں بھی افعل کر دیا جائے ۔ . . اور وہ یہ ہے ۔ معمد بن زید کے اس وقت کے حاکم مر وال کی عدالت میں دعوی کیا کہ "انہوں نے میر ی میں دبابی ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے فلاں زمین دبابی ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے فلاں زمین دبابی ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے فلال زمین دبابی ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے فلال دیا ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے فلال دیا ہے ۔ خضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس جبوٹے الزام سے بڑا صدمہ پہنچا، انہوں نے میں کہا:

" قَالَ: أَنَا ٱنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْنًا ٱشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَقُوْلُ: مَنْ أَحَدَ شِبْرًا مِّنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَاِنَّهُ يُطَوِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ ٱرْضِيْنَ "

مست "کہا کیامیں اس عورت کی زمین دباؤل گااور غضب گرول گا؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے خودرسوالقہ مست سناہے آپ شے فرماتے تھے کہ "جس شخص نے ظالمانہ طور پر سسی کی ایک بالشت مجرز مین بھی غصب کرلی تو قیامت کے دن زمین کاوہ غضب کیا ہوا ٹکڑا سالوں زمین تک طوق بنا کراس ظالم کے گلے میں ڈالا جائے گا۔"

یے روایت حضرت سعیڈ نے ول کے پچھا لیے تاثر کے ساتھ اور ایسے انداز ہے کہی کہ خود مروان بہت متاثر ہواور اس نے آپ ہے کہاکہ "اب میں آپ ہے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں مانگتا ۔۔اس کے بعد حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے (دیکھے ہوئے دل ہے) بدد عاکی کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس عورت نے مجھ پر یہ حجمو ٹالزام لگایا ہے تواس کو آنکھوں کی روشنی ہے محروم کر دے ،اور اس کی زمین بی کواس کی قبر بنادے۔" جھو ٹالزام لگایا ہے تواس کو آنکھوں کی روشنی ہے محروم کر دے ،اور اس کی زمین بی کواس کی قبر بنادے۔" (واقعہ کے راوی حضرت عروہ کہتے ہیں کہ )" پھر ایسابی ہوا، میں نے خود اس عورت کو دیکھا ہے وہ آخر عمر میں نامینا ہو گئی،اور خود کہاکرتی تھی کہ "سعید بن زید کی بدد عاہے میر ایہ حال ہوا ہے ،اور پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک دن اپنی زمین بی میں چلی جار بی تھی کہ آیک گڑھے میں گر پڑئی،اور بس وہ گڑھا بی اس کی قبر بن

گلیا۔ ( سیخی بخاری و سیخی مسلم ) السیا۔ ( سیخی بخاری و سیخی مسلم )

الله تعالیٰ اس واقعہ ہے سبق لینے کی تو فیق دے۔

#### حضرت الوعبيده ابن جراح وشي التدعنه

٣١٦) عَنْ آنَسِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ "لِكُلِّ أُمَّةٍ آمِيْنٌ وَآمِيْنُ هَالَهِ الْأُمَّةِ آبُوعُبَيْدَهُ ثُنُّ اللهِ الْجَرَّاحِ. (رواه البحارى و مسلم)

ترجمند ، حضرت آنس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر امت کے لئے ایک امین ہو تا ہے ، اور میری اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرائے تیں۔ " استی بخاری مسلم)

تشری سلسلۂ معارف الحدیث میں پہلے بھی بیان کیا جاچکا ہے کہ قر آن پاک اور احادیث نبویہ میں "امانت" کالفظ بہت وسیع معنی میں استعال ہواہے،اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے بندول کے حقوق سے متعلق جو ذمہ داریاں کسی بندے پر ہوں، صحیح اور پورے طور پران کوادا کرنا۔

حضرت انس کی زیر تشر تک روایت ہے معلوم ہوا کہ اُللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق سے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس صفت میں امتیاز حاصل تھا ۔۔۔۔ آگے درج ہونے والی حدیث سے بھی مزید وضاحت کے ساتھ یہی معلوم ہوگا۔

ترجید حضرت حذیفہ بن میمان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ نجران کے لوگ رسول اللہ علیہ حضرت میں آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ ایک امین شخص کو ہمارے لئے مقرر فرماکر بھیج دیں تو آچ نے فرمایا کہ "میں ایک ایسے "مر دامین "کو تمہارے لئے مقرر کروں گاجو سچا پکاامین ہوگا" تولوگ اس کے لئے متوقع اور خواہش مند ہوئے ، آگے حدیث کے راوی (حضرت حذیفہ ") نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو عبیدہ بن جرائے کو نجران بھیجے کا فیصلہ فرمایا۔ اسٹی بندی اسلم)

تشری ۔۔۔ نجران ایک علاقہ تھا یمن اور شام اور تجازے در میان ،اس کے بڑے اور مرکزی شہر کو نجران ہی کہاجاتا تھا، یہ •اھ میں فتح ہوا، اس میں بیشتر آبادی عیسائیوں کی تھی اور یہ اس پورے علاقہ میں عیسائیت کا سب ہے بڑامر کز تھا، اس نجران کے ایک وفد نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ درخواست کی تھی جس کا حذیفہ بن الیمان کی زیر تشر سے حدیث میں ذکر کیا گیاہے ،اور ان کی درخواست پر رسول اللہ بھی جس کا حذیفہ بن الیمان کی زیر تشر سے حدیث میں ذکر کیا گیاہے ،اور ان کی درخواست پر سول اللہ بھی مند احد وغیرہ متعدد کتب حدیث کے حوالہ ہے بھی نقل کی گئی ہے اور اس میں نجران کے وفد کی اس ورخواست کے جواب میں کہ "آپ ہمارے لئے ایک "مردامین "کو مقرر فرماد بھتے ، رسول اللہ بھی کا ارشاد

ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔" لا بعثنُ اللّٰ تُحمّٰ امینا حقّ امین امینا حقّ امین امینا حقّ امین آئپ نے "امینا حقّ امین" کالفظ تین وفعہ فرمایا۔ ظاہر ہے کہ آنخضرت ﷺ کے تین وفعہ اس کلمہ کے ارشاد فرمانے سے وصف امانت کے لحاظ سے حضرت ابو عبیدہ کی عظمت وفضیلت میں اور اضافہ ہوجا تاہے۔

١١٨ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَسُئِلَتْ : مَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مُسْتَخْلِفًا لَوِاسْتَخْلَفَهُ ؟ قَالَتْ ابُوْبَكْرٍ ، فَقِيْلَ : ثُمَّ مِنْ بِعْدَ آبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ : عُمَرَ ، قِيْلَ : مَنْ بَعْدَ عَمَرَ ؟ قَالَتْ : عُمَرَ ، قِيْلَ : مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ : عُمَرَ ، قِيْلَ : مَنْ بَعْدَ عُمَرَ ؟ قَالَتْ : أَبُوْعُبَيْدَةً بُنُ الْجَرَّاحِ . «رواه مسلم»

قرجی ابن ابی ملیکہ (تابعی) سے روابت ہے کہ میں نے خود سناام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ،ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ اگر رسول اللہ ہے اپنے بعد کے لئے کسی کو خلیفہ مقرر فرماتے تو کسی کو نامز د کرتے ؟ تو حضرت صدیقہ نے فرمایا: ابو بکر کو، اس کے بعد ان سے بو چھا گیا کہ ابو بکر کے بعد کے لئے کس کو نامز د فرماتے تو حضرت صدیقہ نے فرمایا: عمر کو پھر دریافت کیا گیا تمر کے بعد کے لئے کس کو نامز د فرماتے ؟ توانہوں نے فرمایا: ابو عبیدہ بن جراح کو سے اسلم ا

لیکن پھر آپ نے یہ لکھانے کی ضرورت نہیں تبھی اور اپنے اس یقین اطمینان کا اظہار فرمایا۔ "ہاہی اللّه والعومنون الا امامنگو" (یعنی مجھے اطمینان ہے کہ اللّه مؤمنین ابو بکر کے سواکسی کو قبول نہیں کریں گے) پھر حضرت ابو بکر صدیق شنے اپنے آخری وقت میں جس طرح حضرت عمر رضی اللّه عنه کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر فرمایا،اور جس طرح اس وقت کی امت مسلمہ نے اس کو بشرح صدر قبول کیااس سے بھی حضرت عمر کے بارے میں حضرت صدیقہ میں حضرت صدیقہ کے بیان کی تصدیق ہوگئی۔

اور گنزالعمال میں منداحداور این جریر وغیرہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر زضی اللہ عند، جب ملک شام کی فتح مکمل ہو جانے کے بعد (ملک عائد کی ترخواست پر) شام کی طرف روانہ ہوئے، اور راستہ میں مقام سرغ پر پہنچ تو آپ کو بتایا گیا کہ ملک شام میں سخت و با ہے اور اوگ بکثرت تھم اجل بن رہے ہیں، اس اطلاع کے دینے والوں کا مقصدیہ تھا کہ آپ اس وقت شام تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ نے شام کی طرف سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کیااور اس وقت یہ بھی فرمایا:

إِنْ اَذْرَكْنَىٰ اَجَلِىٰ وَاَبُوْعُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ حَىُّ اِسْتَخْلَفْتُهُ ۚ فَاِنْ سَأَلَنِىَ اللّهُ لِمَ اسْتَخْلَفْتَهُ ۚ وَاللّهِ مَحَمَّدٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ مَحَمَّدٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ مَحَمَّدٍ مَحَمَّدٍ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

ترجید اگر میری موت کامقررہ وقت آگیااور ابو عبیدہ اس وقت زندہ ہوئے تو میں ان کواپے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کیا مقرر کروں گا بھر اگر اللہ تعالیٰ نے بوجھا کہ ابو عبیدہ کو تم نے کس وجہ ہے امت محمد یہ پر خلیفہ مقرر کیا ہے تو میں عرض کروں گا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے خود سنا ہے کہ '' ہر پینمبر کاایک امین ہو تا ہے اور میرے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں۔''

لیکن اللہ کی مشیت اور قضاو قدر کے فیصلے کے مطابق حضرت عمرؓ توشام کے سفر سے صحیح سالم واپس تشریف لے آئے، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنه طاعون میں مبتلا ہو کرواصل بحق ہوئے۔" و تکان المو اللہ فدر المقذور ا"۔

اور کنزالعمال ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر انے فرمایا تھا:

لَوْ اَدْرَكْتُ اَبَاعُبَيْدَةَ ابْنِ الْجَرَّاحِ لَاَسْتَخْلَفْتُهُ ۚ وَمَا شَاوَرْتُ، فَاِنْ سُئِلْتُ عَنْهُ قُلْتُ : اِسْتَخْلَفْتُ اَمِیْنَ اللّهِ وَامِیْنَ رَسُوْلِهِ

ترجمت اگر میں ابو عبیدہ کو پاتا توان کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامز دکر تااور کسی سے مشاورت بھی نہ کر تا اگر اس بارے میں مجھ سے پوچھا جاتا تو میں جو اب دیتا کہ میں نے اس شخص کو خلیفہ نامز دکیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک امین ہے۔

بظاہر میہ بات آپ نے اس وقت فرمائی جب آپ کو ایک شقی از لی ابولؤلؤ مجو سی نے عین نماز کی حالت میں خخر سے ایساز خمی کیا کہ اس کے بعد زندہ رہنے کی توقع نہیں رہی اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے مانے کی اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے مانے کی اور اپنے بعد کے سامنے آیا۔واللہ اعلم۔

الغرض حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان ارشادات سے بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس خیال کی پوری تصدیق و توثیق ہوتی ہے کہ رسول اللہ اللہ اپنے بعد کے لئے خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ فرماتے تو پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے پر حضرت عمر اور ان کے بعد ابو عبیدہ ابن جرائے کو نامز د فرماتے ، بلا شبہ حضرت ابو عبیدہ بن جرائے کا یہی مقام و مرتبہ تھا۔ رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے حضرات عشرہ مبشرہ کے منا قب کا سلسلہ ختم ہوا۔



# فضا مل اہلبیت نبوی ﴿ (ازواجِ مطهرات اور ذریت طبّیہ)

یہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش شہیں کہ "الل البیت" کالفظ قرآن مجید میں ازوائ مطہرات ہی کے لئے استعمال ہوا ہے ، سورة الاحزاب کے چوشے رکوئ میں ازوائ مطہرات کو پچھے خاص مہرات ہی کے بعد فرمایا گیا ہے۔ "انتعمال ہوائے اللّه کیڈھب عنگہ الرّحس العمل البیت ویلطینو تھے تطہیل " جس کا مطلب ہے ہے کہ "اے ہما ے پنجم کی بیویوں! تم کوجو یہ خاص ہدایتیں دی گنیں ہیں ان سے اللّه کا مقصد تم کوز حت ومشقت میں مبتا کرنا نہیں ہے ، بلکہ اللّه تعالیٰ کارادہ ان ہدایات ہے یہ کہ تم کو ہر فتم کی ظاہری وباطنی برائی اور گندگی ہے مطہر اور پاک صاف کر دیا جائے ۔ "جو شخص عربی زبان کی کو ہر فتم کی ظاہری وباطنی برائی اور گندگی ہے مطہر اور پاک صاف کر دیا جائے ۔ "جو شخص عربی زبان کی نہیں ہوگا کہ یہاں "ہماہو ہے اس کو سورة احزاب کے اس پورے رکوئے کے پڑھنے کے بعداس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوگا کہ یہاں "ہماہو ہے کہ قرآن پرائیمان رکھنے والے ہم مسلمانوں کا حال آئے ہے ہے کہ "مثی البیت" کالفظ من کر ہماراذ ہمن ازواج مطہرات کی طرف بالکل نہیں جاتا بلکہ آنخضرت کی کی صاحبرادی حضرت فاطمہ زہرا کر ہماراذ ہمن ازواج مطہرات کی طرف بالکل نہیں جاتا بلکہ آنخضرت کی کی صاحبرادی حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے شوہر حضرت علی مرتضی اور ان کی خریت (رضی الله عنہم) بی کی طرف جاتا ہے۔ "اہل البیت" کالفظ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سورۃ ہود کے چھے رکوئی "اہل البیت" کالفظ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سورۃ ہود کے چھے رکوئی "اہل البیت" کالفظ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سورۃ ہود کے چھے رکوئی "اہل البیت" کالفظ قرآن مجید میں سورۃ احزاب کے علاوہ صرف ایک جگہ اور سورۃ ہود کے چھے رکوئی الله عنہی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت" کالفظ قرآن مورک کے جھے رکوئی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت کی کی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت کی کی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت کی کی کی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت کی کی کی کی طرف جاتا ہے۔ "اللی البیت کی کی طرف جاتا ہے۔ کی کی کی کی کی کی طرف جاتا ہے۔ کی کی طرف جاتا ہے کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

"الل البیت" كالفظ قرآن مجید میں سورة احزاب كے علاوہ صرف ایک جگد اور سورة مود كے چھے ركوئ میں بھی آیا ہے، جہال یہ واقعہ بیان ہوا ہے كہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھا ہے كی اس عمركو پہنچ گئے بھے جس میں عام قانون فطرت كے مطابق اولاد كی امید نہیں كی جاسكتی اور لاولد ہے، تب اللہ تعالی كی بھیج ہوئے فر شتوں كی ایک جماعت نے آگرا نہیں اور ان كی زوجہ محترمہ حضرت مارہ كوایک بیٹے كے تولد كی بشارت دى، حضرت سارہ نے از راہ تعجب كہا: الله واقع عندور و هذا بعلی شیخات (میں خود بڑھیا اور بشاور میں بھی بوڑھ، تواب كیا میں بچہ جنوں گی؟) سال كے جواب میں فرشتوں نے كہا اتعجب میں امرالله رحمه الله ویو كائه علی میں بچہ جنوں گی؟) سال كے جواب میں فرشتوں نے كہا اتعجب میں امرالله رحمه الله ویو كائه علی ہیں، آپ اہل البیت " پر تواللہ تعالیٰ كی خاص رحمتیں اور بر سیں بھی تا اللہ البیت " بہ تواللہ تعالیٰ كی خاص رحمتیں اور بر سیں بھی تا اللہ البیت " بے مرادابراہیم علیہ السلام كی زوجہ محترمہ حضرت سارہ بی كو خاطب كیا گیا ہے۔

عربی زبان و محاورات سے واقفیت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ کسی شخص کے" اھل البیت" کااولین مصداق اس کی بیوی ہی ہوتی ہے ،اسی طرح فارسی میں"الل خانہ" اور ار دومیں "مجھروالے" یا "مجروالی" بیوی بی کو کہاجاتا ہے ہماں، بہن، بیٹی اور داماد اور ان کی اولاد کے لئے "ملی البیت" اور" اہل خانہ "اور" گھر والوں" کا لفظ استعال نہیں ہوتا، الغرض اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ "ایل البیت "کالفظ قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے لئے استعال ہواہے اور وہی اس کی اولین مصداق ہے ۔... البت یہ بات حدیث شریف سے خابت ہو کہ جب سور وُ احزاب کی مندر جہ بالا آیت: "انسا پر بادالله لیا ہو عنگ الوحس اہل البیت ویُطِعِیو کے تطبیرا" نازل ہوئی تورسول اللہ وی نیائی صاحبزادی حضرت فاطمہ زہر ااور ان کے دونوں صاحبزادوں حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کو ایک کملی میں اپنے ساتھ لے کر دعاء فرمائی: "الله بھائی حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کو ایک کملی میں اپنے ساتھ لے کر دعاء فرمائی: "الله بھائی حضرت علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہم اجمعین) کو ایک کملی میں اپنے ساتھ لے کر دعاء فرمائی: "الله بھائی ان سے حضور ہے کی برائی اور گندگی کو دور فرمادے اور ان کو کلمل طورے مطہر ویاک صاف فرمادے) ۔... بلاشبہ حضور ہے کی برائی اور گندگی کو دور فرمادے اور ان کو کلمل طورے مظہر ویاک صاف فرمادے) ۔... بلاشبہ حضور ہے کی برائی اور گندگی کو دور فرمادے اور ان کو کلمل طورے مظہر ات کا تھی مصداق ہیں، لیکن جیسا کہ ذکر فرما کر ان پر اللہ تعالی کے جس خاص انعام کاذکر فرمایا گیا تھا، اس میں اور لفظ "الهل البت" کا تھی مصداق ہیں، لیکن جیسا کہ تفصیل سے عرض کیا جاچکا، قرآن مجید میں یہ لفظ از دان مطہر ات ہی کے لئے استعمال ہو ایب، اور وہی اس کی اولین مصداق ہیں۔

الغرض بيہ بات كه ازواج مطهرات آپ كے اہل بيت ميں ہن نہيں ہيں بلكه اس لفظ كا مصداق صرف آپ كى ايك بينى، ايك واماد اور دونواہ ہيں، نه نوزبان كے لحاظ ہ درست ہے نه قرآن وحديث ہ ثابت ، بلكه ايك خاص فرقه كے فزكاروں كى سازش كے بتيجہ ميں اس غلطى نے است يہ عام لى حثيت اختيار كر لى اور ہمارى ساده دلى كى وجہ ہاں طرح كى بہت كى دوسر كى غلط باتوں كى طرح اس كو بھى قبول عام حاصل ہو گيا اور جايا كہ عرض كيا گيا حالت بيہ ہو گئى كه "اهل سب "كا لفظ من كر ہمارے اجھے بول عام حاصل ہو گيا اور جيما كه عرض كيا گيا حالت بيہ ہو گئى كه "اهل سب "كا لفظ من كر ہمارے اجھے بڑھے تكھوں كا ذہمن بھى ازواج مطہرات كى طرف نبيس جاتا جو قران مجيد كى روسے اس لفظ كى اولين مصداق ہيں۔

#### واللهُ السُوفِقُ وهُوالْسَعَانِ ازواج مطهرات

جیسا کہ حدیث وسیرت کی متندروایات سے معلوم ہو تا ہے رسول اللہ ﷺ کی از واج مطہر ات جو منکوحہ بیوی کی حیثیت سے آھے کے ساتھ تھوڑی یازیادہ مدت رہیں وہ کل گیارہ ہیں،ان کے اساء

گرای په بین-

اله حضرت خدیجه بنت خوبلید 🎤 حضرت سوده بنت زمعه ـ

سے حضرت عائشہ صدیقة ً۔ مس حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب۔

ن۔ حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ۲۔ حضرت ام سلمہ۔

ے۔ حضرت زینب بنت جش ۔ ۸۔ حضرت ام جیبہ۔

<u>٩</u> حضرت جو برید بنت الحارث۔ الحارث حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب۔

ال حضرت ميمونه (رضى الله عنهن وارضا هن)

ان میں سے حضرت خدیج اور حضرت زینب بنت خزیمہ نے حضور کی حیات میں وفات ان گیارہ کے علاوہ بنو قریظہ میں سے ریحانہ شمعون کے متعلق بھی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ کے نے بہود بنی قریظہ کی غداری کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کی بقایا کو گر فار کیا گیا توان میں بیر بحانہ بھی تھیں ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تورسول اللہ کے نے ان کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو حضور کی منکوحہ بیوی بنے کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلکہ بیہ باندی کی حیثیت سے آھے کے ساتھ رہیں ، یہاں تک کہ حضور کی کی وفات سے چند روز پہلے اور ایک روایت کے مطابق ججۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور کی کی حیثور کی کی دیثور کی کی دیشور کی کی مطابق ججۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور کی کی حیثور کی کی حیث بی میں وفات یا گئیں۔

زوجيت كاشر ف

رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کاشر ف بجائے خود یقیناً علی درجہ کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے اور فرق مراتب کے باوجود یہ تمام از واج مطہرات کو یکسال طور پر حاصل ہے اس طرح از واج مطہرات کو جس یکسال طور پر ان سبجی کے لئے ہیں، قر آن کوجود خصوصی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دیے گئے ہیں، وہ بھی یکسال طور پر ان سبجی کے لئے ہیں، قر آن مجید ہیں "واڈوالجه اُمغالثہ " فرما کر ان کو تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کے ہرامتی اور ہر صاحب ایمان کے لئے ان میں ہے کسی کے ساتھ نکاح کر ناابدالآ باد کا اس طرح حرام قرار دے دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر ناحرام ہے۔

عمل حرح حرام قرار دے دیا گیا ہے جس طرح اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر ناحرام ہے۔

یہاں تک از واج مطہرات کے صرف اسماء گرائی لکھے گئے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی زوجیت کے شرف سے متعلق مختصر آپھو اشارات کئے گئے ہیں، آگے انشاء اللہ ان اسیات الموسین "کاجفر رضرورت تعارف، قابل ذکر خصوصی احوال واوصاف، ان میں ہے ہر ایک کے رسول اللہ ﷺ کے نکاح ہیں آنے کی تفصیل اور قابل ذکر خصوصی احوال واوصاف، ان میں ہے ہر ایک کے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے کی تفصیل اور اسل کے خاص اسباب و محرکات، نیز ان کی وفیات کا تذکرہ ناظرین کرام مطالعہ فرمائیں گے اور انشاء اللہ ان میں ہو ان اس کے خاص اسباب و محرکات، نیز ان کی وفیات کا تذکرہ ناظرین کرام مطالعہ فرمائیں گے اور انشاء اللہ ان کی وصوسہ اندازی ہوان کے دلول میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

## ام المنوسين حضرت خد يجه (رسى الله عنها)

یہ پہلی خوش قسمت خاتون ہیں جورسول اللہ کی کی زوجیت کے شرف سے مشرف ہو تیں ، ایکے والد خویلد بن اسد مکہ کے ایک دولت منداور معزز تاجرتے ، حضرت خدیج کی پہلی شادی ابوہالہ تمیمی سے ہوئی تھی الن سے دولا کی بیان اور ہند) پیدا ہوئے ، کھ مدت کے بعد ابوہالہ کا انتقال ہو گیا توان کا دوسر انگاح متیق ابن عابد مخزومی سے ہوا، ان سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی ، لیکن متیق کی عمر نے بھی زیادہ وفانہ کی سے پھر جب کہ خدیجہ کی عمر قریبات سے اسال کی ہوگئی تھی ، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا، اب تجارتی کا روبار کی کہ خدیجہ کی عمر قریبات سے اللہ کی ہوگئی تھی ، ان کے والد خویلد کا بھی انتقال ہو گیا، اب تجارتی کا روبار کی ذمیہ داری خود حضرت خدیجہ کو سنجالنی پڑی ۔۔۔۔ مگر بیس مقررہ شرح سے شرکت کی بنیاد پر دوسر سے لوگوں کے ذریعہ بھی تجارتی کاروبار کرتے تھے (جس کو فقہی اصطلاح میں "مضار بت "کہا جاتا ہے ) اپنے والد اور شوہر کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ نے بھی بہی طریقہ اضار کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی معصومانہ سیرت، امانت و دیانت، صدافت شعاری و راست بازی کا مکہ میں عام شہرہ تھا،
یہاں تک کہ آپ "الا مین "کے لقب سے معروف تھے ای وجہ سے حضرت خدیج ٹے ایک و فعہ چاپا کہ آپ
ان کا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں اور پیشکش کی کہ منافع میں جتنا حصہ اب تک میں دوسروں کو جی رہی ہول و یق رہی ہول آپ کو اس سے دو گناووں گی آپ نے اپنے چچاابو طالب سے مشورہ کے بعد اس کو قبول فرمالیا، خدیج ٹے نیام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا، اس تجارتی سفر میں اللہ تعالی نے غیر معمولی فرمالیا، خدیج ٹے نیام میسرہ برکت دی اور پہلے جو نفع ان کو ہواکر تا تھا اس سے دو گنا نفع ہوا، اس کے علاوہ حضرت خدیج ٹے غلام میسرہ نے آپ کے ساتھ کر دیا، اس کے علاوہ حضرت خدیج ٹے غلام میسرہ برکت دی اور پہلے جو نفع ان کو ہواکر تا تھا اس سے دو گنا نفع ہوا، اس کے علاوہ حضرت خدیج ٹے غلام میسرہ کے آپ کے حسن اخلاق، معصومانہ سیر سے کا تجربہ اور پچھ غیر معمولی خارق عادت کرامتی قشم کی باتوں کا بھی مشاہدہ کیا، واپس آنے پر جن کا تذکرہ میسرہ نے حضرت خدیج ٹے بھی کیا۔

#### ر سول الله ﷺ کے ساتھ لکائ

حضرت خدیجُّ ایک دولت مندشریف الطبع خاتون ہونے کے علاوہ ظاہری حسن و جمال، باطنی محاسن اخلاق، کردار کی بلندی، فیاضی اور پاک بازی جیسے اوصاف حمیدہ بیس بھی ممتاز تھیں، اسی بناء پر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اس وجہ قریش مکہ کے بہت سے معزز حضرات کی طرف سے ان کو نکاح کا پیغام دیا گیا، لیکن دوشو ہرول سے بیوہ ہو جانے کے باعث باتی زندگی اسی طرح گزار نے کاارادہ کر لیا تھا، اس لئے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا ۔۔۔۔۔۔ مگر میسرہ نہیں تجارتی سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تجربات اور مشاہدات بیان کئے تو خودان کے دل میں آپ سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس مقصد کے لئے ایک دوسر کی خاتون نفیسہ بنت امیہ کوراز دارانہ طور پر آپ کے پاس بھیجا نفیسہ کا بیان ہے کہ ۔۔۔ میں لئے ایک دوسر کی خاتون نفیسہ بنت امیہ کوراز دارانہ طور پر آپ کے پاس بھیجا نفیسہ کا بیان ہے کہ ۔۔۔ میں آپ کے پاس بھیجا نفیسہ کا بیان ہے کہ ۔۔۔ میں مند ہوجو آپ کے پاس آئی اور کہا کہ "آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے ؟ آپ نے فرمایا کہ میں ناداراور خالی ہا تھ ہوں، مند ہوجو

ظاہری حسن وجمال اور طبعی شرافت کے علاوہ دولت مند بھی ہواور آپ کی ضروریات کی کفایت کرنے پر بھی خوش دلی ہے آمادہ ہو تو آپ اس ہے نکاح کرلینا پیند کریں گے ؟ ..... آپ نے دریافت کیا کہ الیمی کون خدا کی بندی ہو سکتی ہے ؟ میں نے کہا: خدیجہ بنت خویلد ..... آپ ﷺ نے اپنے چچاابوطالب ہے ذکر کیا، انہوں نے بڑی خوش کا اظہار کیا تو آپﷺ نے نفیسہ کوجواب دے دیا کہ اگر خدیجہ اس کے لئے آمادہ ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔

نفیسے نے آکر حضرت خدیجہ کواس کی اطلاع دی، پھر خدیجہ نے نفیسہ ہی کے ذریعہ آپ کو بلواکر براہ راست بھی آپ سے بات کی ،اس گفتگو ہی میں طے ہو گیا کہ آپ اپ خاندان کے بزرگوں کولے کر فلال دن میرے بیہاں آ جائیں، چنانچہ آپ اپ چیاابو طالب اور دوسرے خاندانی بزرگوں کولے کر جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، خدیجہ کے گھر پہنچ گئے،انہوں نے بھی اپنے چچا تمروا بن اسد کو بلوالیا،اور قرایش کے اس دور کے رواج کے مطابق انہیں کی ولایت میں نکاح ہو گیا، اس وقت آپ کی عمر پچپیں سال تھی اور حضرت خدیجہ کی چاپیس سال ،آپ کا یہ پہلا نکاح تھاجو بعثت سے قریباً پندرہ سال پہلے ہوا۔

#### اولاو

اس رشتہ ازدوائی کے پچھ مدت بعد (ایک مشہور تاریخی روایت کے مطابق ۵سال بعد) آپ کے پہلے صاحبزادہ پیدا ہوئے، جن کانام "قاسم" رکھا گیا، انہیں کے نام پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی کنیت "ایوالقاسم" رکھی، ان کاصغر سی بی میں انقال ہو گیا، ان کے بعد آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی "زینب" پیدا ہوئیں، ان دونوں کی پیدائش آغاز نبوت سے پہلے ہی ہوئی، اس کے بعد ایک صاحبزادے پیدا ہوئے، ان کانام عبداللہ رکھا گیاان کی پیدائش دور نبوت میں ہوئی ای لئے ان کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کانا خبداللہ رکھا گیاان کی پیدائش دور نبوت میں ہوگی، پھر ان کے بعد مسلسل تین صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام رقیہ، ام کاثوم، اور فاطمہ رکھے گئے، چاروں صاحبزادیوں کا تذکرہ آگے "ذریت طیب" کے عنوان کے تحت ناظرین کرام انشاء اللہ مطالعہ فرمائیں گے۔

### حضرت خديجية كي بعض قابل ذكر خصوصيات

معلوم ہے کہ قرایش کا قبیلہ بلکہ عام طور ہے اہل مکہ بت پرستی کے شرک میں مبتلا تھے اور یہ شرک انہیں اتنا پیاراتھا کہ اس کے خلاف کوئی لفظ سننا بھی ان کے لئے نا قابل برداشت تھا، لیکن جاہلیت کے اس دور میں گنتی کے دوجیار آدمی ایسے بھی تھے جن کو فطری طور پر بت پرستی سے نفرت تھی، ان میں ایک حضرت خدیج بھی تھیں جو شرک و بت حضرت خدیج بھی تھیں جو شرک و بت بیزار تھیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسر ہے بہت ہے انعامات کے علاوہ دولت مندی کی نعمت ہے بھی نوازا تھا..... رسول اللہ ﷺ کا حال اس کے برعکس تھا، انہوں ہے اپنی پوری دولت گویا آپ کے قد موں میں ڈال دی اور آپ کواس سلسلہ کی فکروں ہے آزاد کر دیا، قرآن مجید سور "والصحی" میں ای صورت حال کے بارے میں فرمایا گیا ہے ۔ وو حدال عائلا فاغیی" (اے بیغمبر! تم کو تمہارے پروردگار نے مفلس اور نادار بایا۔ بھر مستغنی کر دیا۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارث ، حضرت خدیج کے زر خرید غلام مستغنی کر دیا۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ زید بن حارث ، حضرت خدیج کے زر خرید غلام مضام انہوں نے دیکھا کہ زید کورسول اللہ ہے ہے خاص انس و محبت ہاور آپ کا معاملہ بھی زید کے ساتھ خصوصی درجہ کی شفقت و پیار کا ہے ، توانہوں نے زید کو حضور ہی کی ملکیت میں دے دیا، پھر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور عربوں کے اس وقت کے رواج کے مطابق سے ان کو اپنا" منہ بولا میٹا، بنالیا یہاں تک کہ ان کو زید بن حارث کے بجائے زید ابن محمد ہی کہا جائے لگا۔

پھر جب نکاح کے پندرہ سال بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کوشر ف نبوت سے سر فراز فرمایااور آپ پروہ شدید غیر معمولی حالات آئے جن کاذکر بیان مناقب کے شروع بی میں آغاز نبوت والی حدیث کے حوالہ سے کیاجاچکاہے، تواس وقت آپ کو جس طرح کی دانش مندانہ و بمدردانہ تسلی کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تو فیق سے حضرت خدیجہ بی سے ملی اور جب وہ آپ کو اپ چیازاد بھائی ورقہ بن نو قبل کے بیاس لے گئیں جو مکہ کی پوری آبادی میں موحد صبح العقیدہ نصرانی اور توریت وانجیل کے عالم شے اور انہوں نے رسول اللہ کی سے غار حراء کی واردات اور سر گذشت من کر یقین و وثوق کے ساتھ آپ کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی بات کہی تو حضرت خدیجہ نے بھی ان کی اس بات کو دل سے قبول کر لیا، بلکہ یہ کہنا صبح بوگا کہ رسول اللہ کے حالات واوصاف کے پندرہ سالہ تج بہ کی بنا پر پہلے بی سے ان کادل آپ کی ہر بات کی تھدیق کے لئے تیار ہو چکا تھا، اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ پوری امت میں وہ سب سے پہلے رسول اللہ کی تھدیق کے مبعوث من اللہ نبی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہیں۔

پھر جب آپ نے بچکم خداوندی توحیداوردین حق کی دعوت کاکام شروع کیاتو پوری قوم آپ کی دغمن بن کر کھڑی ہوگئی، ہر ممکن طریقہ ہے آپ کو ستانا ہر سول تک ان بد نصیبوں کا محبوب ترین مشغلہ رہا، مظلومیت کے اس پورے دور میں حضرت خدیج "نہ صرف آپ کی غم خوار و نعمگسار بلکہ پوری طرح شریک حال رہیں، یہاں تک کہ جب ان ظالموں نے مکہ کی قریباً پوری آبادی کو اپن ساتھ لے کر آپ کا اور آپ کے خاندان بنوہاشم کے ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اگرچہ آپ کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا تھا کیان نسبی اور قرابتی تعلق کی وجہ ہے آپ کی کی درجہ میں حمایت کرتے تھے بائی کاٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب ابی طالب میں محصور کرد نے گئے اور ایسی ناکہ بندی کی گئی کہ آپ اور آپ کے وہ قریبی رشتہ دار بھی شعب ابی طالب میں محصور کرد نے گئے اور ایسی ناکہ بندی کی گئی کہ کھا نے پینے کی ضر وریات بھی ان کونہ بہنچ سکیس، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی جھی در ختوں کے ہے کھا کر گذارہ کرنا پڑا۔۔۔۔اس حالت میں بھی حضر ت خدیج شعب ابی طالب میں آپ کے ساتھ رہیں، حالا نکہ ان کے لئے بالکل ممکن تھا کہ وہ ان د نوں اپنے گھر ہی رہیں۔

حضرت خدیج کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ پورے پچپیں سال تک آپ کی رفیقہ کے حیات کی حیثیت ہے آپ کی رفیقہ کے حیات کی حیثیت ہے آپ کے ساتھ رہیں اور اس پورے دور میں آپ نے کوئی دوسر انکاح نہیں کیا

نبوت کے دسویں سال ہجرت سے قریباً تین سال پہلے رمضان المبارک اانبوی میں عمر کے ۱۵ ویں سال وفات یائی۔

اس وقت تک نہ تو نماز پنجگانہ فرض ہوئی تھی اور نہ نماز جنازہ کا تھم ہوا تھا،اس لئے ان کی نماز جنازہ نبیس پڑھی گئی،رسول اللہ ﷺ نے خود ان کواپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارااور رحمت خداوندی کے سپر دکیا۔(رضی الله عنها وارضاها)

#### فضائل ام المؤمنين حضرت خديجة

٢١٩ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَى جِبْرِيْلُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ "يَارَسُولَ اللَّهِ هَاذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَّاءٌ فِيْهِ إِدَامٌ وَطَعَامٌ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَاقْرَا عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَّبِهَا وَمِنِيْ وَبَشِرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاصَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ".
 الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَاصَخَبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ".

ترجمن حضرت ابو ہر میڑہ کے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جبر ائیل رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ
اے رسول خدانیہ خدیجہ آرہی ہیں ان کے ساتھ ایک برتن ہے اس میں سالن اور کھانا ہے ،جب وہ آپ
کے پاس آ جا کیں توان کوان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچا ہے اور میر کی طرف ہے بھی ،اوران
کوخو شخبری سنا نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے آیک گھر کی ، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ
کوئی زحمت و مشقت ہوگی۔ ( سیحے بندی ، سیمی سلم)

تھڑئے ۔ حدیث کا مطلب واضح ہے کسی تشر تکے ووضاحت کا مختاج نہیں، لیکن اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت جبر ٹیل کی بیہ آمد کہاں اور کب ہوئی، جس میں انہوں نے حضرت خدیجۂ سے متعلق رسول اللہ سے سے مدیجۂ سے متعلق رسول اللہ سے سے مدید

فتح الباری میں حافظ این جرعسقلانی نے ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے طبرانی کی ایک روایت کے حوالہ ہے لکھا ہے بان خالف کان و غو بعراء ۔۔۔۔ یعنی جرائیل کی یہ آمداس وقت ہوئی تھی جب رسوالت اللہ عار حرامیں تھے ۔۔۔۔ اس ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ غار حراء میں حضرت جر ئیل کی اس پہلی آمد کے بعد کا ہے جس کاذکر ای سلسلہ معارف الحدیث کتاب المناقب کے شروع میں " آغاز و حی و نبوت ' گیا آمداور آغاز نبوت کے بعد اس عار حرامیں آپ کی خلوت گزین کا سلسلہ بالکل ختم اور منقطع نہیں ہو گیا کہ حضرت جرائیل تی گیا آمداور آغاز نبوت کے بعد اس عار حرامیں آپ کی خلوت گزین کا سلسلہ بالکل ختم اور منقطع نہیں ہو گیا کہ خطرت جرائیل کی خلوت گزین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت تھا منسلہ بالکل ختم اور منقطع نہیں ہو گیا میں مشغول رہے ہوں اور جہاں آپ طویل مدت تک خلوت گزین ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول رہے ہوں اور جہاں اس کے عظیم المرتبہ حامل و حی فرشتے جر نیل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول رہے ہوں اور جہاں اس کے بعد آپ کا اس مقد س مقام ہے کوئی تعلق نہ رہا ہو۔۔۔۔۔الغرض اس کا بعد بھی آپ غار حرامیں کبھی تھی معلوم ہو گیا کہ آغاز نبوت کے بعد بھی آپ غار حرامیں کبھی جھی قیام فرماتے تھے، اس دور میں بید واقعہ بیش آیا کہ حضرت جر نیل آئے اور آپ کو مطلع کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ آر بی ہیں دور میں بید واقعہ بیش آیا کہ حضرت جبر خیل آئے اور آپ کو مطلع کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ آر بی ہیں ورمیں بید واقعہ بیش آیا کہ حضرت جبر خیل آئے اور آپ کو مطلع کیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ آر بی ہیں

اور آپ کے لئے کھانے کا کچھ سامان لار بی ہیں، جب وہ آئیں تو آپ ان کے پروردگار کی طرف سے اور میر می طرف سے بھی ان کو سلام پہنچائیں اور ان کو موشوں سے جنت میں ہے ہوئے ایک ایسے گھر کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہو گااور نہ کسی فتم کی زحمت اور نہ تکلیف ہو گی۔ اس حدیث سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تین خاص فضیلتیں معلوم ہوئیں۔

- ا وہ ایک معزز دولت منداور بوڑھی خاتون ہونے کے باوجود حضور کے لئے کھانے پینے کا سامان گھر پر تیار کر کے غار حراء تک خود لے کے گئیں، جو کہ اس وقت شہر مکہ محرمہ کی آبادی سے قریباڈھائی تین میل کے فاصلہ پر تھااور حراء کی بلندی کی وجہ ہے اس پر چڑھناا چھے طاقتور آدمی کے لئے بھی آسان نہیں، (راقم سطور کو خود مجی اس کا تجربہ ہے) بلا شبہ حضرت خدیجہ گابہ عمل ایسابی تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی خاص قدر ہو۔
- ۔ دوسری بڑی فضیلت سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ذراجہ ان کورب العرش لاللہ تعالیٰ کا سلام اور اس کے ساتھ اس کے عظیم المرتبہ فرشتے جبر ئیل امین کاسلام پہنچایا گیا ہے۔
- بنت میں ان کے لئے موتوں ہے ہے ہوئے بیت (گھر) کی بشارت دی گئی جس کی خاص صفت میہ بیان کی گئی کہ نہ تو اس میں کسی قسم کا شور و شغب ہو گااور نہ کسی طرح کی زحمت و تکلیف اٹھائی پڑے گی، جبیبا کہ دنیا کے گھروں میں عام طور ہے اپنے گھروالوں کا پاپس پڑوس کا شور و شغب آرام و میسوئی میں خلل انداز ہو تا ہے اور جس طرح گھر کی صفائی اور درستی و غیر ہ میں زحمت و تکلیف اٹھائی پڑتی ہے۔
- ٣٢٠) عَنْ عَلِي (رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ
   عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيْجَةِ بِنْتُ خُويْلِدٍ ((واه البحارى وسلم))

ترجمن حضرت علی مرتضی رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا آپ فرماتے سے کہ اس (دنیا) کی عور توں میں سب ہے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور اس (دنیا) کی عور توں میں سب سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ (مسیح بخاری مسلم)

٢٢١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَاغِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ يُسَاءِ النَّبِيِّ هِ مَاغِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا،

وَلَكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرَبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقْطَعُهَا أَغْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي الدُّنِيَا إِمْرَأَةً الاَّخَدِيْجَةَ، فَيَقُولُ: إِنَّهَا كَانَتُ، وَكَانَتُ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدً. (رواه البحارى ومسلم)

ترجمت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ کے کی بیویوں میں ہے کسی پر ایسارشک نہیں آیا جیسا کہ خدیج پر آیا حالا نکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن آپ ان کو بہت یاد کرتے،اور بکٹرت ان کاذکر فرماتے، کبھی تجھی ایسا ہو تاکہ آپ بکری ذکے فرماتے، پھراس کے اعضاءالگ الگ مکڑے اور بکٹرت کو فرماتے، پھر وہ مکڑے فدیج پڑے میل محبت رکھنے والیوں کے یہاں جھیجے تو میں کسی وقت کہہ دیتی: دنیا میں بس خدیج ہی ایک عورت تھیں،اور آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں،ایسی تھیں اور ان سے میری اولاد ہوئی۔ (سی بھی بھی کا ری اسلم)

تشریج .... الله تعالیٰ نے رسول اللہ ہے کو جن اخلاق حسنہ سے نواز اتھاان میں ایک احسان شناسی کاوصف مجھی تھا حضرت خدیجہ نے آنخضرت ﷺ کے نکاح میں آنے کے بعد آپ کی جو خدمتیں کیں اور دور نبوت کے آغاز میں جس طرح وہ آت کے لئے تقویت اور تسلی کاذر بعیہ بنیں ،اور پھر دین حق کی دعوت کے وقت جس طرح وہ شدائد و مصائب میں آپ کی شریک حال رہیں ،اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات ان کو عطا فرمائی تھیں (جن میں ہے کچھ کاذ کراد پر آ چکاہے)ان کا حق تھا کہ آنخضرے 😅 ان کو مجھی فراموش نہ کرتے اور احسان شناسی کے جذبہ کا تقاضا تھا کہ آپ ان کااور ان کی خدمات واحسانات کا دوسروں کے خاص كرا پني از واج مطهر ات كے سامنے ذكر فرماتے يہي آپ كاعمل تھا، يہاں تك كه اس سلسله ميں آپ كابيہ بھي معمول تھاکہ بھی بھی آپ بکری ذی کرتے تھے اس کے گوشت کے پار ہے حضرت خدیجہ سے میل محبت کا تعلق رکھنے والی خواتین کو ہدیہ کے طور پر جیجے ، آھے گا یہی وہ طرز عمل تھا، جس کی بناپر حضرت عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آئے کی ازواج مطہرات میں ہے کسی پرویسا رشک نہیں آیا جیسا کہ آھے کی پہلی مرحومہ بیوی خدیجةً پر آتا تھا، حالا نکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا (کیونکہ ان کے بچینے ہی میں وہ و فات یا گئیں تھیں)....اسی سلسلہ ُبیان میں حضرت صدیقة نشنے خود ہی اپنی اس کمزوری کاذ کر فرمایا کہ میں ایسے وفت جب آٹ اپنی مرحومہ بیوی خدیجہ کی خوبیوں کاذ کر فرماتے تو بھی کہہ دیتی کہ "ونیامیں بس خدیجہؓ بی ایک عورت تھیں۔"تو آپ فرماتے کہ وہ ایسی تھیں ایسی تھیں۔مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی خدمات واحسانات اور خوبیوں کاؤ کر فرماتے ،اس سلسلہ میں آپ ان کی اس خصوصیت کا بھی ذکر فرماتے کہ الله تعالیٰ نے انہیں کے ذریعہ مجھے اولاد عطا فرمائی۔ کیونکہ ان کے علاوہ دس بیویوں میں ہے کسی ہے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ حضرت ' یہ قبطیہؓ ہے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جن کانام آپ نے ابراہیم رکھا تھا، وہ شیر خوار گی ہی کے ایام میں قریہ اُصرف ڈیڑھ سال کی عمریا کر انقال فرماگئے تھے لیکن حضرت ماریہؓ آپ کی ازواج مظہرات میں ہے نہیں تھیں ، بلکہ آپ کی مملوکہ تھیں جن کو اسکندریہ کے صاحب حکومت مقوقس نے پچھ اور ہدلیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، پھر وہ حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بعد شریعت کے حکم کے مطابق ''ام ولد'' ہو گئی تا آئکہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے ۵سال بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں وفات یائی۔ (رضی اللہ عنہ اوار ضابا)

#### ام الموتين حضرت سووه بنت زمعه (رضي الشعنها)

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جاچکا ہے جب رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے علم سے قوم کو بت پر تی اور جاہلیت والی زندگی کی دعوت کا کام شروع کیا ، لیکن چند الیے سلیم الفطر ت افراد تھی تھے، جن کے کیا ، تو پوری قوم آپ کی دعوت کا کام شروع کی ، لیکن چند الیے سلیم الفطر ت افراد تھی تھے، جن کے دلوں نے آپ کی دعوت حق کو ابتدائی دور ہی میں قبول کر لیا، ان میں ایک سودہ بنت زمعہ عام یہ بھی تھیں ، ان کی شادی اپنے چپازاد بھائی سکر ان سے ہوئی تھی ، وہ رسول اللہ کو اور آپ کی دعوت اسلام کی دشمنی میں عام مشر کین قریش کے ساتھ تھا، حضرت سودہ نے مصلحت اس میں تبھی کہ دہ اپنے اسلام کو دشمنی میں عام مشر کین قریش کے ساتھ تھا، حضرت سودہ نے مصلحت اس میں تبھی کہ دہ اپنے اسلام کو ظاہر نہ کریں۔ جس وقت وہ مناسب سمجھتیں تو اپنے شوہر سکر ان کے سامنے الی با تین کر تین جن سے ان کا خور سے ان کے شوہر سکر ان نے بھی رسول اللہ کے کا ان کی عرف کو اور نے کی توفیق سے ان کے شوہر سکر ان نے بھی کہ دونوں نے کی توفیق سے ان کے شوہر سکر ان نے بھی کہ دیا ، جس کے بعد اسلام قبول کر لیااور پھر میاں ہوی دونوں نے کی توفیق سے ان کے شوہر سکر ان نے بھی کہ دیا ، جس کے بعد اسلام قبول کر لیااور پھر میاں ہوی دونوں نے بھی بہت سے دوسر سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف جبھر سے دونوں نے بھی بہت سے دوسر سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف جبھر سے دونوں نے بھی بہت سے دوسر سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی طرح ملک حبشہ کی طرف جبھر سے کیں انتقال ہو گیا، تو یہ یہ و کر مکر مہ واپس آ

نبوت کے دسویں سال جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی و فات ہوئی تو آپ فطری طور پر ان کے مفار قت کی صدمہ سے سخت عمکین تھے، علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورت حال یہ پیدا ہوگئ کہ گھر میں صرف کم عمر چار بچیاں تھیں، جن کی دکھیے بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسر کی ضرور تیں پوری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے اس صورت حال کو محسوس کر کے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو جلدی نکاح کر لیناچا ہے، آپ کے نے فرمایا: تمہاری نگاہ میں کون ایسی خاتون ہیں، جن کو عرض کیا کہ آپ کو جلدی نکاح کر لیناچا ہے، آپ کی سودہ بنت زمخہ کانام لیا، جو بیوہ اور سن رسیدہ تھیں، آپ نے ایمان عیں مناسب سمجھتی ہو؟ انہوں نے سودہ بنت زمخہ کانام لیا، جو بیوہ اور سن رسیدہ تھیں، آپ نے ایمان عیں ان کی سابھیت، پھر حبشہ کی طرف ججر ت اور سکر ان کی و فات کے بعد ان کی بیوی کے صدمہ کا لحاظ کرتے ہو گے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمالیا، اور خولہ سے فرمایا: تم خود بی ان کو میر اپنیام پہنچاؤ سے خولہ کا بیان ہے کہ میں سودہ کے پاس پہنچی اور ان کو مبارک باد دیتے ہوئے آپ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے کہا کہ "میں دل و جان سے راضی ہوں" البتہ بہتر یہ ہے کہ تم سے والد زمعہ سے بھی اس

سلسلہ بیں بات کروا بیں اس وقت ان کے پاس بھی گئی اور پیام پہنچایا، انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم خود سودہ ہے بھی دریافت کرو، بیں نے بتایا کہ بیں ان ہے بات کرچکی ہوں، وہ برئی خوش دلی کے ساتھ رضامند ہیں، بالآ ٹرز معہ نے خولہ بنت حکیم ہی کے ذریعہ رسول اللہ انہ کو بلوایا، اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹی سودہ کا اکاح کر دیا، اس وقت حضرت سودہ کی عمر قریبا بچاس سال تھی سے نکاح کے بعد آنخضرت بی حیثیت ہے جرت فرمانے تک تین سال منکوحہ رفیقیہ حیات کی حیثیت ہے تنہاوہ ی آپ کے ساتھ رہیں سان کے اوصاف واحوال میں ان کی سر چشمی، استغناء دنیا ہے بے رغبتی، اور فیاضی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔

رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ان کے مذکورہ بالا انتیازات کی وجہ سے ان کے ساتھ احترام کا خاص رویہ رکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر ؓ نے در ہموں سے بھری ہوئی ایک تھیلی ،ان کی خدمت میں تجیبی ،لانے والے سے بوچھا: کیا تھیلی میں تھجوریں ہیں ،انہوں نے کہا نہیں!اس میں در ہم ہیں ، آپ نے فرمایا: تھجوریں ہو تیں تو کھانے کے کام میں آ جا تیں ،یہ کر تھیلی لے لی ،اوراس میں بھرے ہوئے سب در ہم ضرورت مندوں پر تقسیم فرماد ہے۔

حضرت عمرٌ کے اخیر دورخلافت ۲۲ھ میں قریباً ۵۷سال کی عمر میں و فات یائی رضی اللہ عنہاوار ضاما۔

ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضى التدعنها

یہ بعثت کے چوتھ سال پیدا ہو نیں، جیسا کہ معلوم ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں جو اول المومنین ہیں، اوران کی والد ماجدہ امر ومان بھی اولین مومنات ہیں ہے ہیں، ازواج مطہرات ہیں ہیں اول المومنین ہیں، اوران کی والد ماجدہ امر ومان بھی اولین مومنات ہیں ہے ہیں، ازواج مطہرات ہیں ہیں ہیں ہیں تنہا نہیں کو حاصل ہے کہ الن کے والد بین ان کی بیدائش ہے پہلے ہی رسول اللہ کے کی وعوت ایمان کو قبول کر چکے سے اور عنقریب ہی ناظرین کرام کو صحیح بخاری و صحیح مسلم اور جامع ترفدی کے حوالہ ہماہ معلوم ہوگا کہ خواب ہیں متعدد باررسول اللہ کے کوان کی صورت و کھلائی گئی اور بتلایا گیا کہ یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہیں۔ اوپرام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے حالات ہیں ذکر کیا جاچکا جا کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیج گی وفات ہوئی تورسول اللہ کے خصوصی درجہ کا ایمانی تعلق رکھے والی خاتون خولہ بنت کیم نے آپ ہے نکاح کے بارے ہیں گفتگو کی، وہاں اس سلسلہ ہیں صرف وہی صصہ ذکر کیا گیا جس کا تعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے ہیں گفتگو کی، وہاں اس سلسلہ ہیں صرف وہی صدرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے ہیں بھی عرض کیا تھا، جن کی عمراس وقت صرف تھ سات سال کے قریب تھی اور معلوم خنہا کے بارے ہیں کی عرض نے باس سال ہو تھی اور معلوم ہوئی تھی، اس حالت میں خولہ بنت کیم کی طرف ہے حضرت عائشۂ کے ساتھ نکاح کی جائیں گیا جائے کہ اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالے گیا ہوئی تھی ہوئی کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کے عمل میں آپ کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کی طرف سے حضورت عائشۂ کی ہو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کی طرف سے جو فیصلہ اس بارے ہیں عالی کی جو فیصلہ سے کہ ہو کی تھی ہو کی تھی، اس کے عمل میں آپ کے کاور ایچ خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کے خوالہ کو خوالہ کو خوالہ کی کی دولہ کے خوالہ کو خوالہ کی خوالہ کو خوالہ کی دولہ کی دولہ کو خوالہ کی کے خوالہ کی خوالہ کو خوا

بارے میں علم نہیں تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خواب ایسائی تھاکہ کسی ہے بھی اس کافہ کرنے فرمایا جاتا ۔ بہر حال یہی ہواخولہ نے حضور ﷺ کے سامنے سودہ ہنت زمعہؓ کے ساتھ بی حضرت عائشؓ سے نکاح کی بھی تبج یہ پیش کی۔ آپ نے جس طرح حضرت مودہ بنت زمعہؓ کے بارے میں بھی ان ہی کو مامور فرمایا کہ تم بی میں کان کے والدین کو میر کی بہتیاؤ، ای طرح حضرت عائشؓ کے بارے میں بھی ان ہی کو مامور فرمایا کہ تم بی ان کے والدین کو میر کی طرف ہے بیام کی خور کی مطرف ہے بیام کان کے ممان پر پہنچین، لیکن انقاق ہے وہ اس وقت موجود فہیں سخے ، ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشؓ کی والدہ ماجدہ ام رومانؓ موجود تھیں، خولہ نے مبارک باد دیے ہوئے ان کی بیٹی عائشہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کی والدہ ماجدہ ام رومانؓ موجود تھیں، خولہ نے مبارک باد دیے ہوئے کے بعد حضرت ابو بکرؓ بھی آگے ..... خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہؓ کے لئے رسول اللہ کے بعد حضورہ کی بات کہی، حضرت ابو بکرؓ بھی آگے ..... خولہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہؓ کے لئے رسول اللہ کے ساتھ حضورہ کا نکاح ہو سکتا ہے حالا نکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکرؓ نے بیا ان کہ بھائی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکرؓ نے بیا بات اس بنیاد پر ساتھ حضورہ کا نکاح ہو سکتا ہے حالا نکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے، (حضرت ابو بکرؓ نے بیا بات اس بنیاد پر حشرت ابو بکرؓ نے بیا کی بیل منہ ہولے بیٹے کی حیثیت حقیق بیٹے کی حضرت ابو بکرؓ نے بیات اس بنیاد پر حشیق نسبی بھائی جسی ہوئی تحقیق اس بی بیتی سے تعالم کی بیل سے نکاح کو جائز اور درست شیس سمجھاجاتا ہی بیس طرح حقیق نسبی بھی جو تی تحقیق نسبی جھیجی ہے نکاح کو درست اور جائز نہیں سمجھاجاتا تھا۔)

خولہ نے حضرت ابو بکڑ کی میہ بات آ تخضرت ﷺ کو پہنچائی تو آپ ﷺ نے فرمایا: " الحو الحقی فلی الإسلام والته تحلُّ لي" مطلب بيه تقاكه وه اسلاى بهائي بين - نسبى بهائي نبيس بين اس لئة ان كي بيني عائشہ ہے میرا نکاح اللہ کی نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائزاور صحیح ہے ،اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسبی بھائی ہوتے تو ان کی بیٹی ہے نکاح کرنا میرے لئے جائز اور در ست نہ ہو گا۔خولہ نے ابو بکڑ کو حضوری کا جواب پہنچایا تو فطری طور پران کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس بارے میں ایک رکاوٹ بیہ تھی کہ عائشہ کی نسبت بچین ہی میں جبیرا بن مطعم ہے ہو چکی تھی اور اس نسبت کو ایک طرے کا معاہدہ سمجھا جاتا تھا،اس لئے انہوں نے اخلاقی طور سے ضروری سمجھا کہ جبیر کے والد مطعم سے بات کر کے ان کواس کے لئے راضی کر لیس، تاکہ میری طرف ہے معامدہ کی خلاف ورزی اور عبد شکنی نہ ہو ،اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے وہ مطعم کے مکان پر پہنچ .... یبال یہ بات قابل لحاظ ہے کہ یہ بعثت نبوی کا گیار ہوال سال تھا، جب کہ رسول اللہ 🥶 اور آپ کی دعوت اسلام ،اوراس کو قبول کرنے والوں کے ساتھ کفار مکہ کی دشتنی انتہائی درجہ کو پہنچ چکی تھی حصرت ابو بکڑنے مطعم کے مکان پر پہنچ کرا پی بات شروع کی اور کہاکہ میری بیٹی عائشہ کے بارے میں تمہارااب کیاخیال ہے؟اس وفت مطعم کی بیوی قریب ہی جیٹھی ہوئی تھیں ،انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہاکہ "تم بتاؤ تمہاری کیارائے ہے؟"اس نے کہاکہ "میں نہیں جاہتی کہ اب وہ بگی (عائشہ جارے گھر میں آئے،اگروہ آئے گی تواس کے ساتھ اسلام کے قدم بھی ہمارے گھر میں آجائیں گے ،اور ہم اپنے باپ وادا کے جس دین پراب تک چل رہے ہیں اسکے نظام میں گڑ برہ ہوجائے گی۔)مطعم کی بیوی کا یہ جواب س کر حضرت ابو بکڑنے مطعم ہے کہا کہ "تم بتاؤ تمہارا فیصلہ کیاہے ؟اس نے کہا: کہ تم نے اس (میری بیوی) کی

بات سن لی میری بھی یہی رائے ہے" ۔۔۔ حضرت ابو بکر شمطمئن ہو کر واپس تشریف لائے ،اور خولہ ہے کہا کہ "تم رسول اللہ ﷺ کو بلالا وَ" وہ گئیں اور رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے اور ای وقت نکاح ہو گیا۔ یہ شوال کا مہینہ تھا جس کے بعد قریباً تین سال رسول اللہ ﷺ کا قیام مکہ معظمہ ہی میں رہا ۔۔۔ جبیبا کہ اویر ذکر کیاجاچکاہے اس پوری مدت میں حضرت سودہ بنت زمعہ ؓ ہی آپ 🚝 کی منکوحہ رفیقہ ؓ حیات کی حیثیت ے آپ کے ساتھ رہیں اور وہی تنہا تمام امور خانہ داری انجام دیتی رہیں .... بعثت کی قریباً ۱۳ اسال بورے ہو جانے پر آپ نے بھکم خداوندی مکہ مکرمہ ہے ججرت فرمائی ۔۔ جبیبا کہ معلوم ہے یہ سفر راز داری کے ساتھ رات میں ہوااور تنہاحضرت ابو بکر جی کوایے ساتھ لیا،ان کے بیوی بچے سب مکد مکر مہ ہی میں رہے، مدینه طیبہ پہنچ کر قیام کے بارے میں ضروری انتظام کے بعد حضرت ابو بکڑنے ایک شخص (عبداللہ بن اریقط) کو مکه معظمه بھیج کراینی اہلیه مکر مه ام رومان اور دونوں صاحبز ادبوں حضرت عائشةٌ اور ان کی بڑی بہن حضرت اساء کو بھی بلوالیا ۔۔۔ اور رسول اللہ ﷺ نے زید بن حارثۂ کو مکہ مکرمہ بھیج کرایے اہل وعیال حضرت سوده بنت زمعة اور دونوں صاحبزاد بوں (حضرت ام كلثوم وحضرت فاطمة ) كوبلواليا، بيه وه وقت تھا، جب آپ مىجد تغمير كرارې تھے اور اس كے ساتھ اپنے لئے چھوئے چھوئے گھر بنوارې تھے، تو حضرت سودہ نے مكہ عمر مدے آگرانہیں میں ہے ایک گھرمیں قیام فرمایا ۔ حضرت عائشۃ جن کے ساتھ آپ کا نکاح تین سال پہلے مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا ،اب قریباً 9۔ ۱۰ سال کی ہو گئیں تھیں ، حضرت ابو بکر کو ان کی غیر معمولی ے۔ صلاحیت کا پورااندازہ تھااور جانتے تھے کہ تعلیم و تربیت اور سیریت سازی کا بہترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذرایعہ صحبت ہے،اس لئے انہوں نے خود ہی هضور ﷺے عرض کیا کہ "اگر آپ کے نزدیک نامناسب نہ ہو تویہ بہتر ہوگاکہ عائشہ آپ ﷺ کی اہلیہ اور شریک حیات کی حیثیت ہے آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے اس کو منظور فرمالیا،اور وہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے بنوائے ہوئے ایک گھر میں مقیم ہو گیں،راج ر وایت کے مطابق سے اہجری شوال کے مہینہ میں ہوا۔۔ یہاں سے بات خاص طورے قابل ذکر ہے کہ چونکہ مجھی شوال کے مہینہ میں عرب میں طاعون کی شدید و با آئی تھی ،اس وجہ ہے اس مہینہ کو نامبارک اور منحوس مہینہ سمجھا جاتا تھااور اس میں شادی جیسی تقریبات نہیں کی جاتی تھیں، کیکن ام المؤمنین حضرت صدیقتہ رضی اللہ عنہا کا مکہ مکرمہ میں نکاح بھی شوال کے مہینہ میں ہوا تھا، اور جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آکرر فیقد کھیات کی حیثیت ہے آئے کے ساتھ مقیم ہوئی تووہ بھی شوال کا مہینہ تھا،اس طرح حضرت صدیقہ کے مبارک نکاح اور مبارک رخفتی نے عربوں کی اس توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا۔

بعض قابل ذكر خصوصيات

از واج مطہر ات میں صرف انہیں کو بیے شرف حاصل ہے کہ وہ صغر سنی بعنی قریباً ۹۔ ۱۰ سال کی عمر سے رسول اللہ ﷺ کی صحبت ور فاقت ،اور تعلیم و تربیت سے مستفید ہوتی رہیں ،ای طرح چنداور سعاد تیں بھی

حافظ ابن حجرتے فتح الباری میں طبر انی کے حوالہ ہے خود حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ "قال ابو بھو یا رسول شہ
 ما یمنعك ان تبنی باهلك فینی ہی۔الحدیث (فتح الباری ص٦٦٣) طبع ۱۹۵۵)

اس سلسلہ میں بھی اپنی اس خوش نصیبی کا بھی ذکر فرما تیں کہ آپ نے زندگی کا آخری بوراا یک ہفتہ میرے ہی گھر میں میرے ساتھ قیام فرمایا، اس سلسلہ میں یہ بھی فرما تیں کہ حیاۃ مبارکہ کا آخری دن میری باری کا دن تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم مجھ پر یہ ہواکہ اس آخری دن میرا آب و بن آپ کے آب دبن کے ساتھ آپ کے شکم مبارک میں گیا اور آخری کات میں میں ہی آپ کو اپنے سینے ہے لگائے بیشی تھی، اور جس وقت بھکم خداوندی روح مبارک نے جسد اطہرے مفارقت اختیار کی اس وقت آپ کھی کے پاس میں ہی تھی، یاموت کا فرشتہ ، اور آخری بات یہ کہ میرا ہی گھر قیامت تک کے لئے آپ کی آرام گاہ بنا یعنی اس میں آپ کی تدفیمین ہوئی۔

#### فضائل وكمالات

#### ٣٢٣) عَنْ أَبِيْ مُوْسَى عَنِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ : "كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيْرٌ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَآءِ إلَّا

ازر قانی نے شرح مواہب لد نبیہ میں ابن سعد ، طبر انی ، ابن الی شیبہ ، اور ابو یعلیٰ کی روایات سے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیانات نقل کئے ہیں۔ (زر قائی جلد ٹالث ص ۲۳۳)

ای سلسلہ معارف الحدیث بین آنخضرت کے مرض وفات کے بیان بین حضرت صدیقہ ہی گی روایت سے بیہ واقعہ بیان ہو چکا کہ وفات سے پچھ پہلے حضرت عائشہ کے بھائی عبدالرحمٰن بن ابی بجر مسواکہا تھے میں لئے آپ بھی سے بین میں بین ابی بجر مسواکہ تھے میں لئے آپ بھی سے بین تحریل کے آپ کے فرمانا چاہتے ہیں تو بین نے مسواک فرمانا چاہتے ہیں تو بین نے مسواک لے کراپنے منہ میں چہا کر فرم کر کے آپ کو دئی، آپ نے تندر سی کی حالت کی طرب اس میں جا کر فرم کر کے آپ کو دئی، آپ نے تندر سی کی حالت کی طرب اس میں تو بین نے مسواک فرمائی اس طرح میر اد بین آپ کے دبین کے ساتھ شکم مبارک بیں گیا۔

مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضْلِ النَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ. (رواه شِخارى وسلو)

ترجعة ، حضرت ابو مو کی اشعری رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا بمر دوں میں تو بہت لوگ درجہ کمال کو پہنچے ہیں ، تگر عور توں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آ سید ہی کامل ہوئی ہیں .....اور عائشہ کی فضیلت تمام عور تول پر ایسی ہے جیسے کہ تمام کھانوں میں ثرید افضل واعلیٰ ہے ....۔ اسٹی بخاری ہے تھے مسلم )

تشریخ ..... ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام جن کی تعداد بعض روایات کے مطابق ایک لاکھ ہے او پر ہے، سبجی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے حوار بین اور خلفاء جن کی تعداد اللہ ہی کے علم بیس ہے، سبجی درجہ کامل ہی تھے ، لیکن اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی خواتین میں ہے اس حدیث میں صرف مضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مر میم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ بس و ہی درجہ کمال کو پہنچ سکیں۔ ان دونوں کے اس امتیاز ہی کا یہ متیجہ ہے کہ قرآن پاک سور ہ تحریم کے اس و جی درجہ میں ان دونوں کے مؤمنانہ کر دار کو سب ایمان والوں کے لئے لائق تقلید مثال اور خمونہ کے طور پر پیش فرمایا گیا ہے۔

بعض شار حین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد کا تعلق صرف آگی امتوں سے ، اس لئے اس حدیث سے بیتے نہیں نکالا جاسکنا کہ آپ کی امت میں اللہ کی کوئی بندی درجہ کمال کو نہیں بہتی ہیں۔ بہتے ہوئے نہیں بہتر مریم ہینے مفریع ہیں بہتر مریم ہینت مفریع ہینے خطوان و خیو نسالھا خلیلہ جا ہینٹ خو یلید" (دنیا کی سب عور توں میں بہتر مریم ہینت موریع ہیں ، اور خدیجہ بنت خویلد۔) خود ای زیر تشر ت حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے "و فصل عمران ہیں ، اور خدیجہ بنت خویلد۔) خود ای زیر تشر ت حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے "و فصل عائشہ کو اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی تمام خواتین پر ایسی فضیلت و برتری حاصل ہے جیسی ثرید کو تمام کھائوں پر سائشہ کو اللہ تعلیٰ کی پیدا فرمائی ہوئی تمام خواتین پر ایسی فضیلت و برتری حاصل ہے جیسی ثرید کو کہا ہوئی تمام خواتی بی تعلیٰ کہا ہوئی کہا جو ایک کتابوں میں اور شروح حدیث میں جو بچھ کھا گیا ہوئی کہا ہوئی کہا جو اس کے جیسی شرید کو کھا گیا ہوئی کہا جو اس کے جاس کی دو مرے سب کھائوں پر سے اس کی حقیقت کو نہیں سمجو اس کی تابوں میں اور شروح حدیث میں جو بچھ کھا گیا و ستر خوان پر باربار ٹرید کھانا فصیب ہوا ہے ۔ ساس عاجز کی تجرب اور احساس بھی بہی ہی ہے کہ دولذ ت ، کھانے مستر خوان پر باربار ٹرید کھانا فصیب ہوا ہے ۔ ساس عاجز کی تجرب اور احساس بھی بھی ہی ہو عام طور پر میں سہولت سرعت بضم اور نافعیت کے لحظ سے ہمارے زمانہ کے ان تمام کھائوں سے بھی جو عام طور پر میں سہولت سرعت بضم اور نافعیت کے لحظ سے ہمارے زمانہ کے ان تمام کھائوں سے بھی جو عام طور پر میں سہولت سرعت بضم اور نافعیت کے لحظ سے ہمارے زمانہ کے ان تمام کھائوں سے بھی جو عام طور پر

بعض حضرات نے اس حدیث کی بناپر بیہ خیال نظاہر فرمایا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ گو تمام دنیا کی عور توں پر ،اگلی امتوں ،اور امت محمد بیہ کی بھی تمام خواتین پر فضیات و ہر تری حاصل ہے .....لیکن ان تمام حدیثوں پر غور کرنے کے بعد جن میں اس طرح کسی کی فضیات بیان فرمائی گئی ہے۔ قرین صواب بیہ معلوم ہو تاہے کہ یہ فضیلت کلی نہیں، بلکہ کسی خاص جہت ہے۔ مثلاً حضرت صدیقہ کو احکام شریعت کے علم ، تفقہ جیسے کمالات کی بنا پر دوسری تمام خوا تین پر فضیلت و ہر تری حاصل ہے، اور الملمومنین حضرت خدیجہ کو ان خصوصیات کی وجہ سے جو ان کے احوال واوصاف کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں، دوسری تمام خوا تین پر فضیلت حاصل ہے، اور مثلاً سیدہ حضرت فاطمہ کور سول اللہ کی کی لخت جگر ہیں، دوسری تمام خوا تین پر فضیلت حاصل ہے، اور مثلاً سیدہ حضرت فاطمہ کور سول اللہ کی کی لخت جگر ہوئے کے ساتھ ان کمالات کی وجہ سے جن کا بیان ان کے فصائل کے بیان میں قار کمین کرام پڑھیں گے، جو شرف و فضیلت حاصل ہے، دو ہلا شبہ انہیں کا حصہ ہے۔

یه حدیث حضرت ابو موکی اشعری کی روایت ہے ہو سیم بخاری بی میں حضرت انس کی روایت ہے ۔ حدیث کا صرف آخری حصہ (فیضل غائشة غلی النسآء تحفیضل الشوید غلی سائبوالطّعام) روایت کیا گیاہے۔

٣٢٣) وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : قَالَ لِنَى رَسُولُ اللّهِ ﴿ أُرِيْتُكِ فِي الْمَنَامِ لَلَاثَ لَيَالِ، يُجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِي الْمَنَامِ لَلَاثَ لَيَالِ، يُجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِّنْ حَرِيْرٍ، فَقَالَ لِي، هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجُهِكِ النَّوْبَ فَاذَا اللهُ يُمْضِهِ . (رواه الحارى و مسلم)

تشری سے حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ نے یہ خواب کب اور کس زمانہ میں دیکھا؟ بظاہر قرین قیاس یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب ان جیسی شریک حیات کی مفار قت کا فطری طور پر آپ کو سخت صدمہ تھا، اور مستقبل کے بارے میں فکر شمی تواس وقت آپ کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کو بیخہ سال کی بچی تھیں، لیکن اس طرف ہے آپ کو بین ہی میں ان کے جو احوال واطوار تھے ان ہے آئخضرت کی کوان کی ذبانت و فطانت اور غیر معمولی سلامیت کا بخوبی انداز ہ تھا، اس طرح آپ کو مغبانب اللہ بتلایا گیا کہ بہی آپ کے لئے مستقبل میں حضرت خدیجہ کا بدل ثابت ہوں گی، واللہ اعلم سے بیاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ نبوت کے ابتدائی دور میں فدیجہ کو بھر پور عطافر مائی تھیں اور ہجرت کے بعد کے مدنی دور میں اپنی رفیقہ حیات میں آپ کو جن خاص خدیجہ کو بھر پور عطافر مائی تھیں اور ہجرت کے بعد کے مدنی دور میں اپنی رفیقہ حیات میں آپ کو جن خاص خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت خاص خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے حضرت خواص خدیجہ کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کو بدر جہ کمال عطافر مائی تھیں آپ کو جن خاص

حدیث شریف کے آخر میں ہے کہ آپ نے خواب دیکھنے کے بعد اپنے دل میں کہا:"ان بٹھی ھلما میں عنداللّٰہ یُسٹینیہ"۔ (جس کالفظی ترجمہ یہ کیا گیاہے کہ اگر چہ یہ خواب منجانب اللّٰہ ہے تووہ اس کو پورا فرمائے

گا)اس پر کسی کوا ﷺ کال ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام خاص کررسول اللہﷺ کاخواب تو وحی کی ایک قشم ہے تو اس کے بارے میں شک شبہ کی کیا گنجائش تھی محققت ہے ہے کہ "ان پنگی کالفظ شبہ ظاہر کرنے کے لتے نہیں ہے ،بلکہ یہ بالکل اس طرح ہے کہ کسی ملک کا باوشاد کسی سخفس ہے راضی ہو کر کہے ،اگر میں باوشاہ ہوں تو تمہارایہ کام ضرور کیا جائے گا، الغرض اس جملہ کا مطلب بیرے کہ حضور ﷺ نے اپنے ول میں اطمینان محسوس کیا کہ بیااللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے اور ضروراہیا ہی ہوگا ۔ اوراہیا ہی ہوا۔

آخر میں بدیات بھی قابل ذکرے کہ جامع تزندی کی روایت میں صراحت ہے کہ خواب میں حضرت عائشہ کی صورت لے کر آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل شخے اور انہوں نے حضور ﷺ کہا تھا: "هذہ زُوْجِنُكَ فِي اللَّهُ نَيَّا وَ الْالْجُورَةِ" (يه آپ كي بيوى بونے والي بين دنيااور آخرت ميس)

 ٢٢٤ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ يَاعَائِشَةُ! "هَاذَا جِبْرِيْلُ يُقْرِثُكِ السَّلَامِ" قَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلَامِ وَرَحْمَةُ اللَّهُ، قَالَتْ : وَهُوَيَرِي مَالًا أَرى. " (روا الحاري و ملم)

تر جمنہ ، حضرت عائشہؓ ہے روایت ہے بیان فرماتی میں کھضورﷺ نے ار شاد فرمایا۔" اے عائشہ ! بیہ جبر <sup>م</sup>یل میں جو تم كوسلام كبلوارب بين " تؤمين نے عرض كيا" وعليه السلام ورحمة الله" (ان يرتجى سلام جواور القد كى رحمت) آ گے حضرت عائث نے فرمایا كەحضور ﷺ وود كھنتے تھے،جو ہم نہيں و كھتے۔

ق بخار ق المسلم

تشری ..... حضرت خدیجہؓ کے فضائل کے بیان میں سے حدیث گذر چکی ہے کہ حضرت جبرا ٹیل غار حراہ میں آئے کے پاس آئے ،اور آئے ہے کہاکہ خدیجہ کھانے منے کا کچھ سامان لے کر آرہی ہیںان کو اپنے رب کا سلام پہنچائے اور میرا ..... اور بہان اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ اللہ علاق عائش سے فرمایا کہ "ب جبرائيل ہيں جو تم كوسلام كہلوارہے ہيں "حضرت صديقةً نے جواب ميں عرض كيا" وعليه السلام ورحمة الله" ساتھ ہی ہیے بھی فرمایا کہ جبرائیل کو حضور و کمچے رہے تھے ، میں تنبیں و کمچے رہی تھی۔

و عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَاثِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذَالِكَ مَرْضَاةَ رَسُولُ اللهِ هُ ، وَقَالَتْ : إِنَّا يُسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ كُنَّ حِزْبَيْنِ : فَحِزْبٌ فِيْهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْانْحَرُ أُمُّ سَلِمَةَ وَسَائِرُ نِسَآءِ رَسُولِ اللهِ ٨٠ فَكُلُّمَ حِزْبُ ٱمُّ سَلِمَةَ فَقُلْنَ لَهَا : كُلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ ٨ يُكُلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ : مَنْ اَرَادَ اَنْ يُهْدِى إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيُهْدِهِ اِلَّذِهِ حَيْثُ كَانَ، فَكُلَّمَتْهُ، فَقَالَ لَهَا : لَاتُو ذِيْنِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْنِيَ لَمْ يَأْ تِنِيْ وَآنَا فِي ثَوْبِ اِمْرَاةِ اللَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ : أَثُوْبُ اِلِّي اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ فَأَرْسَلْنِ إلى رَسُولِ اللهِ ٨ فَكُلَّمَتْهُ فَقَالَ : "يَابُنَيُّهُ ألا تُحِبِّينَ مَا أُحِبُ، قَالَتْ : بَلَلَى قَالَ : فَأَحِبِي هَالِهِ" - (رواه البحاري و مسلم)

ترجمین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اسحاب خصوصیت ہے میری باری بی کے دن بدیے بھیجنے کا اہتمام کرتے تھے ،وہ اپنے اس عمل ہے رسول اللہ

کی خوشنودی چاہتے تھے، (اور صورت حال یہ تھی کہ) آپ کی ازوائ کے دوگروہ تھے، ایک گروہ بیں مائشہ، هضعہ، صفیہ ،اور سودہ تھیں ،اور دوسرے گروہ بین ام سلمہ اور باتی ازوائی ،ام سلمہ کی گروہ دالیوں نے ام سلمہ سے بات کی،اور الن سے کہا کہ رسول اللہ ہے ہے تم گہو کہ آپ اپ اس کے لیے بدیہ بھیجانچاہے تو آپ جہاں بھی بول (یعنی ازوائی بین سے کسی کے یہاں بھی مقیم بول) تو وہ وہ بین آپ کو بدیہ تھیج، چنانچ ام سلمہ نے آپ سے یہی عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ تم مائٹ کے بارے میں اذری سے کسی کے لیاں کہ تعلیم بھی پرو تی بھی عائش کے بارے میں اذری بند وہ یہ عائش بی کی خصوصیت ہے کہ انہیں کے لئے تعلیم بھی پرو تی نازل بھوئی ہے، ام سلمہ نے عرض کیا۔اے اللہ کے رسول! بین اللہ کے حضور بین آپ گواڈ بت دینے سے نازل بھوئی ہوں۔ پھرام سلمہ کی گروہ والی ازوائی مطہرات نے (آپ کی صاحبزادی) حضرت فاطمہ کوائی فرض سے آپ کے پاس بھیجا، چنانچ انہوں نے حضور سے وہی عرض کیا: کیوں خبیں! (یعنی آپ جس سے فرض کیا: کیوں خبیں اربعی آپ جس سے محبت کروگی جس سے محبت کروگ ہوں خبیں بین میں ضرور اس سے محبت کروگ ہوں گیا آپ نے فرمایا: فیا صنی ہیں اور تی تاس کے محبت کروگ گیا آپ نے فرمایا: فیا صنی ہیں! (یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں میں ضرور اس سے محبت کروگ گیاں آپ نے فرمایا: فیا صنی ہوں تو تم اس (عائش) کے حصور کی تھیں بین میں ضرور اس سے محبت کروگ ہوں گیا کیا تھیاں کو تا کہ دھیں کروگ ہوں کیا تھیں اور کیا کیا گیاں کیا تھیاں کو تا کہ کہاں کے کہاں کیا تھیاں کو تا کہاں کیا تھیاں کیا تھیاں کو تا کہاں کیا تھیاں کو تا کھیاں کیا تھیاں کیا تھیاں کیا تھیاں کیا تھیاں کو تا کہاں کیا تھیاں کو تا کہاں کیا تھیاں کو تا کہاں کہا تھیاں کو تا کہاں کیا تھیاں کیا تھیاں کو تا کہاں کو تا کہاں کیا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہاں کو تا کہاں کو تا کہا تھیاں کیا کے تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کیا کیا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کیا کہا تھیاں کو تا کہا تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا تا کہا تھیاں کو تا کہا تا کہا تھیاں کو تا کہا تھیاں کو تا کہا ت

تشری 👚 اس حدیث میں چند باتمیں وضاحت طلب ہیں ..... ایک پیہ کیے اس میں حضور 🚐 کی ازواج مطہر ات کے دوگر وہ میں تقتیم ہونے کی بات کہی گئی ہے ،دوگر ہوں میں پیہ تقتیم کسی باہمی اختلاف کی وجہ ے نہیں تھی بلکہ یوں سمجھنا جاہے کہ کچھاز واج مطہرات کو مزاجی مناسبت حضرت عائشہ صدیقہ ہے زیادہ تھی،اور کچھ کو حضرت ام سلمہ ہے (واقعات ہے معلوم ہو تاہے کہ عقل ودانش کے لحاظ ہے بید دونوں تمام از داج مطہر ات میں ممتاز تھیں ،اور حضور کو قلبی تعلق بھی ان دونوں کے ساتھ بہ نسبت دوسر ی از داج کے زیادہ نظا ۔۔۔ دوسری بات قابل وضاحت میہ ہے کہ رسول اللہ 🎒 کھانے پینے ، پہننے اور شب باشی جیسے اختیاری معاملات میں اپنی تمام از واج کے ساتھ امکانی حد تک بکسال ہر تاؤ کا خاص اہتمام فرماتے تھے.... سکین تلبی محبت کا تعلق انسان کے اختیار میں نہیں ہے ،اسی بنا پر آپ ﷺ لٹلہ تعالیٰ سے دِعا کرتے تھے کہ اللَّهُمْ هذا قُسمي فيما اللَّكُ فلا تَلْمَني فِيمَا تَمِلَكُ ولا اللَّهُ (إ\_الله مِن تَقْسِم مِن برابري کر تاہوں ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں ،اے میرے مالک جھے ہے در گذر فرمااس چیز کے بارے میں جو صرف تیرے اختیار میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے بعنی ول کالگاؤ) بہر حال ہے واقعہ ہے کہ آتخضرت ﷺ کو اپنی بعض ازواج کے ساتھ زیادہ محبت تھی ، اور سب سے زیادہ محبت حضرت عائث صدیقہ سے تھی، اور آنخضرت علیہ کے قریبی تعلق رکھنے والے اسحاب کرام اس حقیقت سے باخبر اور واقف تھے،اس لئے وہ جب کوئی کھانے وغیرہ کی قشم کی کوئی چیز ہدیہ کے طور پر بھیجنا چاہتے تواس کااہتمام کرتے کہ اس دن بھیجیں جس دن آ ہے کا قیام حضرتِ عائشۂ کے بیباں ہو ..... یبہاں بیہ بات خاص طور سے قابل لحاظہ کہ آنخضرت ِ نے اس کے لئے مجھی کسی کو کوئی اشارہ بھی نہیں فرمایا، تاہم یہ بات ان از واج

<sup>🐽</sup> مشكوة المصابيح بحواليه سنن اربعه 🕳

کے لئے گرانی کا باعث تھی جو حضرت ام سلمۃ سے خصوصی تعلق رکھتی تھیں، انہوں نے ان سے کہا کہ تم
حضور ﷺ ساں بارے میں بات کر واور سیہ عرض کرو، پھر ام سلمۃ کا حضور ﷺ ہیں۔ آگے حدیث میں سیہ
کاجواب اور اس برام سلمۃ گی گذارش سیہ سب حدیث کے ترجمہ میں آپ بڑھ چکے ہیں۔ آگے حدیث میں سیہ
ہے کہ اس کے بعد انہوں نے حضور کی صاحبزادی، حضرت فاطمۃ سے بات کی اور ان کو ای غرض سے
حضور کی خدمت میں بھیجا انہوں نے جاکر آپ کی ان از واج کی طرف سے وہ بی عرض کیا جو حضرت ام
سلمۃ نے کیا تھا، پھر حضور ﷺ نے جو بچھ فرمایا اور حضرت فاطمۃ نے جوعرض کیا وہ بھی ترجمہ میں آپ پڑھ
چکے ہیں ۔۔۔۔ البتہ سے بات خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کہ حضرت
فاطمۃ کو اس کا علم تھا کہ حضرت ام سلمۃ اس بارے میں حضور ﷺ ہے عرض کر چکی ہیں یقین ہے کہ اگر انہیں
فاطمۃ کو اس کا علم میں کہ حضرت ام سلمۃ اس بارے میں حضور ﷺ ہے عرض کر چکی ہیں یقین ہے کہ اگر انہیں
اس کا علم ہو تا تو وہ ہر گز اس کیلئے تیار نہ ہو تیں ۔۔۔۔ واللہ اعلم۔۔

#### علمي فضل وكمال

٣٢٦) عَنْ آبِي مُوْمِنِي، قَالَ : مَاأَشُكُلَ عَلَيْنَا آصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ هَــــ حَدِيْتٌ قَطْ فَسَأَ لْنَا عَائِشَةَ إِلَّا وَجَدْنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا. (رواه الترمذي)

ترجید ، حضرت ابو موئ اشعریؓ ہے روایت ہے فرمایا کہ جب مجھی ہم لوگوں لیعنی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کو کسی ہات اور کسی مسئلہ میں اشتہاہ ہوا، تو ہم نے ام المؤ منین حضرت عائشہؓ ہے بوچھا توان کے پاس اس کے بارے میں علم بایا۔ (جائع ترندی)

تری ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ قدیم الاسلام ہیں، ان چند سحابہ کرامؓ ہیں ہیں جو علم اور تفقہ میں ممتاز ہے، یہ دراصل علاقہ کیمن کے رہنے والے تھے، دعوت ایمان و رسلام کے ابتدائی دور ہی میں ان کواس کی خبر بہنچی تو یہ خود مکہ معظمہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے معمول کے مطابق ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی توان کے قلب سلیم نے بغیر تر دووتو قف کے اسلام قبول مطابق ان کے سامنے بھی اسلام کی دعوت پیش کی توان کے قلب سلیم نے بغیر تر دووتو قف کے اسلام قبول میں اور مکہ معظمہ ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جب مکہ کے کفار و مشر کین نے اسلام قبول کرنے والوں کواپنے مظالم کا نشانہ بنایا، اور بات نا قابل برداشت حد تک پہنچ گئی تو حضور ﷺ بی کے مشورہ کے اسلام تورہ کے والوں کواپنے مظالم کا نشانہ بنایا، اور بات نا قابل برداشت حد تک پہنچ گئی تو حضور ہی ہی کے مشورہ قبول کے اسلام تورہ کی جو جاعت حبشہ کی طرف ججرت کا فیصلہ کیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی برسوں تک یہ حضرات مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد یہ برسوں تک یہ حضرات مدینہ طیبہ آگئے۔

حضرت ابو موی اشعری کو اللہ تعالیٰ نے خاص درجہ کی علمی صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ حضور ﷺکے دور حیات ہی میں ان چند صحابہؓ میں شار ہوتے تھے جن کی طرف عام مسلمان وینی معلومات حاصل کرنے کے کئے رجوع کرتے تھے ،اصطلاحی الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ"فقہاء صحابہ میں سے تھے ان کا یہ بیان بڑی

اہمیت رکھتاہے کہ ہم کو بعنی رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کرام کو حضور ﷺ کے بعد کسی مسئلہ میں مشکل پیش آتی تووہ حضرت عائشہ بی کی طرف رجوع کرتے تھے اور جو مئلہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بارے میں ان کے پاس علم ہے ۔ یعنی وہ مسئلہ حل فرمادیتیں یا تو ان کے پاس اس بارے میں حضورے کاار شاد ہو تایا بی اجتہادی صلاحیت ہے مشلہ حل فرمادیتیں ۔۔۔اس سلسلہ میں چندا کا ہر تابعین کی یہ شہاد تیں بھی ذیل میں پیش کی جاتی ہیں۔"

حصرت عرودا بن زبیر جو حضرت عائشہ کے حقیقی بھانچ ہیں ،اور حضرت صدیقہ کی روایتوں کی بوی تعداد کے وہی رادی ہیں، حاکم اور طبر انی نے ان کا یہ بیان حضرت صدیقة کے بارے میں روایت کیاہے کہ:

مَارَأَيْتُ اَحَدًا اَعْلَمَ بِالْقُرْانَ وَلَا بِفَرِيْضَةٍ وَلَا بِحَرَامِ وَلَا بِحَلالِ وَلَا بِفِقْهِ وَلا بِشِعْرِ وَلا بِطِبّ وَلَابِحَدِيْثِ الْعَرَبِ وَلَا نَسَبِ مِنْ عَائِشَةً .

ترجمته میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھاجواللہ کی کتاب قر آن پاک اور فرائض کے بارے میں اور حرام و حلال اور فقہ کے بارے میں اور شعر اور طب کے بارے میں اور عربوں کے واقعات اور تاریخ کے بارے میں اورانساب کے بارے میں (ہماری خالہ جان) عائشہ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔

اور حاکم اور طبر انی ہی نے ایک دوسرے تابعی مسروق ہے روایت کیاہے۔ فرمایا:

وَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْإَكَابِرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِي لَفُظٍ مَشِيْخَةِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْاَكَابِرَ يَسْأَلُونَ عَائِشَةَ عَنِ الْفَرَائِضِ

**ترجمن**و میں نے اکا ہر صحابیج کودیکھاہے فرائف کے بارے میں حضرت عائشہ کے دریافت کرتے تھے۔ اور حاکم ہی نے ایک تیسر ہے ہزرگ تابعی عطاء ابن ابی رباح کا پیے بیان نقل کیا ہے کہ :-

كَانَتْ عَاثِشَةُ أَفْقَةَ النَّاسِ وَأَعْلَمَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأَيًّا فِي الْعَامَّةِ ترجعة · حضرت عائشٌ بڑی فقیبہ تھیں اور بڑی عالم اور عام لو گوں کی رائے ان کے بارے میں بہت احجیمی تھی۔

#### كمال خطايت

مندرجہ بالا علمی کمالات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطابت میں بھی کمال عطا فرمایا تھا، طبر انی نے حضرت معاویہ کا بیان تقل کیاہے، فرمایا:۔

قَالَ مَعَاوِيَةٌ وَاللَّهِ مَارَأَيْتُ تَعَطِيبًا قُطُّ ٱبْلَغَ وَلَا أَفْصَحَ وَلا أَفْطَنَ مِنْ عَايْشَةَ - (رواه الطبرالي) ترجمنه خدا کی قشم میں نے کوئی خطیب نہیں دیکھا جو فصاحت و بلا فت اور فطانت میں حضرت عائشہ ہے

<sup>🐞</sup> زر قانی جسم ۱۳۳۸

<sup>🔞</sup> زر تانی جسس ۱۳۳۸

<sup>🔞</sup> زر قالی چ ۳ ص ۲۳۳ په

فالق ہو۔

یمی وہ خداداد کمالات تھے جن کی وجہ ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی تمام از واج مطہر ات میں آپ ﷺ کوسب سے زیادہ محبوب تھیں۔(رضی اللہ عنہاوار ضاھا)

ام المونين حضرت هصه رضي الله عنها

یے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت عمر کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی تنہا کہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی تنہا کہیں حقیقی بہن تھیں،ان کی والدہ زینب بنت مظعون تھیں جو مشہور سحابی حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں ،اورخود بھی صحابی تھیں۔حضرت حفصہ کی ولادت بعثت نبوی سے ۵سال پہلے ہو تی تھی،اس لحاظ سے میہ رسول اللہ ﷺ سے قریبات سال حجود ٹی تھیں۔

ہجرت سے پہلے ان کا انگاح حضرت تحلیس بن حذافہ سہمی نامی ایک صحابی سے ہواتھا اور ان بی کے ساتھ انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی۔ حضرت خلیس غزوۂ بدر میں شریک ہوئے تھے اور رانج قول کے مطابق بدر بی شریک ہوئے تھے اور رانج قول کے مطابق بدر بی میں ان کے کاری زخم آئے جن سے وہ جانبر نہیں ہوسکے یتھے۔اور پچھے ہی عرصہ کے بعد ان ہی زخموں کی وجہ سے شہادت یائی۔

حضرت بحیس ؓ کے انتقال کے بعد حضرت عمرؓ کواپنی بٹی کی فکر ہو گی۔ یہ غزوہ بدر کے بعد کازمانہ ہے۔ ای موقعه بر حضرت عثال کی اہلیہ اور رسول اللہ ﷺ کی صاحبزاد ی حضرت رقیہ کا بتقال ہوا تھا۔ حضرت عمرٌ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہ کے نکاح کی پیشکش کی۔انہوں نے غور کرنے کے لئے پیچھ وقت مانگا۔ اور چند دن کے بعد معذرت کردی۔اس کے بعد حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ ہے بہی پیش کش کی ، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر تکا بیان ہے کہ مجھے ان کی خاموشی حضرت عثان ﷺ نیادہ نا گواری گذری ....اس کے پچھ بی عرصہ کے بعدر سول اللہ ﷺ نے حضرت حفصہ ؓ کے لئے پیام دیا،اور جب بیه نگاح ہو گیاتپ حضرت ابو بکڑ حضرت عمر ہے ملے اور کہا کہ میر اخیال ہے کہ جب تم نے مجھ سے حفصہ سے نکاح کی خواہش کی تھی اور میں خاموش رہاتھا تو تم اس سے رنجیدہ ہوئے تھے۔اصل میں قصہ بیہ تھا کہ جھے بیہ معلوم ہو چکا تھا کہ خوور سول اللہ ﷺ کاارادہ حفصیۃ کواپنے نکات میں لینے کا ہے۔اور ای و جہ ہے میں نے تمہاری پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ رسول اللہ 寒 نے جو بات ابھی راز میں رکھی تھی، میں اس کو ظاہر کردوں۔اوراگررسولِ اللہ ﷺ کا یہ ارادہ میرے علم میں نہ ہو تا تو میں ضرور تمہاری پیش کش قبول کرلیتا۔ بیہ ساری تفعیلات سیجے بخاری اور سیجے مسلم وغیرہ میں حضرت حفصہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر ہی کی روایت ہے موجود ہیں۔ حدیث کی ایک اور کتاب مسند ابو یعلیٰ میں اتنی بات کااور اضافہ ہے کہ جب حضرت عثمانؓ نے حضرت عمرؓ کی پیش کش قبول کرنے سے معذرت ظاہر کردی توحضرت عمرؓ نے اس کاشکوہ رسول اللہ ﷺ کیا۔ جس میر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمانؓ ہے بہتر شوہر دے گااور عثمانؓ کو تہماری بیٹی حفصہ ؓ ہے بہتر بیوی۔ چنانچہ کیچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عثمانؓ کا نکاح رسول اللہ ﷺ ہی کی دوسر می صاحبزاد می حضرت ام کلثومؓ سے ہوااور حضرت حفصہؓ کورسولاللہﷺ کی زوجیت کاشر ف ملا۔

حضرت الو بکر صدیق اللہ عنہ کے عبد خلافت میں قرآن مجید گاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں قرآن مجید گاجو نسخہ ملک شکل میں مرتب ومدون کیا گیا تھا: وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عبد خلافت میں جب ضرورت پڑی کہ قرآن مجید کے یکسال نسخ مر کز خلافت ہی جبہ خلافت میں بجیج جا میں تو حضرت حفصہ گے پاس محفوظ نسخہ کو بنیاد خلافت ہی ہے مدون و مرتب کرا کے عالم اسلام میں بجیج جا میں تو حضرت حفصہ گے پاس محفوظ نسخہ کو بنیاد مانا گیا تھا ۔۔ اس کی ضروری تفصیل اسی سلسلہ معارف الحدیث میں حضرت حفصہ گے کیاں محفوظ نسخہ کی اس کسی جا حضرت حضہ گئی ہے اس میں انتقال میں بیسے عبد فاروقی کے بعد اس نسخہ کی حفاظت کا شرف حضرت حفصہ گئی ہے۔۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ نے حضرت حفصہ گئے میں انتقال فرمایا۔ اس و قت ان کی عمر قریباً ۱۳ سال تھی۔۔ حضرت معاویہ کے عبد خلات کے بعد وہ حدیث بڑھے جس میں اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جرائیل گی دخشرت جرائیل گی دھرت جو ایک کی وجہ سے واقعہ ہے کہ حضرت برائیل گی دھرت کے فضائل میں تنہا یہی حدیث الکل کا فی ہے۔۔ اور اس کی وجہ سے واقعہ ہے کہ حضرت نبائی حضرت خات کی فضائل میں تنہا یہی حدیث الکل کا فی ہے۔۔

٧٢٧) عَنْ قَيْسِ ابْنِ زَيْدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةَ ثُمَّ اِرْتَجَعَهَا. وَذَالِكَ أَنَّ جِبْرَائِيلَ قَالَ لَهُ اِرْجِعْ حَفْصَةَ فَاِنَّهَا صَوَّامَةً قَوَّامَةً، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

ترجمند - قیس این زیدے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حصرت حفصہ گوا یک مرتبہ طلاق دی پھر رجوع فرما لیااوراس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپﷺ خفصہ ہے رجعت کرلیس اس لئے کہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ جوں گی۔

تشری سالند تعالی کی بہال حضرت حفصہ کی قدر و منز اس اور مقبولیت و محبوبیت کا اندازہ کرنے کے لئے سے حدیث بالکل کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے جب کسی وجہ ہے ان کو طلاق دے دی تواللہ نے نہ صرف حضرت جبرائیل کے ذریعہ آئی کو رجعت کرنے کا حکم بھیجا بلکہ حضرت حفصہ کی میریت و کر دار کے بارے میں سے مند اور بید شہادت بھی عطافر مائی کہ بید دن کو کشرت ہے روزہ رکھتی ہیں اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتی ہیں اور یہی نہیں ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کرید خوشخبری بھی سنائی کہ جنت میں بھی ان کے لئے رسول اللہ ﷺ کی زو جیت کاشرف مقدر ہو چکا ہے۔

یہ بات شخفیقی طور پر نہیں معلوم ہو سکی کہ طلاق کے اس واقعہ کا اصل سبب کیا تھا۔ البت یہ بات بالکل واضح ہے کہ طلاق اور رجعت ان دونوں کے سلسلہ کا یہ واقعہ جور سول اللہ ﷺ کے گھر میں پیش آیاای سے

آمت کو طلاق اور رجعت کا سیحے اور مسنون طریقہ عملی طور پر معلوم ہوا۔ ہوسکتا ہے کہ اس واقعہ کے پیش آنے کی ایک حکمت ای طریقہ کی تعلیم ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ای واقعہ کی برکت ہے کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی نگاو میں حضرت حفصہ کی بلندی مقام ،اور ان کے وہ خاص اوصاف جو اس کا سبب ہے ،اور پھر ان کا جنتی ہونا، یہ سب بھی معلوم ہو گیا۔ رضی اللہ عنہا وار ضابا۔

## ام المؤمنين حضرت امسلمه رضى التُدعنها

ام الموہمنین حضرت ام سلمد کانام ہند تھا، بعض مور خین نے رملہ لکھا ہے آ ہے کے والد کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ بعض اوگ حذیفہ بتلاتے ہیں زیادہ مشہور قول سہل یا سہیل بن المغیر ہ ہے۔ ان کی گئیت ابوامیہ مختی اور گئیت ہے مشہور ہیں مکہ کے معززین میں شار ہو تا تھا۔ بہت تخی اور صاحب خیر تھے۔ سفر میں جاتے تو تمام شرکاء سفر کا تکفل فرماتے ،اس لئے آپ کا لقب زادالر کب (اہل تا فلہ کی زادراہ کے ؤمہ وار) پڑ گیا تھا۔

حضرت ام سلمہ یکی پہلی شادی اپنے چھازاد بھائی حضرت عبدالله بن عبدالا سد المحزوی کے ساتھ ہوئی سلمہ محتی ، پیر رسول اللہ کھنے کے رضائی (دودھ شریک) بھائی بھی تھے۔ ام سلمہ کے ایک بینے سلمہ کی وجہ ہے ہی ان کی گئیت ام سلمہ کے ایک بینے سلمہ کی وجہ ہے ہی ان کی گئیت ام سلمہ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ کی گئیت ابو سلمہ پڑائی تھی۔ حضرت ابو سلمہ بھی شرفاء مکہ میں شار ہوتے تھے۔

میاں بیوی دونوں بی مکہ میں بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے اور سابقین اولین میں ہیں۔ اہل مکہ کے ظلم وستم سے ننگ آگر میہ دونوں میاں بیوی حبشہ کو جمرت کرگئے تھے کچھ عرصہ حبشہ میں قیام کے بعد دونوں مکہ تشریف لے آئے۔ لیکن مکہ کے حالات نے اب بھی مکہ میں نہ رہنے دیااور دونوں اپنے بیٹے سلمہ کولے کر جمرت کے ارادہ سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لئے نگلے ابھی بیالوگ مکہ ہے نگلے آئی ہے کہ دونوں اپنے میں ماری ہو کہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کے لئے نگلے آبھی بیالوگ مکہ ساتم کے اور ہی بین ان کے خاندان بنو مغیرہ کے لوگوں کواس کا علم ہو گیا کہ ابو سلمہ خود تو مدینہ جاتی رہ ہیں ان کے خاندان کی لڑکی ،ام سلمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جارہ ہیں بین ان لوگوں نے معظم سلمہ اور اور مور ہو۔ لیکن ہم اپنی بینی کو در بدرگی شو کریں معظم سلمہ اور ان کے بیا سلمہ کو مکہ واپس کھانے کے لئے تمہارے ساتھ ہر گزنہ جانے دیں گے اور وہ حضر سام سلمہ اور ان کے بیج سلمہ کو مکہ واپس کے عظم سلمہ اور ان کے بیج سلمہ کو مکہ واپس کے عظم ساتھ طیبہ روانہ ہو گئے۔

اس واقعہ گی اطلاع جب حضرت ابو سلمہ کے خاندان بنوالمخز وم کے لوگوں کو ہوئی کہ ان کے خاندان کے ایک فرد ابو سلمہ کے ساتھ بنوالمغیر ہ کے لوگوں نے بیہ زیادتی کی ہے ، تو خاندانی حمیت کی وجہ ہے ان لوگوں نے بیہ زیادتی کی ہے ، تو خاندانی حمیت کی وجہ ہے ان لوگوں نے ہم سلمہ کو جو ابھی بچے ہی تھے یہ کہہ کرلے لیا کہ ام سلمہ تو تقہارے خاندان کی ہیں ان کو تم رکھولیکن سلمہ تو ہمارے خاندان کا بچہ ہے۔

اب صورت حال بيه ہو گئی که ابو سلمه " تو مدينه طيبه تشريف لے گئے ،ام سلمه اپنے گھر بنوالمغير و ميں ہيں ،

اور بچہ سلمۂ حضر تا ابو سلمہؓ کے قبیلہ ہنوالحخز وم کے قبضہ میں ہے۔

۔ اس مصیبت میں مبتلاحضرت ام سلمہ مکہ سے نکل کر دن نجر مقام ابطے میں بینھی اپنے شوہر اور بچہ کے غم میں روتی رہتیں۔

جفتہ عشرہ ای حال میں گزر گیا،ایک دن ان کے خاندان کے آسی شخص نے ان کواس طرح روتے دیکھا تواہل خاندان سے کہااس پیچاری پررحم کرواور اس کواپنے شوہر کے پاس جانے دو، قبیلہ کے لوگوں کو بھی ان پرترس آگیااور ان کوان کے شوہر ابوسلمہؓ کے پاس مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔جب اس کا علم حضرت ابوسلمہؓ کے قبیلہ کوہوا توانہوں نے بھی سلمہؓ کو حضرت ام سلمہؓ کے حوالے کرویا۔

حضرت ام سلمہ آپ بی سلمہ کو لے گراونٹ پر سوار ہو گر مدینہ کے ادادہ سے تنہا نگل پڑیں۔ ابھی مکہ سے چند میل دور مقام سعیم تک ہی پہنچیں تھیں کہ عثمان بن طلحہ نامی مکہ کے ایک شخص ملے بوچھا الوامیہ کی بیٹی کہاں کاارادہ ہے ،ام سلمہ نے جواب دیاا ہے شوہر ابو سلمہ کے پاس مدینہ جانا ہے، بوچھا کوئی ساتھ ہے ام سلمہ نے کہا کہا کہ اس بی اور اللہ کے سواکوئی بھی نہیں۔ عثان بن طلحہ نے کہا بیس ساتھ ہوں ابوامیہ کی بیٹی تنہا سفر نہیں کرے گی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے ان جیساشر بیف آدمی نہیں دیکھا۔ راستہ بحران کا معمول یہ رہا کہ جب منزل پر اتر نے کاوقت آتا تو اونٹ کو بھاتے اور خود وہاں سے بہٹ جاتے اور میں اونٹ سے اتر آتی اور جب چلنے کاوقت آتا تو آگراونٹ بھی سوار ہو جاتی اور وہاونٹ کی نگیل کیڑ کر چل دیتے ہوا اس ملر تا ہے ہوا۔ جب یہ اوگ مقام قبامیں (جو اس زمانہ میں مدینہ سے باہر ایک چھوٹی می آباد می تھی اور اب مدینہ طیب بی کا کیک محلہ ہے ) پہنچ تو عثان بن طلحہ نے حضرت ام سلمہ ہے ہوا۔ جب یہ اوگ سے مقام تا میں طلحہ نے حضرت ام سلمہ ہے ہوا۔ جب یہ اور سلمہ کوان کے حوالے کیااور خود مکہ واپس جلے گئے۔

آکٹز مؤر خینناور سیرت نگارول کے نزدیک سب سے پہلے مدینہ ہجرت کرنے والی عورت حضرت مہسلمہ نہی ہیں۔

مسلم شریف کی آئیدہ ذکر کی جانے والی روایت سے بھی اس قول کی پچھ تائید ہوتی ہے۔

غز وہ احد میں حضرت ابو سلمہ یہ بڑی ہے جگری و جال بازی اور شوق شہادت میں سر شار ہو کر قبال میں حصہ لیا، اس موقعہ پران کے بہت گہراز خم اگا تھا جو کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت ابو سلمہ بالگل صحت یاب ہوگئے۔ رسول اللہ بینے نے ان کو ہنو اسد ہے جہاد کرنے والی جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس جنگ میں ان کا پراناز خم بھر ہر اہو گیا اور اس میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی اور اس زخم کی وجہ ہے ۸ رجمادی الا خری سم کو حضرت ابو سلمہ کی و فات ہو گئی۔ انتقال کے وقت رسول اللہ بھان کے پاس تشریف فرما تھے آئی ہی سم کو حضرت ابو سلمہ کی و فات ہو گئی۔ انتقال کے وقت رسول اللہ بھان کے پاس تشریف فرما تھے آئی ہی شخص عرض کیا کہ اے اللہ ان کی جگہ آئی ہی ان کے پسماندگان کی مخفرت اور رفع در جات کی وعاکی اور پہنے ہی عرض کیا کہ اے اللہ ان کی جگہ آپ ہی ان کے پسماندگان کی مگر انی و ضریبہ سی فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ گئی کے لئے حالت بردیسی میں شو ہرکی و فات بڑا حادثہ تھا۔

وہ اپنے شوہر کو بے مثال شوہر مجھتی تھیں اور ان کے بعد ان ہے بہتریاان جیسے شوہر کے ملنے کی امید نہ

تھی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کے باوجود مجھے ابو سلمنہ کامتبادل نظرنہ آتا تھا کہ '۔

ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله به انالله وانا اليه واجعون. اللهم اجونى فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها الا اخلف الله له خيراً منها. فلما مات ابو سلمه قلت اى المسلمين خير من ابى سلمه اول بيت ها جر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انى قلتها فاخلف الله لى رسول الله عليه وسلم ثم انى قلتها فاخلف الله لى رسول الله عليه وسلم.

ترجید ، جس صاحب ایمان پر کوئی مصیبت آئے (اور کوئی چیز فوت ہو جائے) اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہے وہ عرض کرنے ہو عرض کرنے کا تھم ہے۔ یعنی اناللہ واناالیہ راجعون الصم اجر نی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منصارہم اللہ ہی کے بیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے بیں۔ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں ابر عطا فرما اور (جو چیز مجھے سے لی گئی ہے) اس کے بجائے اس سے بہتر مجھے عطا فرما) تو اللہ تعالی اس چیز کے بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا(ام سلمہ کہتی ہیں کہ) جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپ بی میں سوچا کہ میرے شوہر مرحوم ابو سلمہ سے اجھا کون ہو سکتا ہے۔ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھریار کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف ججرت کی (لیکن رسول اللہ ﷺ کی فعلیم کے مطابق) میں نے ان کی وفات کے بعد اناللہ وانائیہ واجون کہا اور دعا کی اللہ م اجونی فی مصیبتی و الحلف لی محیوا صبحا۔ تواللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ رسول اللہ ﷺ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بیہ روایت سلم شریف کے حوالے سے معارف الحدیث جلد سوم میں گزر پچکی ہے یہاں بھی اصل روایت اوراس کا ترجہ و بین سے نقل کیا گیا ہے سیجے مسلم کے علاوہ حدیث کی دوسر کی کتابوں میں بھی اس واقعہ کے ساتھ یہ دعاالفاظ کے پچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی گئی ہے، ابن معد نے طبقات میں ام سلمہ کے واسط سے بیہ واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ تو ایساد تعالیٰ جنت میں بھی ان کارشتہ بر قرار رکھتا ہے۔ ای طرح اگر بیوی مرجائے اور دونوں جنت میں جا میں تو ایقہ تعلیٰ جنت میں بھی ان کارشتہ بر قرار رکھتا ہے۔ ای طرح اگر بیوی مرجائے اور شوہر دوسری شادی نہ جم دونوں میں کرے تو بھی دنیا کا پہر شتہ جنت میں بھی باقی رکھا جا تا ہے ۔ اس آئے بھم دونوں عبد کرین کہ بھم دونوں میں جو پہلے مرجائے دوسری شادی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے نے یہ من کر کہا کیا تم بھی سے عبد کرنے کو تیار ہو، میں نے کہا بالکل اس پر حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ اگر میر انتقال پہلے ہو جائے تو تم شادی کر لینا اور اس کے بعد یہ دعا بھی کی کہ اے اللہ میرے بعدام سلمہ کو بھی سے بہتر شوہر عطا فرماجوان کیلئے نہ باعث غم ہونہ باعث تو تم شادی کر لینا کے انتقال کے بعد میر می سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان سے بہتر کون ہو سکما تھا یہاں تک کہ آئے کاپیغام آیا۔

ابو سلمہ ﷺ کے انتقال اور ام سلمہ کی عدت گذر جائے کے بعد حضرت ابو بکڑو حضرت عمر نے اور ام سلمہ کو

شادی کاپیغام دیا تھالیکن ام سلمہ ؓ نے شادی سے اٹکار کر دیا تھا۔ لیکن جب حضرت عمرؓ رسول اللہ ﷺ کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کے پیغام کو قبول کرنے میں مجھے تین ﷺ ما گفتار ہیں مسلم میں بہت غیرت مند ہوں۔ نہر ۴ میرے کئی بیچے ہیں۔ نہر ۴ میری عمر بہت زیادہ ہوگئی ہے۔ مطلب سے تھا کہ ان وجوہات ہے رسول اللہ ﷺ کے حقوق کی ادائیگی میں کہیں کو تاہی نہ ہوجائے ۔ لعض روایات میں سے عذر بھی نہ کورہ کہ میر اکوئی ولی مدینہ میں نہیں ہے۔ جب حضرت عمرؓ نے ام سلمہؓ کے سے اعذار آئی کو پہنچائے تو آئی نے فرمایا جہال تک ان کی حد ہے بڑھی ہوئی غیر ت کا معاملہ ہے تو میں دعا کروں گااللہ تعالی اسے دور فرمادے گا ور رہا بچوں کا سوال تو دہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمہ ہیں اور رہا ان کی در ازی عمر کا مشلہ تو میری عمر ان سے زیادہ ہے۔ اور ان کا کوئی بھی ولی اس رشتہ کو نا بیند شہیں کرے گا۔ رسول اللہ جب ام سلمہؓ کو پہنچیں تو وہ فور ارشتہ کے لئے تیار ہو گئیں اور شوال سم ھیں حضر سے ام سلمہؓ کو گئیں۔

#### اولاو

حضرت ام سلمیہ کے اپنے پہلے شوہر سے دولڑ کے سلمہ اور عمر تنے اور دولڑ کیال درہ اور برہ تھیں بعد میں آپﷺ نے برہ کانام بدل کرزینب رکھ دیاتھا۔

فضاكل

ام الموسمنین حضرت ام سلمہ کے فضائل میں صبیح بخاری و صبیح مسلم میں بیدروایت ذکر کی گئی ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت جرائیل آئے اور حضرت ام سلمہ آپ کی قریب بیٹھی ہوئی تضیں۔ جب جبرائیل چلے گئے تو آپ نے حضرت ام سلمہ ہے سوال کیا کہ بیہ کون تھے جھنرت ام سلمہ نے عضرت ام سلمہ ہے معنرت ام سلمہ ہے بعد عرض کیا کہ بید دحیہ کلبی تھے (اس لئے کہ حضرت جرائیل وجیہ کلبی آئی کی شکل میں آئے تھے )اس کے بعد آپ نے مسجد تشریف لیے جاکر حضرت جرائیل کی تشریف آوری کاذکر کیا تو حضرت ام سلمہ سمجھیں کہ وہ حضرت جرائیل می تشریف آئی کی تشریف آئی کی تشریف آئی کے بعد حضرت جرائیل می تشریف کے جاکر حضرت جرائیل کی تشریف آئی کا ذکر کیا تو حضرت ام سلمہ سمجھیں کہ وہ حضرت جرائیل ہی تھے۔

ازوان مطہرات کے سلسلہ میں سورۃ احزاب کی آیت "اقعا پُریڈاللّٰہ لِیڈھِ غنگم الو بخس اللّٰہ الل

<sup>🌼</sup> جامع ترندی تغییر سور ة احزاب ـ

حضرت ام سلمہ یہ ایک مرتبہ عرض کیا کہ یار سول اللہ عور توں کاذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے انکی اس طلب اور خواہش پر آیت کریمہ "اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمُاتِ وَالْمُوْمِنِینَ وَ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالِمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالِمُ اللّٰمِیْنِ مِی اللّٰمِیْنِ مِی اللّٰمِیْنِیْمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمِیْنِ وَالْمُسْلِمِیْنَ مِی اللّٰمِیْنِ مِی اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنَ مِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ مِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِی اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِ اللّٰمِیْنِیْنِ اللّٰمِیْن

حضرت ام سلمہ بہت ذبین اور تنبیم تھیں اللہ نے تفقہ فی الدین ہے بھی خوب نوازا تھا صلح حدید کے موقع پر جب یہ ہے جو ہو گیا کہ رسول اللہ ہے اور صحابہ کرام اس سال تو والیس چلے جا تیں اور آئندہ سال عمرہ کے لئے آنا چا ہیں تو آ سکتے ہیں۔ آپ اور صحابہ کرام اس عمرہ کا حرام باندھے ہوئے تھے والیس کے لئے احرام ہے نگلنا اور آپی بدی کے جانوروں کو ذرخ کرنا ضروری تھا۔ رسول اللہ ہے نے صحابہ کرام کو احرام ہے نگلنا اور آپی بدی کے جانوروں کو ذرخ کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دے دیا یہ کام صحابہ کرام کو احرام ہے نگلنے بعنی اپنی بدی کے جانوروں کو ذرخ کرنے اور سر منڈوانے کا حکم دے دیا یہ کام صحابہ کرام کے لئے برا شاق اور گراں تھاان کے دل کسی طرح عمرہ کے بغیر احرام کھولنے کے لئے آبادہ فنہ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنے خیمہ میں آگر صحابہ کرام کی اس حالت اور اس پر اپنی ناگواری کا ظہار ام سلمہ ہے کیا حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول (جھ) آپ خیم ہے باہر تشریف لے جانمیں اور اپنی بدی کا جانور ذرخ کر کے اور بال منڈواکر احرام ہے نگل جانمیں۔ آپ نے باہر آگر ایسانی جانمیں اور اپنی بدی کا جانور ذرخ کر کے اور بال منڈواکر احرام ہے نگل جانمیں۔ آپ نے باہر آگر ایسانی کیا سے برام نے جانور ذرخ کے بال منڈواکے اور احرام کولی دیے۔

حضرت ام سلمیہ کو احادیث رسول بکثرت یاد تھیں۔ حضرت عائشہ حضرت ابن عباس اُور بہت ہے صحابہ کرام اور تابعین نے آپ ہے احادیث روایت کی ہیں۔ محدثین نے آپ کی روایت کر دواحادیث کی تعداد ۸ کے ۳ بتلائی ہے۔

اوگوں کورسول اللہ ﷺ کے طرز پر قر آن مجید پڑھنے گی تر غیب دیق تھیں اور بتلاقی تھیں کہ آپ رک رک کر قر آن مجید پڑھتے تھے۔ اور مثال کے طور پر کہتیں کہ آپ الحمد بند رب العالمین پڑھتے اور وقف فرماتے۔ ام سلمہؓ یہ بھی ذکر کرتی تھیں کہ آپ ﷺ مالک یوم الدین کی جگہہ، ملک یوم الدین پڑھتے تھے۔ تر فدی ۲اص ۱۱ اروایات احکام کے علاوہ قراۃ قران کی کیفیت اور قر آن کی تفییر کے سلسلہ کی متعددروایات حضرت ام سلمہؓ کے واسطہ سے کتب حدیث میں مروی ہیں۔ قر آن کی تفییر کے سلسلہ کی متعددروایات حضرت ام سلمہؓ کے واسطہ سے کتب حدیث میں مروی ہیں۔ آپ کے بین وفات بیائی اور حضرت آپ کے بین وفات بیائی اور حضرت ابوم بروؓ نے آپ کے بمان جنازہ پڑھائی۔

ام المنونين حصرت زينب بنت جحش رضي الله عنها

ام المؤمنين حضرت زينب رصى المعنهاكانام پہلے برہ تضار سول اللہ اللہ عنہاكانام پہلے برہ تضار سول اللہ اللہ عنہ بدل كرزينب ركھ ديا۔ برہ كے معنی نیك اور فیاض كے بیں۔

ام المؤمنين حضرت زينب كے علاوہ بھى بعض ريات جن كانام برہ تھاان كانام آئ نے بدل ديا

اور فرمايا الانتركوا الفسكم الله اعلم باهل البر منكم اليني فوداين آب كو تيك اور كلى نه أجوالند خوب جانتا ہے کہ تم میں کون نیک اور تخی ہے۔

آپ کے والد جش بن رئاب کا تعلق قبیلہ بن اسدے تھااور والد وامیمہ بنت عید المطلب رسول اللہ عجم کی حقیقی بچھو پھی تھیں۔ لیعنی حصرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بچھو پھی زاد بہن تھیں۔

حضرت زینب شروع ہی میں ایمان لانے والے لوگوں میں تنمیں کانت قلیسة الا سلام و قال الزهري زينب من المها حوات الاول العين آب قديم الاسلام تحين اورامام زهري فرمات بي ك زینب بالکل اولین دور میں ہجرت کرنے والوں میں تھیں۔

کچھو پھی زاد بہن ہونے اور نوعمری میں ہی ساہم لے آنے کے وجہ سے حضرت زیبٹ رسول اللہ ﷺ کی تربیت بی میں رمیں اس کئے آپ نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زیرین حارثہ سے کر دیا تھا۔ حضرت زیر بچین بی ہے آپ 🕮 کی زمیر تربیت رہے تھے اس لئے علم ووین میں ممتاز تھے پھر آپ 慕 نے ان کواپنا مجمنی (مند بولا بیٹا) بھی بنالیا۔اور آپ ﷺ کوان ہے اولاد کا ساتعلق بھی تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بہر حال وہ ایک آزاد کر دہ غلام اور حضرت زینب فلبلہ مقریش کے سر دار عبدالمطلب کی نواس اور اپنے باپ کی طرف ہے بھی ایک بڑے گھر کی بیٹی تھیں اس لئے شروع میں حضرت زینٹ اور ان کی بھائی عبد اللہ بن جش نے اس رشتہ کو نامنظور کر دیا تھا۔

طبر انی نے بسند مسیح سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت زیڈ کا پیغام خود رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینٹ کو دیا تھااور حضرت زینٹ نے بیا کہد کر کہ میں نسبان سے بہتر ہوں اس پیغام کور د کر دیا تھا۔اس پر آیت كريد نازل مولي

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه والْمُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يُّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُه و فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا . (سورة احزاب آيت نعبر ٣٦)

ترجمنة مسی صاحب ایمان مر داور عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا( قطعی) تھکم دے دیں تب بھی وہ اس کام کے بارے میں بااختیار رہیں۔ یعنی اللہ اور اس کے ر سول کے وجو بی تحکم دینے کے بعد نسی مجھی مومن یا مومنہ کواپنے دینوی اور ذاتی معاملہ میں مجھی کوئی حق اور اختیار باقی سبیس رہتا۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حصرت زینٹ اوران کے بھائی عبداللہ بن جھش نے اللہ اوراس کے رسول اللہ ﷺ کے تعلم کے سامنے سر تشکیم خم کر دیااور آپ ﷺ نے حضرت زیڈ کا نکاح حضرت زینب کر دیا اور این پاس سے ان کا مہر وس وینار (تقریباً م تولد سونا) اور ساتھ ورہم (تقریباً ۱۸۔ تولہ جاتدی)اور ایک بار برداری کا جانور ایک زنانہ جوڑااور پچاس مد آٹا( تقریباً ۲۵ سیر )اور دس مد

اب استحباب تغيير الاسم القبيح
 اللماغظ الذهبي

تحجور( تقريبأيا في سيرً اداكيا\_)

حضرت زینب نے اس رشتہ کواللہ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے حکم کی وجہ سے قبول کر لیا تھا اور اپنی طبیعت کو بھی اس پرراضی کر لیا تھا۔ لیکن مدینہ کے منافقین نے جورسول اللہ ﷺ کی ایڈارسانی کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اس کو لے کر ایک فتنہ گڑا کر دیا کہ لیجئے محمد ﷺ ناک کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اس کو لے کر دیا۔ خصوصاً منافقین کی عور تول نے اس فتنہ الگیزی ہیں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت زینب جو دل سے اس رشتہ کو قبول کر چکی تھیں ان کو ور غلانے کی پوری پوری کو شقیں گیں۔ حضرت زینب کے دل پر ان باتوں کا اثر ہواان کی مزان میں کہے تیزی اور احساس برتری تو تھا ہی منافقین کے اس فتنہ نے حضرت زینب اور حضرت زینہ اور حضرت زینہ اور حضرت زینہ کے در میان کچھ دوری پیدا کردی۔

آدھر حضرت زیر کو حضرت زینب کا حساس تفوق وہر تری اپنی حساس اور غیرت مند طبیعت پر بار محسوس ہونے لگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس رشتہ کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیااور رسول اللہ ﷺ سے اس کی اجازت جاہی آپ نے حضرت زیر سے سوال کیا کہ کیاز بینب کی طرف سے تمہمیں کچھ شک ہے عرض کیا کوئی شک کی بات تو نہیں البتہ زینب کو اپنے خاند انی شرف کا حساس ہے اور وہ اس کا اظہار بھی

یک تا ہے۔ پھر ممکن ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ زینب کی خواہش بھی رشتہ کو ختم کر دینے ہی کی ہے اس طرح اس رشتہ کے ختم ہونے سے دونوں کوراحت مل جائے گی۔

حضرت زید گی در خواست کو آپ ﷺ نے منظور نہیں فرمایااور رشتہ کو باقی رکھنے ہی کا تحکم دیا۔
لیکن یہ رشتہ زیادہ دنوں باقی نہ رہ سکا۔ حضرت زید ؓ رشتہ کو ختم کر نے پر مجبور ہو گئے ۔اور دوبارہ رسول ؓ
گئے ہے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا کہ اب میں رشتہ باقی نہ رکھ سکوں گا۔ آپ نے اب بھی حضرت زید ؓ کو صبر و تخل کی تکفین فرمائی اور رشتہ کو باقی رکھنے کو فرمایا جس کا ذکر قر آن مجید میں ان الفاظ میں ہے المسلك علیات ذوجك و اتنق الله یعنی اپنی بیوی کے نکار گوباقی رکھواور خداے ڈرو۔

سیکن حضرت زیدگی حالت حداضطرار کو پہنچ گئی تھی اور صورت حال الیمی ہوگئی تھی کہ اب نکاح کو باتی رکھنا شرعاً در ست نہ تھااس لئے چاروناچار آپ ﷺ نے حضرت زید کو طلاق دینے کی اجازت دے دی اور پھر حضرت زید کو طلاق دینے کی اجازت دے دی اور پھر حضرت زید ہے طلاق دے بھی دی اور صرف ایک سال ہی میں بیر شتہ ختم ہو گیا۔

چونکہ بیر رشتہ آپ نے اسلامی مساوات کے اظہار کے لئے کرایا تھا۔ پھراس رشتہ کی وجہ سے حضرت زیب کو منافقین کی طرف سے آزاد کردہ غلام کی بیوی کا طعنہ سننا پڑا تھااور اب طلاق ہو جانے کے بعد بیہ بھی طعنہ سننا پڑ گیا کہ لوغلام نے بھی طلاق دے دی۔ اس لئے آپ کو اس حادثہ سے بہت رنج ہوا۔ پھر

حضرت زینب پر بھی اس حادثہ کا کافی اثر تھا اس کی تلافی اور حضرت زینب کی دلداری کی شکل صرف یہی تھی کہ آپ حضرت زینب ہے نکاح فرمالیس لیکن منافقین کی طرف سے اندیشہ تھا کہ وہ اس نکاح کو ایک دوسرے فتنہ کاذر بعہ بنادیں گے اور کہیں گے کہ محمہ سے نے اپنے متبئی کی مطلقہ سے شادی کرلی۔ جاہلیت کے رسم ورواج میں اس کی بالکل گنجائش نہیں تھی اس لئے فتنہ کا کافی اندیشہ تھا۔

ادهر طبیعت پرطلاق کے حادثہ کااٹراورادهراس کی مناسب تلانی کی صورت میں فتنہ کااندیشہ اس لئے طبیعت بہت پریشان تھی اور آئے اپنی بات زبان پرلاتے ڈرتے تھے اس پریشانی کاذکراللہ تعالی نے وقعی طبیعت بہت پریشانی کاذکراللہ تعالی نے وقعی فی نفسک مااللہ مُلدیّه و تحشی الناس و اللّهُ احقیٰ آن تختشاهٔ میں فرمایا ہے۔

لیعنی تم اپنے دل میں وہ بات چھپار ہے تھے جس کواللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تم لو گوں ( منافقوں ) ہے۔ ڈرر ہے تھے حالا نکہ اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس سے ڈراجائے۔

اس آیت میں گویااس بات کی اجازت بلکہ حکم تھا کہ حضرت زینب سے نگاح کر لیاجائے۔
حضرت زینب کی عدت ختم ہو چکی تھی اور اب یہ آیت بھی نازل ہو گئی تورسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کو خضرت زینب کی عدت ختم ہو چکی تھی اور اب یہ آیت بھی نازل ہو گئی تورسول اللہ ﷺ و حضرت زینب کو زینب کو رسول اللہ ﷺ کا بال ایک ایک اور اسور بھی فقا مت اللی رسول اللہ ﷺ کا پیغام پہنچایا، تو حضرت زینب نے کہا عاانا ہے استخارہ ضرور کروں گی یہ کہہ کرانے مصلے پر مسلم کے کی کہ کہ ایک ایک ایک ایک کا بیک نماز شروع کردی۔

ادهر حفزت زید نے آکر آپ کو حضرت زینب کا جواب بتاایا ادهر ید آیت کریمہ فلما فضی رید منظم وطوا زوج کہا لگی لایکون علی الموقعین حوج فی آزواج الاعیانیہ اذا فضوا میں دولی النازی اور عدت بھی گذر میں دولی النازی تاکہ الل ایمان کے لئے اپنے مند ہولے بیٹوں کی بیویوں (ے نکاح کرنے) ہیں کوئی حرج اور تنگی باقی نہ رہے بشر طیکہ وہ اوگ پنی بیویوں ہے اپنارشتہ ختم کرلیں۔ کرنے کی میں کوئی حرج اور تنگی باقی نہ رہے بشر طیکہ وہ اوگ آسان پر بی بھواد نیا میں نہیں اور آیت کریمہ فلما اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت زینب کا نکاح آسان پر بی بھواد نیا میں نہیں اور آیت کریمہ فلما اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت زینب کا نکاح آسان پر بی بھی بی بیں۔ علاوہ از یہ حکے روایات ہے بھی اس معلوم ہو تاہے کہ آپ کی نے زمین پر نکاح نہیں کیا۔ صبح مسلم کی جو روایت ابھی ہم نے ذکر کی ہوں میں بھی بھی فقامت اللہ مسجد ہا کے بعد فتول القرآن و جاء دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ادان کی الفاظ ہیں۔

یعنی ان آیات کے نزول کے بعد آپ بلاا جازت لئے حضرت زینبؓ کے پاس تشریف لے گئے۔علاوہ

و صحیح مسلم جاهس ۱۲ س

<sup>🧕</sup> سوره احزاب آیت ۷ س

<sup>💿</sup> مسلم ج اص ۲۱ سمر

ازیں حضرت زینبؓ خود اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ میرا نکاح میرے اللہ نے کیاجب کہ دیگر ازواج مطہرات کا نکاح ان کے اولیاءیااہل خاندان نے کیاہے۔

صیح بخاری میں اس مذکورہ روایت کی بعدائی معنیٰ کی ایک دوسر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں و کانت تفہر علی کساء النبی صلی الله علیہ وسلم و کانت تقول ان الله انگری ہی موجود ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت مضمون کی روایات حدیث کی بعض دوسر کی گیاہوں میں بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت زینب گانکارہ نیا میں نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالی نے آسان پر ہی کر دیا تھااور رسول اللہ کے نے اس ہی تعد حضرت زینب گین سیر ت ابن بشام میں بیر مقرر فرمایا۔ تہذیب سیر ت ابن بشام میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا سے نکاح کیااور چار سوور ہم مہر مقرر فرمایا۔ تہذیب سیر ت ابن بشام میں اس واقعہ کو ان الفاظ میں ذکر کیا گیاہہ۔ وتو وج رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع مائنہ دوجه کیا ساخوھا ابوا حمد بن جحش واصد قبها رسول الله صلی الله علیه وسلم اربع مائنہ دوجه عام مضر ین اور محد ثین کے نزد یک روایات کی کشرت اور اصحیت کی بنیاد پر پہلا قول ہی رائے ہے۔ اس مضرور مفسر ابن کشر آیت کر یہ فلما قضی زید منها و طراً زوجت کہا کی تقیر میں لکھتے ہیں و کان الذی ولی تو و بچھامنہ ہو الله عزوجل بمعنی الله او طراً زوجت کہا کی تقیر میں لکھتے ہیں و کان الذی ولی تو و بچھامنہ ہو الله عزوجل بمعنی الله او طی الله ان ید حل علیها بلا ولی و کان الذی ولی تو و بچھامنہ ہو الله عزوجل بمعنی الله او طراً دو جنگھا کی تقیر میں لکھتے ہیں و کان الذی ولی تو و بچھامنہ ہو الله عزوجل بمعنی الله او طراً دو جنگھا کی تقیر میں لکھتے ہیں معنین ہوا۔

اى طرح علامه شوكائي في بهى مذكوره آيت كى تفيير بين تحرير فرمايا فلما اعلمه الله بدالك دخل عليها بغير اذن و لا عقد و تقدير صداق و لا شئى مما هو معتبر في النكاح في حق امنه، وقيل المواد به الا مرله بان يتزوجها و الاول اولئي وبه جاء ت الاحبار التسجيمة

اس کاحاصل بھی یہی ہے جو تفسیر ابن کثیر کی عبارت کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح آسان پر ہی کر دیا تھاجس کی وجہ سے دنیامیں ایجاب و قبول اور تعبین مہراور دیگر متعلقات نکاح کی ضرور ت نہیں رہی تھی۔

<sup>🐠</sup> صحیح بخاری ج۲ص ۱۱۰ 🛮

فتح البارى جساص ١١٣ \_

<sup>🤴</sup> تهذیب سیرت این هشام ص ۳۳۲۔

<sup>🐠</sup> تفسيرابن كثير-

<sup>📵</sup> تفيير فتح القديرج ۴۸۵ – ۴۸۵

اس کے بعد علامہ شوکائی فرماتے ہیں کہ دوسر اقول اس بارے میں ہے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علی کو حضرت زینب سے کاح کرنے کا حکم دیالیکن اول قول رائج اوراحاد بیث سیج سے ٹابت ہے۔ حضرت زینب کے نکاح کے سال کے بارے میں کئی قول میں لیکن زیادہ رائج قول ہیں کہ آپ کا نکاح ذیقعدہ میں ہوا۔

حضرت زینب کے اس پورے واقعہ میں بہت کی دین حکمتیں ہیں اس میں اسلامی مساوات کا بھی اظہار ہے کہ نگاح میں گفارہ کے معتبر ہونے کے باوجوداگر بعض دینی مصالح متقاضی ہوں توایک بڑے خاندان کی لڑکی کا نگاٹ ایک آزاد کر دہ غلام ہے بھی کیا جاسکتا ہے پھر اس واقعہ سے متعلق آیات میں یہ بھی مذکور ہے کہ القدادراس کے رسول ہو کے نطعی حکم کے بعد کسی صاحب ایمان مردہ عورت کواپنے بارے میں اس حکم کے خلاف کسی بھی قشم کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ نیزان آیات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دینی کا مول کو عوام الناس کے شوروغوغالوراعتراضات کی وجہ سے نہیں چھوڑا جاسکتا، جابلی رسم ورواج کو ختم کر نے اور غلط عقائد کی اصلاح کے لئے یہ سب تو سنبالور برداشت کرناہی پڑتا ہے۔

د نیامیں ایجاب و قبول کے بجائے آسان پر ہی نکاح گردینے میں حضرت زینب کو اعزاز بخشاہ کہ ان کے نکاح کا متولی اللہ تعالیٰ ہے واقعۃ حضرت زینب کی قربانی کا یبی صلہ ہو ناجا ہے تھا۔ انہوں نے اللہ اورائ کے رسول ﷺ کے اقتثال امر میں ہڑی قربانی دی ہے۔

## وليمه

حضرت زینٹ کے نکاح کے بعد رسول القدی نے ایسا شاندار ولیمہ کیا کہ ایساولیمہ کسی بھی زوجہ مطہرہ کے نکاح کے بعد نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ حمار أیت النبی صلی الله علیه وسلم اولم علی احد من نساء مااولم علیها اولم علیها بیشاہ وسلم اولم علی احد من نساء مااولم علیها اولم علیها بیشاہ و بین میں نے بھی نہیں نہیں و بیسا کہ آئی سے نہیں دیکھا کہ آئی سے بھی زوجہ مطہرہ کا آئا شاندار ولیمہ کیا آئی صفی نہیں بھی زوجہ مطہرہ کا آئا شاندار ولیمہ کیا آئی صفی نے حضرت زینٹ کے ولیمہ میں بھی زوجہ مطہرہ کا آئا شاندار ولیمہ کیا آئی سے دینٹ کے ولیمہ میں بھی زوجہ مطہرہ کی تھی۔

پھراس ولیمہ میں حضرت انس کی والدہ ام سلیم رصنی اللّہ عنہا نے حسس (مالید ہیااسی طرح کا کوئی کھانا ) تبھی بھیحا تھا۔

اس ولیمہ کے موقع پر آپ نے حضرت انس کے کچھ صحابہ کرام کے نام لے کر فرمایا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلالا وَاور جو بھی تمہیں ملے اس کو بھی بلالانا حضرت انس کتے ہیں کہ میں آپ کے بتائے ہوئے سحابہ کرام کو اور جو جو بھی مجھے ملے سب کو بلالایا حضرت انس کے شاگر د جعد نے پوچھا کہ کل کتنے لوگ ولیمہ میں آگئے تھے حضرت انس نے فرمایا کہ تقریباً تین سو ۲۰۰۔ کھانا ایک طشت میں کر دیا گیااور حاضرین صحابہ کرام کو آپ نے دس وی جماعت کر کے بلانا شروع کیا، اوگ آتے رہے اور کھا کہ جاتے رہے بیبال تک کہ سب

<sup>🙃</sup> صحیح بخاری نی ۲ ص کے کے۔ سیح مسلم نی اص ۱۱ سم پر بھی اس مضمون کی روایت ہے۔

لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جب کھانے کے لئے کوئی نہیں بچاتور سول اللہ ﷺ فیصلے طشت اٹھانے کو فرمایا حضرت انس کہتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر سکٹا کہ لوگوں کے کھانے سے پہلے طشت میں کھانازیادہ تھایا فارغ ہونے کے بعد <sup>9</sup>ای ولیمہ کی موقع پر آیت حجاب۔

يَّاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْتُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِي النَّبِيِّ إِنَّا لَكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْتَلُو هُنَّ مِنْ وَرَآغِ حِجَاب.

ترجمند اے ایمان والوں! نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو مگریہ کہ تم کو کسی کھانے پر آنے کی اجازت و کی جائے۔

نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیار کی کا۔ ہاں جب تم کو بلایا جائے تو داخل ہو پھر جب کھا چکو تو منتشر

ہو جاؤاور ہاتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو۔ یہ ہاتیں نبی کے لئے ہاعث اذبت تھیں لیکن وہ تمہارالحاظ

کرتے تھے اور اللہ تعالی حق کے اظہار میں کسی کا لحاظ نہیں کر تااور جب تم ازواج نبی ہے کوئی چیز مائلو تو

یر دے کے تیجھے سے مائلو۔

اس آیت کے بزول کی پچھ تفعیل مسلم تی روایت کے مطابق یہ ہے کہ وعوت ولیمہ کے ختم ہوجائے کے بعد بھی بعض سحابہ کرام آپ کے مگان میں جہاں حضرت زینٹ بھی دیوار کی طرف منہ کئے بیٹھی تھیں اس طرح محو گفتگو تھے کہ ان بواس کا خیال ہی نہیں رہا کہ اب ان کو یہاں سے اٹھ جانا چاہئے رسول اللہ میں مروت اور حیاء کی وجہ سے پچھ کہہ تو نہ سکے لیکن ان کواٹھانے کے لئے خود گھرسے باہر تشریف لے گئے تھوڑی دیرے بعد بحد جب واپس آئے تب بھی وہ لوگ بیٹھے تھے۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے پچھ دیرے بعد جب تشریف لے گئے گئے۔ آپ دوبارہ تشریف لے گئے بعد جب قان سحابہ کرام کو توجہ ہو گئی اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ نے دروازہ پر پر دہ اٹھا دیا۔ اس کے بعد بی مذکورہ آ بیت مجاب نازل ہوئی۔

اس آیت میں چنداد کامات ہیں اول میہ کہ بلابلائے آپ کے گھروں میں نہ آئیں۔ دوم میہ کہ بلانے پر بھی قبل از وقت آکر نہ بیٹھ جائیں اور نہ کھانے کے بعد بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہوں سوم میہ کہ از وائ مطہر ات سے بھی کوئی چیز مائگنی ہو تو پر دہ کے چیچے سے ہی مائلیں۔اس آیت کے بعد کی آیتیں بھی رسواللہ عیداوراز واج مطہر ات بی سے متعلق احکامات کی ہیں۔

# فضاكل

ام المؤمنین حضرت زینبؓ کے بے شار فضائل ہیں۔ ان کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا جس پر وہ دیگر از واج مطہرات کے مقابلہ میں فخر و مباہات فرماتی تھیں۔ وہ خاندانی رشتہ میں بھی رسول اللہ ﷺ کی دیگر از واج مطہرات کے مقابلہ میں قریب ترین تھیں۔ سور ڈاحزاب کی متعدد آیتوں کے نزول کا تعلق ان کی

<sup>👵</sup> صحیح مسلم ج اص ۱۲ ۲۹ \_ 🦁 صحیح مسلم ج اص ۲۱ ۲۹ \_

زات ہے۔

بہت مثقی پر ہینز گار اور اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ کی راستہ میں مال خرج کرنے کرنے والی تحمیں۔ام المؤمنین حضرت ام سلمیہ فرماتی ہیں کہ زینب بہت صالحہ ، کثرت سے روزہ رکھنے والی اور شب بیدار تحمیں۔ اسلم حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت زینب کی بہت مداح ہیں صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان کا بیان پڑھئے۔

قالت عائشة وهى التى كانت تسامينى منهن فى المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ارامرأة قط خيراً فى الدين من زينب واتقى لله واصدق حديثاً واوصل للرحم واعظم صدقة واشد ابتدا لا لنفسها فى العمل الذى تصدق به وتقرب به الى الله ما عدا سورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئه.

ترجمت حصرت عائش فرماتی ہیں کہ تمام ازواج مطہر ات میں صرف حضرت زین بھی بارگاہ نبوی میں میرے ہم پلے تھیں اور میں نے زینب سے زیادہ دیندار، متقی و پر ہیز گار، پچی بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، صدقہ کرنے والی اور اپنی جان کو نیکی اور تقرب الی اللہ کے کاموں میں زیادہ کھیانے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ ہاں مزاج میں ذرای تیزی تھی جس پروہ جلد ہی قابویالیتی تھیں۔

حضرت عائشہ کے ان بلند کلمات کی و قعت اور عظمت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب یہ بھی معلوم جو جائے کہ یہ کلمات ایک ایسی طویل حدیث میں ہیں جس میں حضرت عائشہ یہ ذکر کررہی ہیں کہ حضرت زینٹ از واج مطہر ات کی نمائندہ بن کررسول اللہ ہو ہے میر کی کچھ شکایات کرنے کے لئے آئی تھیں۔ انہیں حضرت عائشہ کا قول حافظ مٹمس الدین ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیاہے فرماتی ہیں۔

ير حم الله زينب لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه الشرف ان الله زوجها ونطق به القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اسرعكن لحوقاً اطو لكن باعاً فبشرها بسرعة لحوقها به وهي زوجته في الجنة .

ترجمت الله تعالی زینب پررحم فرمائے انہوں نے دنیابی میں وہ بٹر ف و کمال حاصل کر لیا جس کا مقابلہ کوئی شرف و کمال نہیں کر سکتا الله تعالی نے خود ان کا نکاح رسول الله ﷺ نے فرمایااور قر آن مجید میں اس کاذکر بھی فرمایا۔ نیز رسول الله ﷺ نیز رسول والی ایس آنے والی میری وہ بیوی ہوں گی جوسب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی (یعنی کار خیر میں بہت خرج کرنے والی ) ہوں گی اور وہ جنت میں مجھی رسول الله ﷺ کی بیوی ہیں۔

<sup>🐠</sup> زر قانی شرح مواہب۔

<sup>🧓</sup> صحیح مسلم باب فضائل عائشة په

<sup>🧓</sup> سير اعلام النبلاءج ۲۵ ص ۲۱۵ ـ

حضرت زینب اگرچہ کو تاہ قامت تھیں اور ای حساب سے ان کے ہاتھ بھی دیگر از وان مطہرات کے مقابلہ میں چھوٹے ہی ہوں گے لیکن چو نکہ بہت فیاض اور بخی تھیں اور عربی زبان میں اطولکت بدایا اطولکن باعایا اطولکن باعایا اللہ کئی وفیاض کے معنی میں بولاجا تا ہے اس لئے آپ نے ان کے لئے اطولکت باعایا اطولکی بدائے الفاظ استعال فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے کی وفات کے بعد ہم ازواج النبی کے الفاظ استعال فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کا فاہری مطلب ہی لیتی تھیں ازواج النبی کے فرمان اطولکتی باعاکا ظاہری مطلب ہی لیتی تھیں لیکن جب آپ سے جاملیں تو پہنہ چلا کہ آپ کے فرمان اطولکتی باعاکا مطلب سب سے زیادہ مخی اور فیاض ہے۔ اور واقعی زینب ہم سب میں سب سے زیادہ مخی اور فیاض تھیں۔

حفرت عائثًا بي بھي فرماتي تھيں کانت ريب صناع البلين فکانت تلبع وتحوز ونتصاف به رسيال الله

لیعنی زینب این ہاتھ سے کمائی کرتی تھیں وہ چمڑے کی دباغت کرتی اور چمڑے کا سامان بناتی اور اس سے حاصل شدہ مال کواللہ کے راستہ میں خرچ کرتی تھیں۔

ان کی شان استعناء کا یک واقعہ ابن سعد نے طبقات میں ان الفاظ میں نقل کیا ہے۔

عن بوزه بنت رافع قالت ارسل عمرا للى زينب بعطائها فقالت غفرالله لعمر غيرى كان اقوى على قسم هذا قالوا كله لك قالت سبحان الله واستترت منه بثور قالت صبوه واطرحوا عليه ثوبها واخدت تفرقه في رحمها وايتامها واعطتنى ما بقى فوجدنا خمسة وثما نين درهما ثم رفعت يدها الى السماء فقالت اللهم لا يدركنى عطاء عمر بعد عامى هذا.

ترجید و حفرت زیب کی خاد مد برزہ بنت رافع کہتی ہیں کہ حفرت عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں حفرت زیب کی خدمت میں ایک گرافقدر عطیہ بطورہ وظیفہ بھیجا۔ حضرت زیب نے اے دیکھ کر کہااللہ عمر کی مغفرت فرمائے کہ اس مال کو تو میرے علاوہ کوئی اور شخص زیادہ اچھا تقسیم کر تالانے والوں نے کہا کہ یہ برائے تقسیم نہیں بھیجائے بیسب آپ کائے یہ بن کر حضرت زیب نے سجان اللہ کہااور فرمایااے بہیں ڈال دواور اس پر کپڑاڈھک دو۔ اس کے بعد آپ نے اے اپن عزیزوں اور بیموں میں تقسیم کرنا شروع کردیا۔ تقسیم کے بعد جو نے رہاوہ مجھے عنایت فرمادیا میں نے اے گنا تو وہ بچائی در ہم تھے بھر حضرت زیب نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کردعا کی اے اللہ اس سال کے بعد میرے ہاں عمر کا عطیہ نہ آئے۔ بھر ہوا بھی یہی حضرت زیب آئے تندہ سال آئے ہے پہلے ہی وفات یا گئیں۔ حضرت عمر کوجب معلوم بھر ہوا بھی یہی حضرت زیب آئے تندہ سال آئے ہے پہلے ہی وفات یا گئیں۔ حضرت عمر کوجب معلوم

و سياء م السلام ج٧ص٢١٢

<sup>🥴</sup> سير اعلام العبلاءج ٢ص ١٥٤\_

<sup>🙉</sup> سير اعلام النبلاءج ۴ ص ۲۱۲ بحواله ابن سعد ـ

ہوا کہ حضرت زینب نے سب مال تقییم کردیا ہے توخود ان کے گھر جاضم ہوئے اور عرض کیا کہ میں مزید رقم بھیجوں گاورا میک ہزار در ہم پھر بھیجے۔ حضرت زینب نے وہ بھی تقسیم کردیئے۔
جیسا کہ ابھی گزرا کہ حضرت زینب ازواج مظہر ات کی نما ئندہ بن کر حضرت عائشہ کے خلاف رسول اللہ بھی ہوں کے بات کرنے گئی تھیں اور صبح مسلم کی اس روایت میں بیہ بھی ذکر ہے کہ آپ نے رسول اللہ بھی سے حضرت عائشہ کے خلاف خوب کھل کربات کی تھی۔ لیکن تقوی وراست گوئی کا بیر حال تھا کہ جب واقعہ افک کے موقعہ پررسول اللہ بھی نے حضرت زینب سے حضرت عائشہ کے متعلق ہو چھا توانہوں نے صاف کہدویا واللہ میں ان کے بارے میں صرف اچھی رائے ہی رکھتی ہوں۔ حالا نکلہ کہدویا واللہ میں ان کے بارے میں صرف اچھی رائے ہی رکھتی ہوں۔ حالا نکلہ فتنہ افک میں ان کی حقیق بیرن حضرت حمنہ مبتلا ہو گئی تھیں۔

ان کی نیکی ، دینداری اور متقی و پر بین گار بونے کی شہادت تورسول اللہ کی کی زبان مبارک نے بھی دی تھی۔ ام المؤ منین حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی مال فئی کو صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تقسیم فرمار ہے تھے حضرت زینب نے اس سلسلہ میں آپ کو کچھ مشور ودے دیاجو حضرت عمر کونا گوار گزرااور حضرت عمر نے ان کے دخل دینے پراپنی نا گواری کا اظہار بھی کرنا چاہا۔ رسول اللہ جی نے حضرت عمر کوخاموش کر دیااور فرمایاز بینب کو کچھ نہ کہواس لئے کہ وہ اولھہ ہیں۔ کسی صحابی نے آولھہ کا مطلب دریا فت کیا تو فرمایا کہ اواصہ کے معنی ہیں خشوع و خضوع کرنے والی اور آپ نے آیت کر بہہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب بھی پڑھی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حلیم (بردبار) اواہ (خشوع و خضوع کرنے والے) فرمایا ہے۔ اور منیب (اللہ کی طرف توجہ کرنے والے) فرمایا ہے۔

آپ اگرچہ کثیر الروایت نہیں ہیں پھر بھی آپ کی روایت سردہ احلایت سخاج ستہ و غیرہ حدیث لی مشہور کتابوں میں ہیں۔ آپ سے روایت کرنے والوں میں آپ کے سجیجے محمد بن عبداللہ بن جمش۔ام حبیبہ بنت الی سفیان زینب بنت الی سلمہ وغیرہ صحابہ و تابعین ہیں۔

### وفات

ام المؤمنین حضرت زینب رضی الله عنها کی وفات ۲۰ یا ۲۰ جر می میں ہوئی آپ رسول الله ﷺ کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ مطہر و بیں۔ وفات سے پہلے اپنا کفن تیار کرئے رکھ لیا تفااور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر حضرت عمر بھی کفن بھیجیں توایک کو تواستعال کر لیاجائے اور دوسرے کو صد قد کر دیاجائے چنانچہ ایساہی ہوا آپ کی بہن حضرت حمنہ بنت جھش نے حضرت عمر کا کفن تواستعال کرادیا اور حضرت زینب کا تیار کردہ کفن صدقہ کر دیا۔ ان کی وفات پر حضرت ما نشر نے فرمایا ذھبت حمیدہ سعیدہ مفرع الیتامی والارامل۔

ا یک ستودہ صفات، نیک بخت اور نیبیموں اور بیواؤں کی سہار اعور ت دنیا ہے رخصت ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور محمد بن عبداللہ بن جحش، حضرت عبداللہ بن الی احمد بن جحش اور حضرت اسامه بن زید رضی الله عنهم نے قبر میں اتارا قبر مبارک جنت البقیق میں ہے۔ رضی الله عنها دار ضاھا۔

ام المؤتين حضرت زينب بنت خزيمه الهلاليه رضي التدعنها

ازواج مطہر ات میں حضرت زینب بنت جش کے علاوہ زینب نام کی آپ کی ایک اور زوجہ مطبہ ہ بھی تھیں۔ان کا پورانام زینب بنت فزیمہ البلالیہ ہے۔باپ کانام فزیمہ ہےان کے سلسلہ نسب میں ایک شخص بلال نامی ہے جس کی وجہ سے ان کو زینب بنت فزیمہ البلالیہ کہا جا تا ہے۔ والدہ کانام ہند بنت عوف یا خولہ بنت عوف یا تعلق قبیلۂ حمیر ہے ہے۔ان ہی بند کی بٹی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت زینب بنت فزیمہ کی وفات کے گئی سال بعدر سول القدی نے حضرت میمونہ ہے نکاح فرمایا۔ ان دونوں کی مال ایک ہیں لیکن والد الگ الگ ہیں۔

حضرت زینب بنت خزیمہ کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جمش رضی اللہ عنہ ہے ہوا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ بن جمش غزوہ احد شوال علی میں شہید ہوگئے تھے ان کی شہادت کے کچھ بی و نول کے بعد حضرت زینب کے یہاں ناتمام بچہ بیدا ہوا جس ہے ان کی عدت ختم ہو گئی اور ذی الحجہ علی میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب بنت خزیمہ ہے نکاح کر لیا، ابھی نکاح کو صرف تین مہینے بی گزیرے تھے کہ اس المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہاکا انتقال ہو گیا۔ انالقہ واناالیہ واجعون۔

ان کے نکال اور وفات کے بارے میں ایک قول میہ تھی ذکر کیا گیا ہے کہ نکال تور مضان سمھ میں جوااور وفات رہیجے الاول سمھ یار بھے الآخر سمھ میں نکال سے کیا ۸ مبینے کے بعد جو ٹی لئیکن اول قول راجی بتلایاجا تاہے۔

ازواج مطہرت میں صرف ام المؤمنین حضرت خدیجہ اللہ کی ضی اللہ عنہااور ام المؤمنین حضرت زیب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا ہی کی وفات رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں ہوئی ہے ویکر تمام ازواج مطبر ات آپ کی وفات کے بعد بھی باحیات رہیں۔

ر سول الند ﷺ نے حضرت زینب بنت محز میمیہ رصنی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدینہ طیب کے قبر ستان جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ وفات کے وقت ان کی عمر صرف تمیں سال تھی۔

# فضائل

ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمه رضی الله عنها بهت زیادہ تنی تھیں۔ غریبوں کی عنمخواری کرتیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔اس لئے رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی ام المساکین کے

لقب ہے مشہور تھیں۔

ا بنی ذاتی خوبیوں کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ مطہرہ ہونے کاشر ف، پھر آپ ہی ہے سامنے و فات پانااور آپ کاخود نماز جنازہ پڑھانااور اپنی نگرانی میں جنت القبیع میں دفن کرنا یہ بھی بڑی خوبی اور فضیات کی بات ہے۔

ام المومنين حضرت جو سرييه رضي الله عنها

ے میں رسول اللہ کو میے خبر ملی کہ قبیلہ نبی مصطلق کاسر دار حارث ابن ابی ضرار اہل مکہ کے اکسانے پریاخود ہی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے اور العیاذ باللہ رسول اللہ کی شہید کرنے کی تیاری کررہا ہے اور اس مقصد کے لئے اس نے اپنے قرب وجوار کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کرناشر وع کر دیا ہے۔ مقصد کے لئے اس نے اپنے قرب وجوار کے دیگر مشرک قبائل کو بھی جمع کرناشر وع کر دیا ہے۔ یہ قبیلہ بنی مصطلق قبیلہ خزاعہ کی شاخ تھااور مکہ معظمہ سے بچھ دور مریسیع نام کے چشمہ یا تالاب کے کیارے آباد تھا۔ قرب وجوار کے بہت سے قبائل اسلام دشمنی کی وجہ سے اس ارادہ میں اس قبیلہ کے لوگوں کے سامنے بتھے اور ان لوگوں کو مشرکیین مکہ کی جمایت بھی حاصل تھی۔

بنی مصطلق کے قیدیوں میں فتبیلہ کے سر دار ابن ابی ضرار کی بیٹی جو بریڈ بھی تھیں۔ حارث خود تو کسی طرح نے گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آئے تھے لیکن جو بریڈ کا شوہر مسافع بن صفوان مارا گیا تھاان قیدیوں کودیگر مال فنیمت کے ساتھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جو بریڈ حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت بن قیس دسی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے رقم لے کر

<sup>🛚</sup> البدايه والنهايه ج ۴ ص ۱۵۶ ـ

<sup>🥮</sup> ای چشمہ کے نام پر غز و ۂ بنی مصطلق کو غز وۂ مریسیع بھی کہتے ہیں۔

آزاد کرنے پر تیار ہوں تومیں رقم کا انتظام کرلوں۔حضرت ثابت نے اسے منظور کرلیا۔ شرعی اصطلاح میں اس طرح کے معاملہ یاعقد کو کتابت کہتے ہیں اور جور قم آزادی کے بدلہ میں دینا طے ہوتی ہے اسے بدل کتابت کہا جا تا ہے۔حضرت جو بریدٌ اور حضرت ثابت بن قیسؓ کے در میان بدل کتابت ۱۹وقیہ سونا طے پایا تھا۔ایک اوقیہ جالیس در ہم کے برابر ہو تا ہے ایک در ہم تین ماشہ سے کچھ زائد ہو تا ہے۔

حضرت جو ریہ یہ خود باندی اوران کے قبیلہ کے لوگ بھی سب غلام باندی ہی ہے۔

بدل کتابت کا انتظام ان کے بس کی بات نہ تھی لیکن رئیس زادی تھیں ، ہمت اور عقل سے کام لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میں قبیلہ بنی مصطلق کے سر دار حارث بن الی ضرار کی بیٹی جو ریہ ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں اور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول میں اور میں جس مصیبت میں گر فتار ہوں آپ سے مخفی نہیں ہے۔ غلا موں اور باندیوں کی تقسیم میں ، میں ثابت بن قبیل کے حصہ میں آگئی ہوں انہوں نے جھے سے معاملہ کتابت کر لیا ہے لیکن بدل کتابت میر سے پاس نہیں ہے۔ آپ سے مدو کی طالب ہوں۔ رسول اللہ کے نان کی در خواست میں کر فرمایا کہ کتابت میر سے پاس نہیں ہے۔ آپ سے مدو کی طالب ہوں۔ رسول اللہ کے نان کی در خواست میں کر فرمایا کہ کہ کیا میں تم کو اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ضر ور ارشاد فرما گیاں۔ آپ نے فرمایا کہ اور حضرت کہ کیا میں میم مغور کر لو تو میں تم کو ثابت بین قبیل سے خرید کر آزاد کر دوں اور پھر تم بچھ سے نگاح کر لو۔ حضرت بو یہ یہ تی تھی ہوں۔ نہوں کے خورید کر آزاد فرمادیا اور ان سے نکاح فرمایا لیا اور حضرت کے دیریہ مہر مقرر فرمایا۔

جو بریہ شر نہ مہر مقرر فرمایا۔

اس غزوہ سے تین دن پہلے حضرت جو ہریئے نے اپنے گھر پر ہی خواب دیکھا تھا کہ مدینہ سے جاند چلا اور میری گود میں آگیا۔ میں نے اپنے گھر کے لو گوں سے اس کا تذکرہ مناسب نہ سمجھالیکن جب یہ غزوہ ہوا اور میں قید کر کے مدینہ لائی گئی تو مجھے اپنے خواب کی تعبیر کی کچھامید نظر آئی۔

و زر قانی جسس ۲۵۵۔

<sup>🧓</sup> زر قانی بحواله بیهجی وسیر اعلام النبلاء ج۲ص ۲۶۵\_

اصاب ح ع ص ٥٦٥ وسير اعلام العيلاء ح ٢ ص ٢٦٥ ـ

میں اونٹ بھی تنجے۔ اثنائے سفر میں حارث بن الی ضرار کو دواونٹ بہت اچھے محسوس ہوئے اور مانہوں نے ان دونوں اونٹوں کو راستہ بی میں کسی وادی میں چھپادیا۔ جب رسول اللہﷺ کی خدمت میں پہنچے اور اپنی آمد کا مقصد ذکر کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جو بریہ موجود ہیں جانا جا ہیں تولے جاؤ۔

باپ نے بیٹی ہے کہا کہ محمد (ﷺ) نے تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ چلو گھر چلوہ مضرت جو بریڈ نے فرمایااخترت اللّٰہ در سولہ میں نے تواللّٰہ اوراس کے رسول ہی گواختیار کر لیاہ باپ نے ہم جند سمجھایا پنی عزت کا واسطہ بھی دیالیکن جو بریڈ رسول اللّہ ﷺ کو چھوڑ کر جانے کے لئے تیار نہیں ہو تیں۔ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حارث بن ابی ضرار راستہ بعد میں رسول اللہ ﷺ نے حارث بن ابی ضرار راستہ میں چھیا آئے تھے اور ان او نموں کا ذکر سن کر حارث بولے ان او نموں کی خبر تو میرے اور اللّٰہ کے سواکسی کونہ شمی ہو بیل ہوں کہ آپ اللہ کے سواکسی کونہ سلمان ہوگئے۔ ان ان کے سماتھ دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے۔ ان ان کے سماتھ دو بیٹے بھی مسلمان ہو گئے۔

اس طرح بورا قبیلہ بنی مصطلق اسلام لے آیا۔ یہ سب حصرت جو بریڈ کے نکاح کی بر کت ہے۔ دینی نقط نظر کے علاوہ سیاسی اور دفاعی نقطۂ نظرے بھی قبیلہ بنی مصطلق کا ایمان لانا براا ہم واقعہ نقااس کئے کہ بیہ قبیلہ مدینہ طبیبہ کے مقابلہ میں مکہ معظمہ کے زیادہ قریب تھااوراہل مکہ ابھی اسلام نبیس لائے تھے۔

# فضائل

ام المؤمنین حضرت جو ریئے نے رسول ال<mark>ندہے</mark> ہے متعدد روایات نقل کی بیں اور ان ہے حضرت ابن عمائ ، حضرت جابرً اور حضرت عبد القدابين عمرٌ صحابہ کرامؓ نے روایات کی بیں۔

ام المؤمنین حضرت جو مرید رضی الله عنها بڑی ذاکر و شاغل تھیں۔ نماز کے بعد بعض او قات گھنٹوں مصلے پر بیٹھ کر ذکر خداوندی میں مشغول رہتی تھیں ان کے اس طرح طویل ذکر الہی کاایک واقعہ امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت جو مرید بینی کی روایت ہے نقل کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ بیہ بین۔

عن جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلَّى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة قال مازلت على الحال اللذي فارقتك عليها قالت نعم. 

الله عليها قالت نعم.

ترجمن ام المؤمنین حضرت جو بریتے ہے روایت ہے کہ رسول القد ﷺ ایک دن نماز فجر پڑھنے کے بعد النکے پاس سے باہر نکلے وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھیں کچر آپ یکھ دیر کے بعد جب جیاشت کا وقت آ چکا تھاوالیس تشریف لائے حضرت جو بریتے ای طری بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں آپ ﷺ وقت آپ کا تھاوالیس تشریف لائے حضرت جو بریتے ای طری بیٹھی اپنے وظیفہ میں مشغول تھیں آپ ﷺ نے ان سے فرمایا میں جب سے تمہارے پاس سے گیا تھا کیا تھا کیا تھا ای وقت سے برابر ای حال میں اور اس

ورقاني جوس ددع

<sup>🙉</sup> مسلم ج ۲ص ۳۵۰ د تر ندی ج ۲ ص ۱۹۴ ـ

طرح برور ہی ہو ؟ انہوں نے عرض کیا جی بال۔

اس حدیث میں ابھی اور بھی کچھ باقی ہے لیکن ہمیں صرف اتنابی ذکر کرناہے جس سے حضرت جو ریبیّہ کے کثرت سے ذکر اور و ظیفہ میں مشغولیت کا پہتہ چلٹاہے۔الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھھ یہ روایت تر مذکی میں بھی ہے۔

ان کے نفلی روزے رکھنے کاذکر بھی حدیث کی کتابوں میں ماتا ہے۔ ایک وفعہ جمعہ کے دن رسول اللہ ان کے گھر تشریف ایا نے معلوم ہواکہ وہ نفلی روزہ رکھے ہوئے تیں آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا، عرض کیا نہیں ، پھر دریافت کیا کہ کیا گل بھی روزہ رکھا تھا، عرض کیا نہیں ، پھر دریافت کیا کہ کیا گل روزہ رکھا تھا، عرض کیا نہیں ، پھر دریافت کیا کہ کیا گل روزہ رکھا تھا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا مختلف فیہ ہے۔ تفصیل حدیث وفقہ کی کتابوں میں مذکورے۔

ام المؤمنین حضرت جو مرید کئے فضائل میں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ان کی ذات ہی قبیلہ بنی مصطلق کے لوگوں کی آزاد کی گااورا بیمان لانے گاذر اید بنی۔

## وفات

ام المؤمنین حضرت جو سریہ رصی الله عنہائے رئیج الاول ۵۰ھ میں و فات پائی۔ مروان بن الحکم نے جو مدینہ کے حاکم تصاور تابعی ہیں نماز جنازہ پڑھائی۔اور مدینہ طیبہ کی قبر ستان جنت البقیع میں و فن کیا گیا۔انا للتہ واناالیہ راجعون۔

ام المؤمنين حضرت ام حبيبه رضى الله عنها

مشہور صحابی حضرت ابوسفیان بن حرب رضی اللہ عنہ کی صاحبز ادی اور امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کانام رملہ تھا۔ ان کی ایک بیٹی حبیبہ کی وجہ ہے ان کی گنیت ام حبیبہ تھی۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابوالعاص حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی بھو پھی تھیں۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ اگرچہ بہت دیر ہے ایمان لائے انیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور ان کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جش اسلام کے ابتدائی دور میں بی اسلام لا چکے تنے اور اہل مکہ کے ظلم وستم سے تھگ آکر صحابہ کرائے گئے۔

عبیداللہ بن جمش حبشہ جاکر نصرانی ہو گیااورای حالت ارتداد میں اے موت آئی۔اس نے حضرت اس حبیہ گواسلام ترک کرنے اور نصرانیت کواختیار کرنے کی ترغیب دی۔ لیکن حضرت ام حبیہ اس نازک وقت میں ثابت قدم رہیں اوران کی خوش نصیبی کہ عبیدہ بن جمش کے انتقال اوران کی عدت کے گذر نے کے بعد رسول اللہ مینے خورت عمرو بمن امیہ میں گاگوا ہے نکاح کا پیغام دے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جو خود مسلمان ہو چکے تھے بھیجااور اپنے نکاح کا و سر بھی نجاشی کو بنایا۔ بادشاہ نجاشی نے اپنی ایک باندی کو حضرت ام حبیب کے پاس بیر بیغام لے کر جھیجا کہ بادشاہ بیہ گیا کہ رسول اللہ کی گارای نامہ ان کے نام آیا حضرت ام حبیب کے پاس بیر بیغام لے کر جھیجا کہ بادشاہ بیہ گئی کہ رسول اللہ کی گارای نامہ ان کے نام آیا

ہے جس میں یہ تحریرہے کہ وہ ام حبیبہ کو ہمارے نکاح کا پیغام دیں اور اگر وہ منظور کرلیں تو آپ ہی ہمارا نکاح کر دیں۔ حضرت ام حبیبہؓ نے جب بیہ خوشخبری سنی تو اس باندی کو جو یہ پیغام مسرت لے کر آئی تھی چاندی کے دو کنگن ، کئی انگو ٹھیاں اور دواور زیور انعام میں دیئے۔اور اپنے ایک قریبی عزیز خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کوایئے نکاح کاو کیل مقرر کرویا۔ •

حضرت ام حبیبہ کی منظوری مل جانے پر دوسرے دن بادشاہ نجاشی نے حبشہ میں موجود صحابۂ گرام کو جن میں رسول اللہ ﷺ کے چھازاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے،اپنے محل میں بلایا اور خود خطبہ کاح پڑھاادر رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے ایجاب نکاح کیا۔ حضرت خالد بن سعید ؓ نے حضرت اور خود خطبہ کاح پڑھاادر رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے ایجاب نکاح کیا۔ حضرت خالد بن سعید ؓ نے حضرت اکم جیبہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہے نکاح قبول کیا۔ نجاشی نے ۲۰ مور کیا دم مقرر کیااور خود بی مہرکی میر کی میر کی المؤمنین حضرت ام حبیب کی خدمت میں جیبجی۔ مہرکی رقم میں سے پچاس دینارام المؤمنین نے اس باندی کو جو نکاح کا پیغام لے کر آئی تھی دیئے ،اس باندی نے وہ وہ ایس کردیئے اور وہ زیورات بھی واپس کردیئے جو کل ام المؤمنین نے دیئے تھے اور کہا ، بادشاہ سلامت کا یہی تکم ہے۔ نکاح کے بعد بادشاہ نے ام المؤمنین کی خدمت میں بہت سے بدایااور خوشبو کیں جمیجیں۔

مجلس نکاح کے اختتام پر جب صحابہ کرام اٹھنے گئے تو نجاشی نے کہا کہ بیٹھ جائے سب لوگ کھانا گھا کر جائیں گے اور یہ بھی کہا کہ نکاح کے موقع پر کھانا کھلانا نبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ قسمہور قول کے مطابق یہ نکاح آجے میں ہوا ہے۔ جب حضرت ابوسفیان کو جوا بھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نکاح کی اطلاع مکہ میں ملی تو انہول نے رسول اللہ ﷺ کی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کی شان میں بہت بلند گلمات کہ

ام المؤمنین حضرت ام حبیباً کے نکاح کے سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابوسفیان ؓ نے ایمان لانے کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ میری بٹی انجیبہ اس میری بٹی انجیبہ اس کے سادی کرلیں اور آپ نے ان کی یہ درخواست قبول بھی فرمالی۔

محدثین نے روایت کے اس حصہ کی مختلف تو جیہات کی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ روایت کا یہ حصہ جس سے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضرت ابوسفیان کے اسلام لانے اور مدینہ طیبہ ججرت کرنے کے بعد ہونا معلوم ہو تاہے سیح نہیں ہے۔

بہر حال نیے نکاح حبثہ ہی میں ہواہاور حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے مشرف باسلام ہونے سے
پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اس کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ صلح حدید ہے بعد ابوسفیان اہل مکہ کے

<sup>🐠</sup> زر قانی شرح مواہب ج ۳ ص ۴ ۴ البدایہ والنہابیہ ج ۴ ص ۱۳۳۰

<sup>🧧</sup> البدايه والنهايه جهم ص ۱۳۳

<sup>🙉</sup> زر قانی چسس ۲۳۳\_

<sup>🙉</sup> صحیح مسلم ج۲ص ۴۰ سباب فضائل الی سفیان ً۔

نمائندہ بن کر صلح ہی ہے متعلق بعض معاملات کے بارے میں گفتگو کرنے کے لئے مدینہ طیبہ عاضر ہوئے اور اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے گھر ان سے ملنے کے لئے گئے وہ جب اندر گھر میں پہنچ تو ام المؤمنین نے رسول اللہ کا بستر جو بچھا ہوا تھا لپیٹ دیا۔ حضرت ابوسفیان نے کہا کہ یہ تم نے کیا گیا، آیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہوں۔ ام المومنین نے کہا، اباجان آپ مشرک ہیں اور یہ رسول اللہ کی کابستر ہے، اس لئے آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ اس

فضاكل

ام المؤمنین حضرت ام جیب رضی الله عنها کو الله تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ باطنی کمالات سے بھی نوازا تھا۔ وہ اولین ایمان لانے والوں میں ہیں۔ حالا نکہ ان کے والد ابوسفیان رضی الله عنہ جوسر داران قریش میں سے تھے بہت و بر میں فتح کمہ کے قریب ایمان لائے تھے گھر کے دوسر سے افراد بھی در بی سے مسلمان ہوئے، ایسے حالات میں ام المؤمنین حضرت ام جیبہ کا اسلام کے ابتدائی عبد بی میں مشرف باسلام ہو جانا اور ایپ گھرکے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرنااور اسلام کی خاطر مکہ معظمہ سے حشہ کو بجرت کر جانا، پھر جب ان کا پہلا شوہر حبشہ میں مرتد ہوگیا اور ان کو بھی اسلام کو ترک کرنے اور نفرانیت کو اختیار کرنے کی ترغیب دی تو ان کا پنے ایمان کو بچائے رکھنا اور دین اسلام پر خابت قدم رہنا بوری ہمت اور اولو العزمی کی بات تھی، جب کہ پردلیس میں صرف وہی شوہر ظاہر کی سہارا تھا۔ ای طرح حضرت ابوسفیان کے آنے پر سول اللہ کے بستر کولیسٹ دینا اور ان کے سوال کرنے پر یہ کہنا کہ اباجان سے رسول اللہ کی کا بستر ہو اور آپ مشرک ہیں آپ اس بستر پر بیٹھنے کے لاگن نہیں ہیں، رسول اللہ کے سول اللہ کی غیر معمولی محب و مقیدت اور ان کے دل میں آپ کی بے پناہ عظمت و شوکت اور خود ان کی اعلیٰ درج کی قوت ایمانی کا بیت و مقیدت اور ان کے دل میں آپ کی بے پناہ عظمت و شوکت اور خود ان کی اعلیٰ درج کی قوت ایمانی کا بیت دیتا ہے۔

وہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات پر عمل کرنے کا بڑاا ہتمام کرتی تھیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہاکی صاحبزاد ی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ؛

دخلت على ام حبيبه زوج النبى صلى الله عليه وسلم حين تو فى ابو ها ابو سفيان بن حرب فدعت بطيب فيه صفرة خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مست بعار ضيها ثم قالت والله مالى بايطب من حاجة غيرانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لا مرأة تؤسن بالله واليوم الا خران يحد على ميت فوق ثلثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشراً.

روایت کاحاصل یہ ہے کہ حضرت " ینب بن ابی سلمہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے والد حضرت

<sup>🐠</sup> البداييه والنهايه ج مهم ١٣٠٣ ـ

<sup>🥮</sup> جامع ترندي باب ماجاء فيعدة المتوفى عنها زوجها\_

الوضیان کی وفات پران کی خدمت میں حاضر ہو کمیں (اور بظاہر ابو مفیان رضی القہ عنہ کی وفات کو تمین ون گذر چکے تھے) حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا نے ایک خو شبو جوز عفران وغیم و سے بنائی جاتی ہو اور جس میں سرخ اور بیلارنگ ہو تاہے منگائی اور ایک بچی کے لگائی اور پھر اپنے رخساروں پر بھی لگائی اور فرمایا مجھے خو شبو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے رسول اللہ وہ کو یہ فرماتے ہوئے ساہر کہ کہ صاحب ایمان عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت کا تمین دن سے زیادہ سوگ منائے ۔ البت شوہر پر چار مہینہ وسی دن سوگ منائے گے میں نے رسول اللہ کی کی اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے سے منازی کی منائے گے۔ میں نے رسول اللہ کی کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لئے ایپ رخساروں پر بیہ خو شبولگائی ہے۔ (تاکہ یہ اظہار ہوجائے کہ میں اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا تمین دن سے زیادہ سوگ نہیں منارہی ہوں۔)

ا نہی کی روایت ہے رسول اللہ 📑 کا بیہ ارشاد حدیث کی متعدد کتابوں میں تقل کیا ہے۔ کہ 🛛 صلح في يوم وليلة تنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة اربعا قبل الظهر وركعتبي بعدها وركعتبي بعد المعرب و ركعتين بعد العشاء وركعتين فبل الفجر صلوة الغداق صديث كالرجمه برح كم ر سول اللہ 📁 نے ارشاد فرملیا کہ جو شخص دن رات میں ہیارہ رکعتیں پڑھے گااللہ تعالیٰ اس کے لئے جنگ میں ا یک محل تیار کردے گا۔ چارر کعتیں ظہرے پہلے ،دو رکعتیں ظہر کے بعد دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو رکعتیں فجر سے پہلے۔ مند احمر میں ای روایت کے بعد میہ بھی اضافہ ہے فعل بوجت الصلیقین معدیعتی جب سے میں نے آپ کا بیدار شاد سناہے بھی ان رکعتوں کا ناغہ نہیں کیا ہمیشہ بیدر کعتیس یا بندی سے پڑھتی ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے متعلق اتباع سنت کے اہتمام کے اور بھی واقعات ند کور ہیں۔ آخرت کے حساب و کتاب ہے بہت ڈر تیں اور صفائی معاملات کا بہت خیال کرتی تھیں۔ ابن سعد نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول نقل کیا ہے فالت وعصی ام حیدہ عند سو بھا فقالت قد كان يكون بيما مايكون بين الضرائر فحللتي من ذالك فحللتها واستغفرت لي واستغفرت لها فقالت لي سررنبي سوك الله وارسلت الي ام سلمه مثل ذلك. أوايت كا حاصل میہ ہی کہ ام المؤمنین حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہاانے اپنی و فات کے وقت مجھے بلایااور فرمایا ہم لو گوں میں مجھی مبھی بعض ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جُوسو تنوں میں پیش آ جاتے ہیں، میں تم ہےان کی معافی مانگتی ہوں۔ میں نے معاف کر دیا۔ توانہوں نے میرے واسطے دعائے مغفرت کی اور میں نے ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ای طرح انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہاہے بھی اپنی کو تاہیوں کی معافی تلافی کی۔

ر سول اللہ ﷺ ہے ہراہ راست اور بالواسطہ متعدد روایات نقل کی ہیں جو حدیث کی مشہور کتابوں صحاح ستہ وغیر ہ میں موجود ہیں،ان سے روایات نقل کرنے والوں میں ان کے بھائی معاویۃ بیٹی حبیبۃ اور بعض دیگر

وامع ترند رئياب في من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة - اله من الفضل -

<sup>🧓</sup> زر قانُ ن ۳ سُن ۴۴۵ بحواله ابن سعد په

صحابه و تابعين بين-

## وفات

امیر المؤمنین حضرت معاویۃ کے زمانۂ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ سن وفات کے بارے میں کئی قول ہیں۔ کیکن راجح قول مسم ھے۔اور مدینہ طیبہ میں وفن کی گئیں۔رضی الللہ عنہاوار ضاھا۔

ام المؤمنين حضرت صفيه رضي التدعنها

ام المؤمنین حضرت صفیه رضی الله عنها کا باپ حی ابن اخطب قبیله بنی نضیر کا سر دار تھااس کا سلسله نسب حضرت موسیٰ علیه السلام کے بھائی حضرت ہارون علیه السلام تک پہنچتا ہے۔ مال کانام ضرہ ہے یہ قبیلہ بنی قریظہ کے سر دار کی بیٹی تھیں۔

بنو نضیر اور بنو قریظ مدینہ کے ممتازیہودی قبیلے تھے ،ان قبیلوں کے لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ سے بیہ عہد کیاتھاکہ ہم نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ آپ کے و شمنوں کی مدو کریں گئے۔ لیکن دونوں قبیلوں کے لوگوں نے عہد شکنی کی۔ قبیلہ بنی نضیر نے مشر کین مکہ کے کہنے پر ر سول اللہ 🐸 کو شہید کرنے کی سازش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کی اطلاع ہے۔ دی 🎱 اور آپ نے ال کی بدعہدی کی وجہ سے غزوۂ بدر کے جھے مہینے کے بعدان کے قلعہ کامحاصرہ فرمایا۔ <sup>©</sup>ان لو گوں نے مجبور ہو کر صلح کی درخواست کی آپ نے ان کی درخواست منظور فرمالی اور بیہ طے پایا کہ وہ اپنے او نٹول پر جتناسامان لاد کر لے جاسکتے ہوں لے جائییں۔البتہ اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے 🌯 ان لوگوں نے ابیاہی کیااور خیبر میں جا کر بس گئے جہاں یہود کی بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ حضرت صفیہ کے والدین بھی اپنے قبیلہ والوں کے ساتھ خیبر چلے گئے تھے اس وقت حضرت صفیہ میں تھیں وہاں خیبر میں ان کی پہلی شادی سلام بن مشکم ہے ہوئی تھیاس نے طلاق دے دی تھی پھر کنانہ بن ابی حقیق ہے نکاح ہواوہ غزوۂ خیبر میں مارا گیااور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کھ میں خیبر کے قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں۔ مشہور صحابی حضرت د حید کلبی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے خیبر کے قید بول میں سے ایک باندی مانگی آپ نے فرمایا متخاب کر کے لے لو، انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کر لیا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا،اے اللہ کے رسول! (﴿) آپ نے حضرت و حیہ کو بنو نصیر اور بنو قریظہ کی رکیس زاد ی وے دی ہے۔ وہ تو صرف آپ ہی کے لئے مناسب ہے، آپ نے حضرت دحیہ کو دوسری باندی دے اور حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان ہے نکاح فرمالیا <sup>©</sup> آزاد کرنے کے بعد آپﷺ نے حضرت صفیہ کویہ اختیار

زر قانی ج ۳ ص ۴۵۶ وسیر اعلام النبلاء ج۲ ص ۲۳۱۔

<sup>🥮</sup> فتح الباري ج ٧ ص • ١٣٣٠ باب حديث بن النفير -

<sup>🥚</sup> ايوداؤد باپ في خبر بي النصير 🕳

<sup>🥱</sup> فتح الباري وغيره.

<sup>🛚</sup> صحیح بخاری باب صدیث بن النقیر -

البدایه والنهایه ج۳ س ۱۹۴ و صحیح بخاری ج۲ ص ۳۰۴ باب غزوه نیبر۔

وے دیا تھا کہ وہ ا نے طن چلی جائیں یا مسلمان ہو کر آپ سے سے نکاح کر لیں۔ حضرت صفیہ ٹے عرض کیا احتاد الله ورسوله لفلہ گئت اتمنی ذالک فی المسر کے لینی میں تواللہ اوراس کے رسول کو اختیار کرتی بول۔ اب توالحمد لله ،اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا میر کی تواسلام سے پہلے بھی یہی خواجش تھی۔ نکاح کے بعد انہوں نے برسول کا اقعہ بھی سنایا۔ انہوں نے بتلایا کہ یار سول کا کہ جب آپ اور صحابہ کرام تحییر کا محاصرہ کئے ہوئے تھا ہی زمانہ میں ایک رات میں نے خواب دیکھ کہ چاہ تھا ایک رات میں نے خواب یکھ کہ چاہ تھا ایک دو میں آکر گراہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تواس نے میرے چیرے پر آئی زور سے حلمانچہ مارا کہ چیرہ پراس کا نشان پڑ گیا اور کہا کہ تو بادشاہ عرب کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش کرتی ہے۔ کہ حلمانچہ مارا کہ چیرہ پراس کا نشان پڑ گیا اور کہا کہ تو بادشاہ عرب کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش کرتی ہے۔ کہ دولیا تو بی بیان ایک کیا تھا اور دوسرے دن رسول اللہ کی دولیان پرر کی کر کھا لیا گیا ہی ولیمہ نورہ تک اپنے سامان میں سے تھیور پنیر، تھی وغیہ ہوئی آپ ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ میں آپ کے فرمانے پر سحابہ کرام ایٹ کی سوار دوسرے دن کہ ہوئی سوار کے سفر تو ان پرر کی کر کھا لیا گیا ہی ولیمہ ہو گیا۔ اس مالمؤمنین حضرت صفیہ کر سول اللہ کے بیجھے آپ کے اور خوان پر رکھ کر کھا لیا گیا ہی ولیمہ ہورہ تک ای طرح سفر ہوا۔

## فضاكل

ام المؤمنین حضرت صفید رضی الله عنها بهت زیادہ عقل مند اور سمجھ دار تھیں۔ جیبا آیہ ابھی تنہا انہوں انہوں نے رسول کو انہوں کے رسول کو انہوں نے رسول اللہ کے رسول کو انہوں نے رسول اللہ کا اللہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا۔ وہ بہت زیادہ حلیم اور برد بارتھیں ، ایک د فعہ ان کی ایک باندی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جاکر حضرت صفید رضی اللہ عنہا کی شکایت کی کہ وہ یہود کی طرح اب تک یوم السبت لیعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہیں۔

حضرت عمرٌ نے حقیقت معلوم کرنے کے لئے کسی کو بھیجاتوام المؤمنین حضرت صفیہ نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے یوم السبت سے بہتر یوم الجمعہ عطا فرما دیا ہے میں یوم السبت کی تعظیم نہیں کرتی ہودیوں کے ساتھ صلہ رحمی کی بات توان سے میر کی قرابت دار کی ہاس لئے میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہوں (اور ظاہر ہے کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا) پھر انہوں نے اپنی باندی سے پوچھاکہ تم نے یہ شکایت کیوں کی باندی نے کہا کہ مجھے شیطان نے بہکادیا تھا۔ ام المؤمنین حضرت صفیہ نے یہی نہیں کہ اس کو پچھ سز انہیں دی بلکہ فرمایا جھاجاؤتم آزاد ہو۔

ان کے سلسلہ نسب کے سلسلہ میں پہلے ہی گزر چکاہے کہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تصورت ہاروں علیہ السلام کی اولاد میں سے تصور سول اللہ تصویر سول اللہ تصویر سول اللہ تصویر سول اللہ تصویر سول اللہ تعلیم کو اس کا خاص خیال رہتا تھا اور آپ ان کی بہت دلداری فرماتے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ

و زر قانی ج س ۲۵۸\_

<sup>🤨</sup> البزايه والنهايه ج 🛪 ص 🛪 ۱۹

<sup>🤷</sup> سير اعلام النبلاءيّ ٢ ص ٢ ٣٠ و صحيح بخاري ج ٢ ص ٢٠٠ باب غزورَ نبيبريه

<sup>🐠</sup> اصابہ ن کے ص

ان کے گھر تشریف لائے دیکھا کہ حضرت صفیہ ڈرور ہی ہیں وجہ دریافت فرمائی توانہوں نے عرض کیا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ کے کا زواج تو ہیں ہی آپ کے خاندانی ہونے کا بھی شرف رکھتی ہیں اور ہم تو یہودی خاندان ہے تعلق رکھتی ہولہذا ہم ہم ہے بہتر ہیں۔ آپ (گھی) نے ان کو تسلی دی اور فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم لوگ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو، میں اللہ کے نبی حضرت کو تسلی دی اور فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم لوگ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہو، میں اللہ کے نبی حضرت موسی علیہ السلام کی اولاد میں ہوں۔ میرے چھا حضرت موسی علیہ السلام بھی نبی ہیں اور میرے شوہر حضرت محدید بھی نبی ہیں۔ اور میرے شوہر حضرت محدید بھی نبی ہیں۔ اور میرے شوہر حضرت محدید بھی نبی ہیں۔ اور میرے شوہر

ایک دفعہ حضرت عائشؓ نے ان کے بارے میں کوئی نامناسب کلمہ کہہ دیا۔ آپ ﷺ نے بہت ناگواری کااظہار کیا۔ اس طرح ایک بار حضرت زینب بنت جش ؓ نے انہیں یہودیہ کہہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ انھا اسلمت و حسن اسلامھا یعنی وہ کی مؤمنہ ہیں اور آپ کئی ہفتہ حضرت زینبؓ کے یہال تشریف نہیں لے گئے تھے۔ <sup>©</sup>

انہیں رسول اللہ ﷺ بہت غیر معمولی محبت اور تعلق تھا۔ آپ کے مرض وفات میں جب مرض کی تکلیف بہت زیادہ ہو ئی توام المؤمنین حضرت صفیہ نے عرض کیااے اللہ کے رسول!واللہ میرا ول چاہتا ہے کہ یہ تکلیف بجائے آپ کے مجھے ہو جاتی بعض ازواج مطہرات کو ان کے اس کلام کی صدافت میں پچھے شبہ ہواجس کا ظہاران کے چہروں سے بھی ہو گیا۔ آپ نے اس کو محسوس کر کے فرمایا والتہ یہ اپنی بات میں بچی بین سے بین بین سے بی

آپ بہت تخی تھیں۔ جب پہلی ہار مدینہ طیبہ آئی ہیں تو حضرت فاطمیہ اور بعض از واج مطہر ات کواپنے زیور عنایت فرمائے۔ ﷺ

جس وقت باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا تھا اور حضرت عثمان کے مکان میں کھاناپانی تک جانے کی اجازت نہ دیتے تھے ایسے وقت میں حضرت صفیہ ان کی مدد کرنے کے ارادہ سے ان کے گھر تشریف لیے جانے کے اجازت نہ کے نہ کے ان کے گھر تشریف لیے جانے کے لئے نگلیں لیکن جب گھر کے قریب پہنچیں تو باغیوں نے آگے نہ جانے دیا واپس تشریف لیے آئیں اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعہ ان کے گھر کھانے پینے کا حان تظام کیا۔ ©

ر سول الله ﷺ کی متعد در وایات ان کے واسطے سے محد ثین نے نقل کی ہیں ،ان کے تلامٰدہ میں حضرت زین العابدین ، حضرت اسحٰق بن عبد الله ، حضرت مسلم بن صفوان حضرت کنانہ اور حضرت یزید بن معتب

<sup>🐽</sup> ترندی ج۲ص ۲۲۹ باب فضل از واج النبی ﷺ۔

<sup>🐠</sup> سير اعلام النبلاءج ٢٥ س ٢٣٦\_

<sup>🔞</sup> اصابہ ج کے ص ۲۵۰ کرر قانی ج ۳ ص ۲۵۹۔

<sup>🚳 🤨</sup> اصابہ ج کے صاسم کے زر قانی ج سے ۲۵۸۔

<sup>🥌</sup> اصابہ ج کام ۲۳۲ کے

وغیر ہم تابعین کے نام ذکر کئے جاتے ہیں۔

## وفات

ام المؤمنین حضرت صفیه رضی الله عنها کی و فات رمضان مجھ میں ہو تی اور جنت البقیع میں و فن ہوئیں۔بعض حضرات نے سنہ و فات م عصرات کے سنہ و فات م مشہور قول ۵۰ھ بی کا ہے۔

ام المؤمنين حضرت ميموندرشي الله عنها

ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها کے والد حارث بن حزن کا تعلق قبیله گریش سے تھااوران کی والدہ بند بنت عوف یاخولہ بنت عوف قبیله حمیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی ام المؤمنین حضرت زینب بنت بنت خزیمه کی مجھی والدہ ہیں۔ حضرت زینب کے تذکرہ میں گزر چکا ہے کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمه کی مجھی والدہ ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ اور والد الگ الگ۔

حضرت میمونه رضی الله عنها حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت خالد بن الولید رضی الله عنهما اور مشہور تابعی حضرت پزید ابن الاصم کی خاله بیں۔ان کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی الله عنه کی اہلیہ اللہ عنه کی اہلیہ بیں۔ان کی اہلیہ اللہ عنه کی اہلیہ تعمر بن الی طالب کی اہلیہ تصمی ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکڑ کے نکاح میں رہیں اور ان کی و فات کے بعد حضرت علیؓ کے نکاح میں آئمیں۔

حضرت میموندر ضی اللہ عنہار سول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئے ہے پہلے ابور ہم بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں ،اان کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ کے بہنوئی اور رسول اللہ ﷺ کے بچاحضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ عنہ نے آپ ﷺ ان کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ کے بہنوئی اور رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے نکاح کا پینام مشورہ قبول فرمالیا اور حضرت میمونہؓ نے رشتہ منظور کر لیا اور اپنے بہنوئی حضرت میمونہؓ کے پاس اپنے نکاح کا پینام کے کر بھیجا۔ حضرت میمونہؓ نے رشتہ منظور کر لیا اور اپنے بہنوئی حضرت عباس دضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح کا پینام و کیل بنادیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبہ کے ایک سال بعد کا ہے ،ابھی نکاح نہیں ہو کا تھا کہ رسول اللہ ﷺ عمرۃ القصاء، (کھی) کی نیت سے مکہ کے لئے تشریف لے گئے اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی ازواج مطہر ات اور حضرت میمونہؓ بھی تھیں۔ اثنائے سفر بی میں آپ کا نکاح حضرت میمونہؓ ہے ہوا ہے۔ اس نکاح کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آیا یہ نکاح احرام باندھنے سے پہلے ہوا ہے یا احرام باندھنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آیا یہ نکاح احرام باندھنے سے پہلے ہوا ہے یا احرام باندھنے کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ آیا یہ نکاح احرام باندھنے سے پہلے ہوا ہے یا احرام باندھنے کے مطبرہ و ہیں۔ آپ ﷺ نے حضرت میمونہؓ ہو کہ کہ بی میں وایمہ کرنے کا ارادہ تھا گئی نائل مکہ میں واب نہ نیاں مقام سرف میں وابعہ فرمایا۔ یہ مقام کہ ہے دی اس کے رسول اللہ ﷺ نے مکہ سے والیسی میں مقام سرف میں ولیمہ فرمایا۔ یہ مقام کہ سے دس میں دور بجانب مدید ہے۔

<sup>🐽</sup> زر قانی میں والدہ کانام ہنداور اصابہ میں خولہ نام مذکورے۔

## فضاكل

ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی القد عنہا تین سال رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں۔ ذیقعدہ کھ میں ان کا نکاح ہوا ہے اور رہی الاول واج میں رسول اللہ کی وفات ہوئی، تین سال کی قلیل مدت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہانے آپ کی صحبت سے بہت علم وفضل حاصل کیا۔ بہت کا ایسے مسائل اور دینی معلومات جو اگا ہر صحابہ کرام کو بھی معلوم نہ ہوتے تھے ان کے علم میں ہوتے تھے۔ خصوصاً عور توں سے متعلق مسائل اور عنسل وغیرہ کے بعض مسائل کی احادیث، حدیث کی کتابوں میں ان کے واسطے سے روایات کی گئی ہیں۔ کل ان سے چھیا لیس (۲۳) حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سات متفق علیہ واسطے سے روایات کی گئی ہیں۔ کل ان سے چھیا لیس (۲۳) حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں سات متفق علیہ واسطے سے روایات کی گئی ہیں۔ کل ان سے چھیا لیس (۲۳) حدیثیں مروی ہیں۔ جن میں میں ہیں۔ باقی حدیث کی دوسر کی کتابوں میں ہیں۔ باقی حدیث کی دوسر کی کتابوں میں ہیں۔ باقی حدیث کی دوسر کی کتابوں میں ہیں۔

اُن کے شاگر دوں میں ان کے بھانجے عبدالقد بن عبائ، عبدالقد بن شداڈ، عبدالرحمٰن بن سائبؓ بزید ابن الاصم اوران کے آزاد کر دہ غلام سلیمان بن بیاراور سلیمان کے بھائی عطا بن بیاروغیر ہم ہیں۔
رسول اللہ ﷺ کی ساتھ رسول اللہ ﷺ کی ساتھ رسول اللہ ﷺ کا بید ارشاد نقل کیا ہے ایک سیمونہ واقع اللہ علیہ استعادہ میمونہ ان کی مہن کا بید ارشاد نقل کیا ہے الا حوات موسات میمونہ واقع الفضل واسماعہ اللیمی میمونہ ان کی بہن کا بید ارشاد راساء متنوں بڑے درجے کی صاحب ایمان بہنیں ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بھی ان کی دینداری اور صلہ رحمی کی بہت تعریف.
کی ہے، فرماتی ہیں انھا کانٹ میں انفا فا ملہ والہ صلعا للوحید انجس کا مطلب یہ ہے کہ میمونہ ہم لوگوں میں خوف خدااور صلہ رحمی میں متازمقام رکھتی تھیں۔

ان کے بھانجے بیزید بن الاصم ذکر کرتے ہیں کہ ہماری خالہ بہت کثرت سے نماز پڑھتی تھیں، گھرکے کام بھی خوود کرتی تھیں اور مسواک کرنے کا خاص اہتمام فرماتی تھیں۔ غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ باندی آزاد کی تورسول اللہ ﷺنے انہیں دعادی۔"اللہ تم کواس گااجر عطافرمائے۔"

#### 4

ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله عنها کی وفات ۵۱ ه میں مقام سرف میں ہوئی۔ آپ جج یا عمرہ کے سلسلہ میں مکه معظمہ آئی ہوئی تھیں۔ وہیں طبیعت خراب ہوئی اپنے بھانجے حضرت یزید بن الاصم سے کہا کہ مجھے مکہ سے لیا وہاں لئے کہ مکہ میں میر اانقال نہیں ہوگا۔ رسول الله ﷺنے مجھے پہلے ہی اطلاع دے دی ہے کہ تم کو مکہ میں موت نہیں آئے گی۔ یزید بن الاصم کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو بحالت مرض ہی مکہ سے لے کرچلے ابھی مقام سرف ہی میں پہنچے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ®

<sup>🐽</sup> اصابه ج ۸ ص ۸ ۱۲ بحواله طبقات ابن سعد ـ

<sup>👴</sup> اصابه وزر قانی بحواله طبقات۔

<sup>🔞</sup> د لا کل الدوت للبیهقی و مجمع الز وا کد ـ

سر ف مکہ ہے 9یا ۱۰ میل دور بجانب مدینہ ایک جگہ ہے۔

بعض اصحاب سیر نے لکھاہے کہ آپ کا نکاح کچھر ولیمہ بھی ہے ہیں مقام سر ف میں ہواہے۔اور ا۵ھ میں انتقال بھی مقام سر ف میں بی ہواہے۔

نماز جنازہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عند نے پڑھائی۔ جنازہ کو اٹھاتے وقت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، یہ رسول اللہ کے کی زوجہ مطہرہ کا جنازہ ہے لہٰذا جنازہ کو ادب واحترام کے ساتھ اٹھاؤ اور آہت آہت آہت کے کرچلو۔ قبر میں عبداللہ بن عباس پڑدی ابن الاصم اور عبیداللہ بن شداد نے اتارا۔ یہ تینول بی ام المؤمنین حضرت میمونڈ کے بھانچے ہیں۔

عمرۃ القصناہ ہے واپسی میں مقام سرف میں جس جگہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کے لئے خیمہ لگوایا تھا قبر ممارک بالکل اسی جگہ بنی۔

امبات المؤمنین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللّه عنہار سول الله ﷺ کے نکاح میں آئیں اور سب سے آخر میں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللّه عنہاکا نکاح ہوا۔ حدیث وسیر ت کی مستند کتابوں میں جن گیار وامبارت المومنین کا تذکرہ ہے الحمد للّه ان کی کسی قدر سوائح اور فضائل کا بیان آلمومنین حضرت میمونہ کے فضائل کے ذکر پر مکمل ہو گیا ہے۔ اصی الله عنہیں وار صاحب اب رسول اللہ کی فریت طیبہ کاذکر اور ان کے فضائل کا بیان شروع ہوگا۔

و تهديب الكمال للمزي واكمال في اسماء الرجال.

# ذريت طتيه

ام المؤمنين حضرت ميمونه رضى الله عنها كے تذكرہ پرازواج مطهرات رضوان الله تعالیٰ علیهن كے فضائل كابيان اختام كو پہنچا۔ اب رسول الله کی ذریت طیبہ كاتذكرہ اور الن كے فصائل كابيان شروع ہوتا ہے۔ رسول الله کی اولاد كی تعداد كے بارے میں شخت اختلاف ہے۔ فظاہر راج قول بيہ معلوم ہوتا ہے كہ آپ کی اولاد كی تعداد سات الله ہے۔ جن میں صرف ابراہیم نام كے ایک صاحبزادہ تو آپ كی باندی حضرت مار بیہ قبطیه رضی الله عنها كے بطن سے پیدا ہوئے ، باقی سب ام المومنین حضرت ضد بحر گی اولاد ہیں۔

ام المؤمنين حضرت خديجة الكبرى رضى الله عنها ك فضائل كے بيان ميں عم محترم حضرت مولانا فعمانى صاحب دامت بركاتهم نے تحرير فرمايا تھا اس رشتہ از دواج کے بھر مدت کے بعد (ايک مشہور انار بخى روايت کے مطابق پانچ سال بعد) آپ کے پہلے صاحبزادے پيدا ہوئے جن گانام" قاسم" رکھا گيا۔ انہيں کے نام پررسول الله بخان اپنی کئيت "ابوالقاسم" رکھی ،ان کاصغر سنی بی میں انتقال ہو گيا ،ان کے بعد آپ کی سب ہوئی الله بخان الله و گيا ،ان کے بعد آپ کی سب ہوئی صاحبزادی "زینب" پيدا ہو نیں۔ان دونوں کی پيدائش آغاز نبوت سے پہلے بی ہوئی اس کے بعد ایک صاحبزادی "زینب" پيدا ہو نیل انتقال بھی صغر سنی بیدا ہوئی اس کے بعد ایک صاحبزاد کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان گاانتقال بھی صغر سنی بی میں ہوگیا۔ پھر ان کے بعد مسلسل تین صاحبزادیاں پیدا ہو نیں۔ جن کے نام رقبہ ،ام کلاوم اور فاطمہ "رکھے گئے۔ اس بی صغر سب بی صغر سنی میں وفات پاگئے تھے البتہ بنات طہرات یعن صاحبزادیاں اور رسول الله بھی بی نے ان سب کی شادیاں بھی کیں۔ اس لئے تذکرے صرف بنات طاہرات بی کا تذکر داوران کو بیا سام ہو نین ،کمد سے مدینہ کو ججرت بھی کی کریں گانہ کر کرتے ہیں۔

حضرت زينب رضى الثدعنها

حضرت زینب رضی اللہ عنہار سول اللہ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں آپ کی ولادت رسول اللہ کی بیت ہے۔ کہ ولادت رسول اللہ کی بعث سے دس سال پہلے ہوئی۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک تو آپ کی ذریت طیبہ میں سب سے بڑی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کے ایک بھائی قاسم نام کے پیدا ہوئے تھے جیسا کہ

<sup>👴</sup> زر قانی نے آپ 🚙 کی اولاد کی تعداد گیارہ تک ذکر کی ہے۔

<sup>👵</sup> اس کا تقاضا تو یہ ہواکہ تینوں صاحبزادیاں بعثت کے بعد پیدا ہو غیں حالا نکہ بظاہر ایسا نہیں ہے۔ محمد ز کریا۔

# ا بھی گذرچکا ہے۔ بہر حال صاحبز ادبوں میں آپ سب سے بڑی تھیں۔

## 26

آپ کا نکاح ابو العاص بن رہیج جو آپ کی خالہ بالہ بنت خویلد کے صاحبزادے تھے، ہے ہوا تھالہ ابوالعاص بہت ہی شریف اور سلیم الطبع شخص تھے۔ حضرت زینب اور ابوالعاص دونوں کو ایک دوسرے ہے غیر معمولی محبت اور تعلق تھا۔اورزندگی بھریہ تعلق ہر قرار رہا۔رسول اللہ 📻 نے جب مکہ ہے مدینہ ججرت فرمائی تھی تواپنے اہل خانہ کواپنے ساتھ لا سکے تھے۔ حضرت زینبٹا پی سسر ال یعنی ابوالعاص کے گھر پر ہی تھیں ابوالعاصؓ اس وفت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ یہاں تک کہ ۲ھ میں غزوہ بدر میں مشر کین مکہ کے ساتھ ابوالعاص جھی جنگ کرنے کے لئے بدر پہنچ تھے اور پھر بدر کے قیدیوں کے ساتھ قید کر کے مدینہ لائے گئے تھے۔ جس طرح اور قیدیوں کے رشتہ داروں نے اپنے قیدیوں کو چینزانے کے لئے بطور فدیہ مال بھیجا تھا۔ حضرت زینب نے بھی ابوالعاص کی رہائی کے لئے مال تبھیجا تھا۔ 🔍 سول اللہ 🔫 نے ان کو اس شرط پررہاکر دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کومدینہ جیبج دیں گے۔ابوالعاص نے مکہ پہنچ کرایے بھائی کنانہ کے ساتھ حضرت زینب گواونٹ پر بٹھا کرمدینہ کے لئے روانہ کر دیا۔ ابھی مکہ ہے نکل کر مقام ذی طویٰ ہی تک پہنچے تھے کہ بعض مشر کین مکہ نے آگھیرا کہ محمد ( = ) کی بیٹی کو ہم مدینہ نہیں جانے دیں گے انہیں میں ے ایک شخص نے حضرت زینٹ کے نیزہ ماراجس کی وجہ ہے وداونٹ سے گر گئیں اور بہت زخمی ہو گئیں ابوالعاصؓ کے بھائی کنانہ نے اپنا تیر کمان سنجالااور کہا کہ اباً کر کوئی قریب آیا تواس کی خیر نہیں ہے۔ سب لوگ اپنی جگہ پر کھم رگئے لیکن اس پورے واقعے کی خبر مکہ والوں کو پہنچ گئی ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اہل مکہ کے سر داروں میں شار ہوتے تھے چند سر بر آور دولو گوں کولے کر کنانہ ہے ۔ افتگو کرنے کے لئے آئے اور پیا کہاکہ شہبیں معلوم ہی ہے کہ ہم لو گول نے انجمی غزوہ بدر میں محمد ( = )اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں کتنی تکلیفیں اور رسوائیاں ہر داشت کی ہیں اگر تم محمد ( ﷺ) کی بیٹی کواس طر ت علی الا علان لے جاؤ گے تواس میں ہماری مزید ذلت ورسوائی ہو گی۔ابیا کرو کہ جب معاملہ ذرا محتثر اہو جائے تو رات کی تاریکی میں نکال لے جانا۔ کنانہ نے بھی اس کو غنیمت سمجھااور حضرت زینب گود و ہارہ ابوالعاص کے گھر پہنچادی گئیں اور حسب وعدہ چند دن کے بعد پھر کنانہ ہی کے ساتھ مدینہ کے لئے روانہ ہو گئیں۔اد ھر ر سول الله ﷺ نے حضرت زید بن حارثۂ اور ایک اور انصار ی صحابیؓ کو بطن یا جج نام کے ایک مقام تک حضرت زینٹ کولانے کے لئے بھیج ویاتھا۔ کنانہ بطن یا جج پہنچ کر حضرت زینٹ کوان دونوں حضرات کے حوالے کر کے مکہ واپس چلے گئے۔

اس طرح خطرت زینب رضی الله عنها نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ۲ھ میں ابوالعاص پھرا یک جنگ میں قید کر کے مدینہ لائے گئے اس وقت بھی حضرت زینب کام آئیں اور انہوں نے ابوالعاص کواپنی پناہ میں لے لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت زینب کی سفارش پر ابوالعاص کور ہا فرمادیا۔ ابوالعاص کہ واپس ہوئے اور لوگوں کی اما نمتیں جو ان کے پاس تھیں واپس کیس اور اسلام لا کر مدینہ طیبہ حاضر ہوگئے حضرت زینب اور البوالعاص کے اپنی شادی کی اور نہ رسول اللہ ﷺ نے ابوالعاص کے اپنی شادی کی اور نہ رسول اللہ ﷺ نے مضرت زینب کا نکاح کہیں اور کیا ، اب جب کہ حضرت ابوالعاص مسلمان ہو کر مدینہ آگئے تو آپ نے پھر حضرت زینب کا نکاح انہیں سے کردیا۔

رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں حضرت ابوالعاص رضی اللہ عند کاان کی شرافت ،ایفائے عہد اور حضرت زینب کے ساتھ ان کے حسن تعلق کی وجہ ہے بڑا مقام تھااور آپائ کااظہار بھی فرماتے تھے۔ ای سلسلے میں صحیح بخاری و صحیح مسلم کی ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت بلند کلمات حضرت ابوالعاص کی تعریف میں مذکور میں۔ ﴿

قضاكل

حضرت زینب کے شرف کے لئے یہ کیا کم ہے کہ آپ جگر گوشندرسول اللہ ہیں، پھر وہ بالکل اولین ایمان لانے والوں میں ہیں، اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی انہوں نے بھی کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھیں۔ پھر شوہر سے غیر معمولی محبت اور تعلق بھی ان کے لئے ایمان پر ثابت قدم رہنے ، رسول اللہ ہے سے محبت کرنے اور ججرت سے مانع نہ: و سکا اور وہ اپنے شوہر کو مکہ میں چھوڑ کر غزوہ ہدر کے بعد جلد ہی ججرت کرکے مدینہ تشریف لے آئیں۔

ر سول الله ﷺ کو بھی ان ہے بہت محبت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی بجرت کے وقت جب حضرت زینب کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ ﷺ کو ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا تھی افضالی سے افضالی اسپ سے میری بہترین ہیں ہیں جو میری وجہ ہے اس مصیبت میں مبتلا ہوئی ہیں۔ ﷺ

#### وفات

المج میں حضرت ابوالعاص مدینہ طیبہ آغیب اور آپ نے حضرت زینب کا نکال دوبارہ ان کے ساتھ کیا ہے اور ۸ ج میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی ہے، رسول اللہ کے بران کی وفات کا بہت اثر تھا۔ ان کے عسل اور کفن کے سلسلہ میں عسل وینے والی عور تول کو آپ کے خود بدایات وے رہے تھے اور کفن کے لئے اپنی استعال فرمائی ہوئی لنگی عنایت فرمائی تھی۔ حضرت ام عطیہ جو مسلس وینے والی عور تول میں شامل تھیں ان کی روایت کے الفاظ صحیح مسلم اس طرح بیں عن ام عطیہ قالت لما ماتت زینب بست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا رسول اللہ اغسلنها و توا ثلثاً او محمساً و اجعلن فی المخاصسة کافوراً او شیناً من کافور فاذا غسلنها فاعلمننی قالت اعلمنا حقوہ و قال المخاصسة کافوراً او شیناً من کافور فاذا غسلنها فاعلمننی قالت اعلمنا حقوہ و قال

<sup>💿</sup> صحیح بخاری باب ذکراصهارالنبی 🗯 و صحیح مسلم باب فضائل فاطمهٔ۔

<sup>🧑</sup> زر قانی ج ۳ص ۱۹۵ بحواله طحاوی و حاکم به

النوفيها ایماه و حضرت ام عطیة فرماتی بین که جب رسول الله کی کی صاحبزادی حضرت زینب کی و فات ہوئی تو آپ نے ہم عسل دینا خواہ تین باریایا کی باراور پانچویں مرتبہ عسل دینا خواہ تین باریایا کی باراور پانچویں مرتبہ عسل دینا خواہ تین باریایا کی باراور پانچویں مرتبہ عسل دے مرتبہ عسل دے کرفارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ حضرت ام عطیة فرماتی بین که جب ہم عور تین عسل سے فارغ ہو گئیں تو آپ کے کواطلاع کر دی آپ کی نفن کے لئے اپنی مبارک لنگی عنایت فرمائی اور فرمایا اس کو کفن میں تو آپ کی خابت فرمائی اور فرمایا اس کو کفن میں سب سے اندر کی طرف حضرت زینب کے جسم سے ملاکر استعمال کرنا۔ نماز جنازہ رسول اللہ کے نے پڑھائی اور آپ کے ناور حضرت زینب کے جسم سے ملاکر استعمال کرنا۔ نماز جنازہ رسول اللہ کے نے پڑھائی اور آپ کی خاب ناؤں دی آب کی تھی اس کی تکلیف اور آپ کی خاب آبی دی آب کی تو تا ہو گئی تھی اس کی تکلیف

أولاو

آپ کے ایک صاحب ادے علی نام کے تھے اور ایک صاحبزادی امامہ نامی تھیں، دونوں بچوں سے رسول اللہ ہوں کو بہت محبت تھی۔ صحیحین کی روایت کے مطابق بھی بھی حالت نماز میں آپ ہوگی کی بھی نوای حضرت محب تھی۔ کا بھی نہو تا تھا آپ ہوں کا بہ آپ کے کندھے پر سوار ہو جایا کرتی تھیں اور آپ کوان کا یہ عمل ناگوار بھی نہ ہو تا تھا آپ ہوں کے یہ نواے حضرت علی فتح مکمہ کے موقع پر آپ ہو کے ساتھ آپ ہو کی او نمنی پر سوار تھے اور جنگ مرد کے موقع پر آپ ہو کے ساتھ آپ ہو کی او نمنی پر سوار تھے اور جنگ مرد موک بین شہید ہوئے۔ وضی اللہ عنہم وارضا ہم۔

حضرت رقيه رضى التدعنها

صاحبرادیوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہائے بعد دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے جانے میں آپ نے حضرت وقیہ کا نکاح ابو لہب ہی عشبہ سے اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب ہی حضرت وقیہ کا نکاح ابو لہب ہی دونوں کے دوسر سے بیٹے عتیہ سے کر دیا تھا۔ اس وقت تک رسول اللہ کے کہ بعثت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی دونوں کی دوستی کی نویت بھی نہ آپائی تھی۔ کہ رسول اللہ کے کو نبوت مل گی اور آپ جے نے دین کی دعوت کی رفت نہیں ہوئی تھی۔ ابھی دونوں میٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اگر بھے سے تعلق رکھا جاتے ہو تو گھر (بھی کی دشتی اور مخالفت میں اپنے دونوں میٹوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ اگر بھے سے مطابق تعلق رکھنا چاہتے ہو تو گھر (بھی کی میٹیوں سے علیحہ گی اختیار کر لو، بیٹوں نے باپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا جس کی دجہ سے دونوں صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم رشتہ نکاح سے آزاد ہو گئیں۔ پھر آپ نے خطرت مثان رضی اللہ عنہ ، سے کر دیا تھا۔ محضرت مثان رضی اللہ عنہ ، سے کر دیا تھا۔ مشر کین مکہ کی ایڈار سانی کی بنا پر جن صحابہ کر ام نے عبشہ کو بجرت کی تھی ان میں اول ہجرت کر نے کر نے مشر کے جستہ کو بجرت کی تھی ان میں اول ہجرت کر نے کر نے مشر کین مکہ کی ایڈار سانی کی بنا پر جن صحابہ کر ام نے عبشہ کو بجرت کی تھی ان میں اول ہجرت کر نے دوسر کین مکہ کی ایڈار سانی کی بنا پر جن صحابہ کر ام نے عبشہ کو بجرت کی تھی ان میں اول ہجرت کر نے کر نے کہ سے کر دیا تھا۔

ہ زر قانی جسمس197\_ ۵ زر قانی جسمس192\_

<sup>🐠</sup> صحیح مسلم جلد اول ص ۵۰ ۳\_

ور قائی چ ۲۹ س ۱۹۷ ۵

و تانى تاس ١٩٨٥ .

والوں میں حضرت عثمانؓ اور حضرت رقیہؓ بھی ہیں۔ رسول القدیۃ نے ان دونوں کی ہجرت کے موقع پر فرمایا تھاان عشمان اول میں ھاجو ماہلہ بعد لوط۔ لیمی اوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمانؓ ہیں۔

حضرت عثان اور حضرت رقیہ دونوں کوالقد تعالیٰ نے ظاہری حسن وجمال سے بھی خوب نوازانھا کلہ میں اتنا حسین و جمیل جوڑا ور کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان کے خاندان کی بعض عور تول نے ان دونوں ک شان میں قصیدہ بھی کہا تھا۔ زر قائی نے کچھ اشعاد اس قصید سے آئر کئے جیں جس میں مذکور ہے کہ کسی نے بھی ایسا حسین و جمیل جوڑا نہیں دیکھا۔

# حضرت ام كلثوم رضى الله عنها

رسول الله ﷺ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلؤم مجمی بعثت نبوی سے پہلے ہی پیدا ہوئی تھیں اور الله ﷺ اسلام ہی کے آغوش میں ہوش سنجالا تھا۔ حضرت رقید کے تذکرہ میں بیہ بات گذر کچی ہے کہ رسول الله الله الله ونوں بیٹیوں حضرت رقید اور حضرت ام کلؤم رضی الله عنہاکا نکاح بچپن ہی میں ابولہب کے دو بیٹیوں عتبہ اور عتیہ سے کر دیا تھا۔ اور جب آپ ﷺ نے الله کی توحیداورا پی نبوت کی دعوت دی توابولہب نے آپ کی سخت مخالفت کی اور نوبت یبال تک پیٹی کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ ﷺ کی دونوں معاجزادیوں سے علیحد گی اختیار کر لی اور دونوں صاحبزادیوں کا یہ قصد نکاح رخصتی سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت رقیہ کا انتقال نے حضرت رقیہ کا انتقال سے علیحد گی ان عنہ سے کردیا اور جب اھ میں حضرت رقیہ کا انتقال بوگیا تو گیا۔ کو معارت رقیہ کا انتقال سے دونوں کے بعد آپ نے حضرت ام کلثو شکا نکاح بھی حضرت عثان سے کردیا۔ اور یہ سعادت بوگیا تو گیا۔ اور یہ سعادت

ن زر قانی۔

البدايه والنبايه ج٥ص ٢٦ حوسير اعلام النيلاء ج٢ص ٢٥٢ ـ

عتید نے جس وقت حضرت ام کلتوم سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اس نے آپ کی شان میں سلط سیاخی بھی کی تھی دونوں باتوں سے آپ کو سخت تکلیف بیٹی تھی اور زبان مبارک سے اللہ مسلط علیہ تکلیف کی تھی دونوں باتوں سے آپ کو سخت تکلیف کی تھی اور زبان مبارک سے الله مسلط فرما علیہ تکلیف بدد عا نگلی تھی۔ کہ اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کیا مسلط فرما و سے اس بدد عاکا علم جب ابولہب کو جواتو وہ گھبر اگیا اور بیٹے کی جان کی فکر پڑگئی، کچھ دنوں کے بعد یہ باپ نے ملک شام کے ایک سفر میں تھے ایک جگہ قافلہ نے قیام کیا وہ اس کے لوگوں نے بتلایا کہ اس علاقہ میں شیر نے ملک شام کے ایک سفر میں تھے ایک جگہ قافلہ نے قیام کیا وہ اس نے بیٹے کی حفاظت کی تمام تد بیریں کر ڈالیس آتے جاتے رہنے ہیں ۔ ابولہب کو آپ کی بدد عایاد تھی ، اس نے بیٹے کی حفاظت کی تمام تد بیریں کر ڈالیس لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی بدد عاخالی نہ گئی اور شیر سب تقدیم وں کے باوجود ( جن کی تفصیل زر قانی میں اس کے عتیہ کو اٹھا لے گیا۔

حضرت ام کلثوم کا نکاح جب حضرت عثمان سے ہوااس سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر بنے گئی جضرت عثمان سے کرنے کی پیش کش کی این بیٹی حضرت عثمان سے کرنے کی پیش کش کی حضرت عثمان نے صاف انکار تو نہیں کیالیکن اثبات میں بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اس کی شکایت مصرت عثمان نے صاف انکار تو نہیں کیالیکن اثبات میں بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے اس کی شکایت رسول اللہ مختلے کی، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری بیٹی کے لئے عثمان سے بہتر شوہر اور عثمان کے لئے تمہاری بیٹی صف کا تمہاری بیٹی حفصہ کا تمہاری بیٹی سے بہتر ہوگی نہ بتلاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا ضرور ،اس پر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح بحص سے کردواور میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کئے ویتا ہوں۔

# فضاكل

ند کورہ واقعہ سے حضرت ام کلثوم کی فضیلت کااظہار ہو تاہے کہ ان کو آپ نے حضرت حفصہ سے بھی افضل قرار دیا۔اس کے علاوہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی اور بالکل اول اول ایمان لانے والے صحابہ کرام میں

البدایہ والنہایہ نے ۵ ش ۲ سے ۳ وفی روایة لو کن عشراً لؤو جتھن عثمان۔ بلکہ زرقانی کی ایک روایت میں سوا ۱۰ سال عدد ند کور ہے۔ زر قانی ج ۳ س ۲ س ۱ سال ۱ سال عشرت عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی فضیلت کا اظہار ہو تاہے۔

<sup>🥮</sup> زر قانی ج سوض ۲۳۸ بحواله حاکم و قال صحیح الاساد\_

<sup>🛭</sup> زر قانی بحوالیہ سیجے بخاری۔

ہیں، آپ کوان سے محبت بھی بہت تھی جس کااظہار عتبیہ کے واقعہ سے ہو تاہے پھر آپ نے ہی نماز جنازہ پڑھائی،خو د فن میں شرکت فرمائی جیسا کہ ابھی آئے گا۔

## وفات

سی میں آپ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا ہوار تقریباً چھ سال کے بعد ہوھ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ وسول اللہ ہواں وقت مدینہ طیب ہی میں تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنبااور بعض دیگر صحابیات نے عسل دیا حضرت زین کے عسل کے سلطے میں رسول اللہ کی جن بدایات کاذکر حضرت زین کے عسل دینے والی عور توں سے فرمایا تھا کہ تین باریایا نج حضرت زین کے تذکرہ میں گذر چکا ہے کہ آپ نے عسل دینے والی عور توں سے فرمایا تھا کہ تین باریایا نج بار عسل دینا اور آخر میں کا فور ملے ہوئے پانی کا استعمال کرنا اور جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا اور بعد فراغت جب اصحابیات نے آپ کو عسل سے فارغ ہونے کی اطلاع دی تو آپ نے اپنا تہبند ہے کہ کر عنایت فرمایا کہ اس کو گفن میں اس سے اندر کی طرف استعمال کریں۔ بعض شار حین حدیث نے عسل و گفن کی اس دوایت کو حضرت ام کلثوم کی وفات سے متعلق ذکر کیا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دونوں بی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں دونوں بیٹیوں کے ساتھ بیش آیا ہو۔ اس لئے کہ دونوں بی آپ کی بیٹیاں تھیں اور روایت میں نام نہیں ہے۔ رسول اللہ بی نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن فرمایا۔ رضی اللہ عنہاوار ضابا۔

حضرت فاطمه زهرا رضى الشدعنها

رسول اللہ کی کی سب سے جھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت بعض مؤر خین نے بعثت سے پانچ سال پہلے اور بعض نے صرف ایک سال پہلے ذکر کی ہے۔ لیکن اس پراتفاق ہے کہ آپ بعثت سے پہلے ہی پیدا ہوئی ہیں۔ پھر ججرت تک رسول اللہ ہے ہی کے ساتھ رہیں۔ ججرت کے موقع پر آپ ان کو مکہ ہی ہیں جھوڑ آئے تھے بعد میں ان کو بلوایا ہے اور اس میں غزوہ ہدر کے بچھ بعد حضرت علی رصی اللہ عنہ ہی ہیں جھوڑ آئے تھے بعد میں ان کو بلوایا ہے اور اس میں غزوہ ہدر کے بچھ بعد حضرت علی رصی اللہ عنہ ہی سول اللہ ہے ہی کے ساتھ کے بچھ بعد حضرت علی رصی اللہ عنہ ہی سے ان کا کھر بسانے کے لئے بچھ ضروری گھر بلو سے ان کا کھر بسانے کے لئے بچھ ضروری گھر بلو سے سامان اس موقع پر عنایت فرمایا تھا۔ جس میں ایک چاور، ایک مشکیزہ، چڑے کا ایک گدا، جس میں اذ خرنام کی سامان اس موقع پر عنایت فرمایا تھا۔ جس میں ایک چاور، ایک مشکیزہ، چڑے کا ایک گدا، جس میں اذ خرنام کی اواج مطہر ات کے کسی نکاح میں ہے نہ دیگر بنات طاہر ات کے نکاح کے موقع پر آپ نے بچھ دیا ہوا درنہ الل عوب میں اس کاروان تھا۔ حضرت علی نے مہر میں اپنی درع یا اس کی قیمت دی تھی ان کے پاس مہر ادا الل عوب میں اس کاروان تھا۔ حضرت علی نے مہر میں اپنی درع یا اس کی قیمت دی تھی ان کے پاس مہر ادا کرنے کے گئے اس کے سوا بچھوز شاہ

<sup>🐠</sup> سير اعلام النبلاء ج ٢ ص ٣٥٣ رزر قاني ج ٣ ص ٢٣٩\_

<sup>🔞</sup> مسیح بخاری۔

<sup>🧑</sup> البدايه والنهايير-

آپ کے تنین میٹے حسن حسین اور محسن پیدا ہوئے۔ محسن کی وفات بچین ہی میں ہو کئی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی القد عنهما ، بهت بعید تک حیات رہے ۔ ان متیوں بیپوں کے علاوہ و بیٹیاں حضرت زينبَ او رحضرت ام کلثوم بھی ہيدا ہو نئيں جو بعد تک زندہ رہيں۔ رسول اللہ ﷺ کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ زہرارضی القد عنہا بی ہے آپ ﷺ کی نسل چلی ہے دیگر صاحبزادیوں کے بیباں یا تواولا دبی پیدا نہیں جونی وجلد ہی سسلہ منقطع ہو <sup>س</sup>یا۔

حضرت فاطمیہ زہر ارضی اللہ عنہار سول اللہ ﷺ کی بہت ہی محبوب اور چہیتی بٹی شھیں ان ہے ۔ سول اللہ ﷺ کو غیر معمولی محبت تھی۔ ایک بار آپ نے فرمایا احب اہلی الی فاطمہ 🌕 مجھے اپنے گھر والوں میں فاطمه سب سے زیادہ محبوب میں۔ان کی تکلیف آپ کے لئے نا قابل برداشت ہونی تھی۔ حضرت علی ، صنی الله عند، ابوجہل کی لڑکی ہے شادی کرنا جاجی حضرت فاطمہ نے آپ ہے اس کی شکایت کر دی، آپ کو حضرت علیؓ کے اس ارادے سے سخت تکلیف جینچی اور آپ 🥰 نے مسجد میں خطبہ میں اپنی اس تکلیف اور ناگواری کااظبیار فرمایااورای خطبه میں به تجھی ارشاد فرمایا فاطعه قبصعهٔ ونبی فیمن اغضبها اغصب فاطمه میر اجزوبدن ہیں جس نے ان کو غصہ و لایااس نے مجھے غصہ و لایا۔الفاظ کے جزوی اختلاف کے ساتھے یہ روایت بخاری و مسلم،ابو داؤد، تر مذی و غیر ه حدیث کی تقریباً سب ہی کتابوں میں ہے۔

حضرت عائشۃ فرماتی میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہاا ہے انداز گفتگو میں رسول اللہ 🥶 کے سب ے زیادہ مشابہ تھیں اور ان کے چلنے کا انداز بھی بالکل آپ 🚟 ہی کی طرح تھااور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو تیں تو آپ ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کو مرحبا کہتے اور کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ کا معمول بھی آپ کے ساتھ یہی تھا۔ 🅯

جب آپ سفر پر تشریف لے جاتے تو جاتے وقت سب سے آخر میں حصرت فاطمہ ّ سے مل کر جاتے ا، روا پی میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ ؑ سے ملتے 🕊

حضرت عائشة کہتی ہیں کہ مرض و فات میں رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمیہ کواپنے قریب بلایااور کان میں کچھ فرمایاحضرت فاطمہ ؓ رونے لگیں۔دوبارہ آپﷺ نے ان کے کان میں کچھ کہا تووہ مسکرادیں۔بعد میں میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہا کہ میں رسول اللہ 🥮 کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ لیکن جب آ ہے کی و فات کے بعد میں نے اس واقعہ کے بارے میں معلوم کیا تو فرمایاب بتلاتی ہوں۔ پہلی بار تو آھے نے فرمایا تھا

ق ترمذ ی فضائل فی طمه ز\_

جغار أن كتاب من كات مسلم و ترندى باب فصل فاطمه ، ابوداؤه كتاب الذكات .
 قر تانى ج عن مه ۲۳ .

کہ میر اخیال ہے کہ میری وفات کاوفت قریب آچکا ہے۔ جس پر مجھے رونا آگیا تھا۔ دوسری بار آئے نے فرمایا کہ تم میرے یاس میرے گھر کے لوگوں میں سب سے جلد آنے والی ہو۔ اس پر مجھے بنسی آئی تھی۔ بعض روایات میں سیہ ہے کہ آپ تھے نے دوسری باریہ فرمایا تھا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عور توں کی سردار ہو۔ بظاہر آ ہے نے دونوں ہی باتیں فرمائی تھیں۔ ما علاوہ ازیں حضرت فاطمہ کی فضیلت کی اصادیث کتب حدیث میں بڑی کثرت سے مروی ہیں۔

## وفات

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں و فن فرمایا۔ رضی اللہ عنہاوار ضاہا۔ حضرت فاطمہ ؓ کے تذکرہ پر آپ کی بنات طیبات کاذ کر بھی مکمل ؛وا۔

# حضريص بن على رضى الله عنهما

آپ کا اسم شریف حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ حسن نام رسول اللہ ﷺ بی نے تجوین فرمایا تھا۔ آپ کے واللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور والدہ جگر گوشئہ رسول حضرت فاطمہ زبر ارضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ حضرت علیٰ کے سب سے بڑے جئے ہیں۔ حضرت علی کی کنیت ابوا تحسن آپ بی کے نام کی وجہ سے ہے۔

#### ولادي

ر مضان ۳ ھیں آپ پیدا ہوئے، رسول اللہ ﷺ ولادت کی خبر پاکر حصرت علی کے گھر تشریف لے گئر تشریف لے گئر تشریف لے گئر تشریف کے موزن کے مہموزن کے مہموزن

- 🐠 صحیح مسلم باب فضائل فاطمه 🛴
  - 📵 اليداية والنهاية ...
- 👂 تاریخ الاسلام ج ۳۳س ۹ ۳۹ ـ
- 🛚 سير اعلام النبلادج ١٣٥٥ م

جاندی صدقہ کرنے کا تھکم دیا۔ اوراس طرتے براہ راست ان کے کان میں پہلی آواز رسول اللہ ﷺ کی گئیچی اور جو بات پہلی بار کان میں کپنچی وہ بھی اذان تھی جو دین کی بھر پور دعوت ہے۔ بچپین گا بڑا حصہ رسول اللہ ﷺ کی محربور دعوت ہے۔ بچپین گا بڑا حصہ رسول اللہ ﷺ بی کے سایہ عاطفت میں گذراہے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر ۸ سال کی تھی۔

### m 0 4 1.4

•۵ھیاا۵ھ میں کسی نے آپ کوز ہر دے دیااور یہی وجہ شہادت بن کیا۔ مدینہ کے امیر سعید بن العاصُّ نے نماز پڑھائی۔رضی اللّٰدعنہ وار ضاہ۔

آپ شکل وصورت میں رسول اللہ ﷺ کے بہت مثابہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکڑنے حضرت حصرت ابو بکڑنے حضرت حصن گواپنی گود میں اٹھالیااور حضرت علیؓ کے سامنے فرمایا کہ حسن تمہارے مشابہ نہیں ہیں یہ تورسول اللہ ﷺ کے مشابہ ہیں۔حضرت علیؓ سنتے رہے اور مہنتے رہے۔ ﷺ امام ترفدیؓ نے حضرت انس کا یہی قول نقل کیا ہے۔ ﷺ مشابہ ہیں۔حضرت انس کا یہی قول نقل کیا ہے۔ ﷺ

چامع الرندى جاهر ۱۸۳ باب ماجاء فى العقيقه وابو داؤد باب العقيقه. والنسائى كتاب العقيقه

<sup>🥮</sup> مصحیح بخاری منا قب الحن والعسین والتر ندی ج۲ص ۲۱۸ فی اله نا قب \_

<sup>🥮</sup> سير اعلام النبلاءج ٢ ص ٣٦ وج ٣ ص ٣٦٨\_ 🐞 صحيح بخاري ص ٣٠٠ منا في الحنن والحسين \_

<sup>🏮</sup> سير اعلام العبلاء بحواليه جامع تريذي وغير ٥ ـ

## فضاكل

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بڑی حد تک مشتر ک ہیں اس لئے ان کے مناقب و فضائل بھی حضرت حسین کے تذکرہ کے بعد ہی ذکر کئے جائیں گے محد ثین ہیں امام بخاری، امام مسلم اور امام ترندی وغیر ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ دونوں کے فضائل و مناقب ایک ساتھ ہی ذکر کئے ہیں۔

# حضرت حسين بن على رضى الله عنهما

ر سول الله ﷺ کے دوسرے نواہے اور حضرت علی و حضرت فاطمہؓ زہرا کے حجھوٹے صاحبزادے حضرت حسین کی ولادت شعبان سم جے میں ہوئی ، آپ 🥶 نے بی ان کانام حسین رکھا،ان کو شہد چٹایا،ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایااور ان کا عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن جاندی صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ حضرت فاطمہ ؓ نے ان کے عقیقہ کے بالوں کے برابر جاندی صدقہ کی۔ <sup>®</sup>اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی طرح حضرت حسین بھی رسول اللہ ﷺ کے مشابہ تھے اور آپ ﷺ کو ان سے بھی غیر معمولی محبت اور تعلق تھاجس کا کچھ تذکرہ مناقب و فضائل کے سلسلہ میں آئے گا۔جب رسول اللہ 🥌 کی و فات ہوئی توان کی عمر صرف چیریاسات سال تھی، کیکن بیہ چیر سات سال آپ کی صحبت اور شفقت و محبت میں گذرے رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد حضرت ابو بکر ؓ و حضرت عمرؓ نے خاص لطف و کرم اور محبت کا ہر تاؤ کیا۔ حضرت عمر کے آخری زمانہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی ہے اور پھر بہت ے معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عثانؓ کے زمانہ میں جب باغیوں نے ان کے گھر کامحاصرہ کر لیا تھا تو حصرت علیؓ نے اپنے دونوں بیٹوں حسنؓ اور حسینؓ کوان کے گھر کی حفاظت کے لئے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت علیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسنؓ نے جب حضرت معاویہؓ ہے مصالحت کر کے خلافت ہے د ستبر داری کے ارادہ کااظہار کیا تو حضرت حسینؓ نے بھائی کی رائے سے اختلاف کیالٹین بڑے بھائی کے احترام میں ان کے فیصلہ کو تشکیم کر لیا۔البتہ جب حضرت حسنؓ کی و فات کے بعد حضرت معاویۃؓ نے یزید کی خلافت کی بیعت لی تو حضرت حسین اس کو کسی طرح بر داشت نه کر سکے اور پزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت ے مخلصین کی رائے ومشورہ کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادہ ہے مدینہ طیبہ ہے کو فیہ کے لئے تشریف لے جلے ابھی مقام کربلا ہی تک پنچے تھے کہ واقعہ کربلاکا پیش آیااور آپ وہاں شہید کردیئے گئے۔رضی اللہ عنہ وار ضاور تاریخو فات ۱۰ محرم ۲۱ هے اس وقت عمر شریف تقریبا۵۵ سال تھی۔

جیساکہ پہلے بھی حضرت فاطمہ زہرا کے تذکرہ میں گذر چکاہے کہ رسول اللہ کی نسل حضرت فاطمہ ڈ بی سے چلی ہے اور ان کی اولاد میں حضرات حسنین اور ان کی دو بہنیں حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم رضی الله عنبم اجمعین ہی آپ کے بقاء نسل کاذر بعہ ہے ہیں۔

## حصرات حسنین کے قضائل و مناقب

صحیح بخاری میں حضرت عدی بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ معظم حضرت حسن کواپنے کندھے پر سوار کئے ہوئے معظم حضرت علی کی دوایت ہے کہ رسول اللہ میں معظم حضوب ہے آپ بھی اسل معلم مورک معظم محبوب ہے آپ بھی اسے اپنامحبوب بنا لیجئے۔

امام بخاری نے ہی حضرات حسنین کے مناقب میں حضرت ابن عمر مل افقل کیا ہے کہ ان ہے کسی عراقی نے مسئلہ دریافت کیا کہ محرم اگر مکھی مار دے تو کیا گفارہ ہے۔ حضرت ابن عمر نے بڑی نا گواری ہے جواب دیا کہ اہل عراق مکھی کے قتل کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اور نواسئہ رسول اللہ ﴿ (حضرت حسین ) کو قتل کر دیا عالا نکہ آپ نے اپنے دونوں میر بے کر دیا عالا نکہ آپ نے اپنے دونوں میر بے کئے دنیا کی خو شبو ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت اسامہ بن زید کی صدیث ذکر کی ہے کہ میں کسی ضرورت سے کئے دنیا کی خو مت میں حاضر ہوا۔ آپ گھر کے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ ہو دونوں کو گھوں پر (یعنی گود میں) کچھ رکھے ہوئے تھے اور چادر اوڑھے ہوئے تھے، میں جب اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو پر فیل کیا ہے گار دوسر کی جانب حسین ہیں، عرض کیا یہ کیا ہے گار دوسر کی جانب حسین ہیں، عرض کیا یہ کیا ہے گار دوسر کی جانب حسین ہیں، عرض کیا یہ کیا ہے گور دوسر کی جانب حسین ہیں، عرض کیا ہے گار دوسر کی جانب حسین ہیں،

<sup>🐽</sup> سير اعلام النبلاءج ٣ صل ٢٩٣ \_ 🔞 جامع ترندي باب ماجاء في رحمة الولد \_

<sup>🙉</sup> ترندی ماب ماجاء فی رحمة الولد 📗 💍 ترندی باب منا قب ابل بیت ـ

چیج بخاری ج اص ۵۳۰ منا قب الحسن التحسین سیج مسلم ج ۳ صل ۲۸۳ باب بن فضائل الحسن والتحسین ۔

چیج بخاری باب مناقب الحن والحسین جا ص ۵۳۰ و ترندی ج۲ ص ۲۱۸ مناقب الحسن و الحسین و فی روایة الترمذی ذکر البعوض\_

من حسیر احب الله من احب حسبنا حسین سط من الاساطی<sup>®</sup> ترجمند حسین میرے ہیں اور میں حسین کا،جو حسین سے محبت کرے اللہ اس محبت کرے حسین میرے ایک نواسے ہیں۔

حسین منی وافا من حسین کے کلمات انتہائی محبت ، اپنائیت ، اور قلبی تعلق کے اظہار کے لئے ہیں، اس کے بعد وہی دعائیہ کلمات ہیں جن کے متعلق عرض کیا کہ بیدالفاظ متعد در وایات میں مذکور ہیں اس مضمون کی کئی روایات امام تر ندی نے منا قب الحسن والحسین کے عنوان کے تحت ذکر کی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نان کی والدہ کو سیدہ قسانہ اہل الحنة اور دونوں بھائیوں کو سیدائیا ہوا الحنة فرمایا ہے۔ وسول نیس کے ان کی وفات کے بعد صحابہ گرام خصوصاً حضرات شیخین کامعاملہ بھی ان دونوں حضرات کے ساتھ بہت ہی لطف و کرم کارہا، ابھی حضرت حسن کے تذکرہ میں گذراکہ حضرت ابو بکر ٹے ان کو گود میں اٹھالیا تھا بلکہ بعض روایات میں تو کندھے پر بٹھانے کاؤ کرہے۔

حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں دونوں بھائیوں گاو ظیفہ اہل بدر کے و ظا کف کے بقد رہائی ہے بھا رہائی ہے بہار در ہم مقرر کیااور اس کی وجہ رسول اللہ کی قرابت بیان کی۔ حالا نکہ یہ دونوں حضرات ان کے دور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تھے حضرت عمر کے زمانہ خلافت کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی دور خلافت کے آخر میں بھی بالکل نوجوان ہی تھے حضرت حسین آئے اور حضرت عمر کو مخاطب کے منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے حضرت حسین آئے اور حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، میرے باپ (ناناجان) کے منبر سے انز واور اپنے والد کے منبر پر جاکر خطبہ دو، حضرت عمر نے کہا میرے باپ کا تو کوئی بھی منبر نہیں ہے یہ کہااور ان کو اپنے پاس منبر پر بٹھالیااور بہت اکرام اور لطف و محبت کا معاملہ کیا۔ گا تنہیں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بین سے بچھ صلے (چاوروں کے جوڑے) آئے، آپ معاملہ کیا۔ گا تھیں حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں بین سے بچھ صلے (چاوروں کے جوڑے) آئے، آپ

<sup>🐽</sup> ترندی ج ۲ص۲۱۸ منا قب الحنن والحسین ـ

<sup>🧧</sup> جامع ترندی ج ۲ ش ۲۱۹ باب مناقب ابل بیت به

جامع ترندی جام ۱۹۹۹ باب مناقب الل بیت۔

<sup>🐽</sup> سير اعلام العبلاء جساص ٢٩٦ـ

<sup>🙉</sup> سير اعلام النبلاءج ٣٥٥ سير اعلام النبلاءج

نے وہ صحابہ کرامؓ کے لڑکوں میں تقسیم کر دیئے اور حضرات حسینؓ کے لئے ان سے بہتر طُلّے منگوائے اور ان دونوں بھائیوں کودیئے اور فرمایااب میر ادل خوش ہواہے ۔

یہ دونوں بھائی اگرچہ کثیر الروایت نہیں لیکن پھر نبھی براہ راست رسول اللہ ﷺ اور اپنے والدین سے احادیث رسول اللہ ﷺ اور حضرت حسینؓ دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزار تھے ،دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزار تھے ،دونوں نے بار بار مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کر کے جج کئے ہیں۔ ﷺ اللہ کے راستہ میں کثرت سے مال خرج کرتے تھے۔ جو دوسخاوت ،ماں باپاور ناناجان سے وراثت میں ملی تھی۔ رضی اللہ عنہماوار ضاہیا۔

# فضائل اصحاب النبي

کتاب المناقب والفضائل کے عنوان کے تحت اب تک رسول اللہ ﴿ آپ کے صحابہ کرامؓ میں سے وس خاص صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہاجاتا ہے جن میں خلفائے اربعہ بھی ہیں اور آپ کی اہل ہیت لیمنی آپ کی ازواج مطہر ات اور بنات طیبات اور دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کے فضائل و مناقب کا بیان ہوا ہے اب یہاں سے پچھ اور مشہور صحابہ کرامؓ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے در میان اگرچہ فرق مراقب ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ان الفاظ میں فرمایا ہے لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجہ من الفین الفین الفین و قاتل اولئك اعظم درجہ من الفین من الفین من الفین من الفین من مایا ہے جس کا و کر قرآن ہوا ہے ہیں اور الفین منام ہیں ہو سے بہم شریک ہیں اور ایسا شرف صحابیت میں سب باہم شریک ہیں اور یہ ایسا شرف صحابی ہے جس کو کوئی بھی غیر صحابی عاصل نہیں کر سکتا ہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی غیر صحابی خواہ وہ صحابہ کرام میں بڑے مقام و کر تبہ کانہ ہوافضل نہیں ہو سکتا۔

میں ہے۔ کی اصطلاح میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے حالت اسلام میں رسول اللہ ﷺ کو یکھا ہویا اسے آپ کی صحبت نصیب ہوئی ہو۔ خواہ ایک لمحہ کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں شحابہ کرام کی فضائل و مناقب بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں ، اس سلسلہ میں پہلے ہم چند آیات قرآنی ذکر کرتے ہیں۔ پھر کچھ احادیث ذکر کریں گے جن میں عام صحابہ کرام گئے فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوگا۔ پھر خاص خاص صحابہ کرام کے تذکرہ میں ہر ایک کے مخصوص فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوگا۔

آيك وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَّاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

ترجمہ اسی طرح ہم نے تم کو نہایت معتدل امت بنایا تاکہ تم (آخرت میں) لوگوں کے بارے میں گواہی دواور رسول اللہ ﷺ تمہارے بارے میں گواہی دیں۔

اس آیت سے پہلے تحویل قبلہ کاذکر ہے۔ مطلب آیت کا بیہ ہے کہ جیسے تمہارا قبلہ نہایت صحیح اور

🥯 فتح الباري ج اص ۷\_

یعنی فتح مکہ سے پہلے اللہ بے راہتے میں مال خرچ کرنے والے جہاد کرنے والوں کا مقام فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے بلند و برتر ہے۔اگر چہ سب ہی صحابہ کرام "سے ایجھے انجام کا وعدہ ہے۔

<sup>👴</sup> نو دی شرح مسلم ج۲ص ۳۰۹، تدریب الرادی ج اص ۲۰۹، نخبته الفکر ص ۸۲، امام بخاری نے باب فصائل اصحاب النبی ﷺ میں مجھی یہی تعریف کی ہے۔

معتدل قبلہ ہے ای طُرح تم (صحابہ کرام اور ان کی متبعین) بھی نہایت معتدل امت ہو اور تم آخرت میں دوسر کی امتوں کے بارے میں گواہ بنائے جاؤ گے جیسا کہ نبی تھے تمہارے سلسلہ میں گواہ ہوں گے وسط کے معنی بالکل نبچ کاراستہ ہیں جو سب سے زیادہ سیدھااور معتدل ہو تاہے۔ یہ لفظ عربی زبان میں انتہائی تعریف اور مدح کے لئے استعمال ہو تاہے۔ اس آیت میں صحابہ کرام اور ان کے متبعین کے بڑے شرف اور عظمت کا ذکر ہے۔

لِي فَالَّذِيْنَ امَنُوْ ابِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُو النُّوْرَالَّذِي ٱنْزِلَ مَعَه وُ أُولَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

ر میں سوجولوگ ان (نبی ) پرایمان لائے اور ان کی تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور (قرآن) کی اتباع کی جوان کے ساتھ انزاج۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

اس آیت میں بھی صحابہ کرام گاذ کرہے کہ وہ اوگ رسول اللہ ہے پرایمان لانے والے اور آپ کی تعظیم کرنے والے اور آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قر آن مجید کا اتباع کرنے والے ہیں اور ایسے ہی کو گئے والے ہیں اور ایسے ہی کو گئے والے ہیں۔ ہی کو گ د نیاو آخر ت میں کامیابی و کامر انی ہے ہم کنار ہونے والے ہیں۔

آيَ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ مَعَهُ جُهَدُوا بِالْمُوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَاُولَلِئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَاُولَٰلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَ لِكَ الْفُوزُالْعَظِيْمُ.

مرجمہ کیکن رسول اللہ ( سے )اور جولوگ ایمان لائے ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جان ومال کے ساتھ جہاد کیا اور انہیں کے لئے ہیں ساری خوبیاں اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہنے والے ہیں اور یہی ہے بڑی کامیابی۔

اس آیت ہے پہلے منافقین کاذکر تھا کہ وہ خلے بہانے کر کے جہاد ہے بچنا چاہتے ہیں اور یہ بھی ذکر تھا کہ ان کی یہ حالت اس وجہ ہے تھی کہ اللہ نے بی ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے وہ اپنے نفع و نقصان کو بھی نہیں سمجھ سکتے پھر صحابہ کرام کی فدکورہ تعریف ہے کہ وہ اپنے جان وہال کو اللہ کے راہتے ہیں قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ جس کا اجرو ثواب یہ ہے کہ دنیاو آخرت کی کامیابیاں اور کامر انیاں انہیں کے لئے ہیں۔

آيك وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِالْحَسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالسَّابِقُوْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالسَّابِقُوْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالسَّابِقُوْنَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمتہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرامؓ (ایمان لائے ہیں) اور جو سابقین اولین جو ان کے متعین ہیں نیکی کے کاموں میں اللہ راضی ہو اان ہے اور وہراضی ہوئے اللہ سے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کر

رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سے بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں ان صحابہ کرام گی فضیلت کاذکر ہے جو اولین ایمان لانے والے ہیں خواہ وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے انصار ہوں یا باہر ہے آنے والے مہاجرین ہوں، پھر سے بھی مذکور ہے کہ اس فضیلت میں بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل ایمان بھی شریک ہیں۔

آيك مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَاعَهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدُلُوْا تَبْدِيْلًا. وروة احزاب آيت نصر ٢٣)

تر میں مومنین میں بعض اوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ ہے جو عبد کیا تھااس کو پورا کر د کھایا پھران میں بعض تواہیے ہیں جواپنی نذر پوری کر چکے اور بعض (نذر کو پورا کرنے) کے منتظر ہیں۔

اس آیت کے شان نزول کے بارے میں امام ترمذی ؓ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ "حضرت انس بن مارک ؓ کہتے ہیں کہ میرے چپا حضرت انس بن نضر ﷺ کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہوسکے تھے جس کا انہیں بہت افسوس تھا نہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آئندہ کوئی جہادگا موقعہ عطافرمائے گا تواللہ و کچھے گا کہ میں کیا کرد کھا تا ہوں، پھر جب آئندہ سال ہی غزوہ احد گا واقعہ پیش آیا تو حضرت انس بن نضر ؓ اس میں شریک ہوئے اور جان کی بازی لگا دی اور شہید ہو گئے ان کے جسم پر اس سے زائد زخم تھے کسی طرح صورت پہچانی نہ جاتی تھی ان کی بہن نے انگیوں ہے اینے بھائی کو پہنچانا۔ • بعض دیگر صحابہ کرام ؓ نے بھی اس طرح کا عہد کیا تھا لیکن ابھی شہادت مقدرنہ تھی وہ منتظر شہادت رہے۔ نہ کورہ آیت میں دونوں طرح کے صحابہ کرام گاذکرہے۔

آياً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ إِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ. وروا التي استسر ١١٨

ترجمت ہے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوا مؤمنین ہے جب کہ وہ بیعت کررہے تھے تم ہے در خت کے نیجے۔

اس آیت میں بیعت رضوان گاذ کر ہے اور اس آیت ہی کی وجہ سے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں اس کا قصہ یوں تھا کہ ذیقع ہوا جے میں آپ صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ مدینہ طیبہ سے عمرہ کے ارادے سے مکہ معظمہ کے لئے نگلے۔ ابھی راستے ہی میں شے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل مکہ مزاحمت کے لئے تیار ہیں اور کسی طرح آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کی ادائیگی کیلئے بھی مکہ میں واخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آپ نے مقام حدیبہ میں قیام فرملیا اور اہل مکہ سے مصالحت کی گفتگو کرنے اور اپنی آمد کی غرض واضح کرنے کے لئے حضرت عثمان کو مکہ جھیجا، اہل مکہ نے حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا۔ جب حضرت عثمان کی محضرت عثمان کو مکہ جھیجا، اہل مکہ نے حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا۔ جب حضرت عثمان کے آنے میں تاخیر ہوئی تو صحابہ کرام میں بیہ خبر عام ہوگئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے۔ آپ اللے اس وقت صحابہ کرام سے جہاد و قال پر بیعت لی تھی جس کا حاصل بید تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو آخر وم تک ساتھ دیں گے صحابہ کرام نے پورے جوش و ولولہ اور صدق ول کے ساتھ آپ کے دست مبارک

<sup>👨</sup> ترمذی جلد ثانی۔ تفسیر سور ةاحزاب۔

ياب سي تب النشائل ١٠٠ معارف الحديث - خفيمًا

پریہ بیعت کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پراپنی خوشی اور رز امندی کا ظہار فرمایا۔اس آیت کے بعد کئی آیات اس واقعہ سے متعلق ہیں جن میں صحابہ کرام کی تعریف و توصیف اور ان پر اللہ کی عظیم احسانات کا تذکرہ ہے۔

آيَتُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعًا سُجَّدًا يُبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيْمَا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ ذَالِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ مسورة اللهِ است الله اللهِ عَلَى الْإِنْجِيلِ۔ مسورة اللهِ السّروي

تر ہمیں اللہ اور ان کے ساتھی کا فروں پر بہت شخت اور آپس میں نرم دل ہیں، تم ان کور کوئ و سجد ہے۔ میں دیکھو گے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے خواہاں ہیں۔ سجدے کے اثر ہے ان کے چہروں پران کی نشانیاں ہیں یہی شان ان کی تورات اور انجیل میں نہ کور ہے۔

یہ آیت بھی سورۂ فنح کی آیت ہے اور سلسلۂ گلام بھی بیعت رضوان کا ہے اس میں صحابۂ کرام کی جو خوبیاں بیان فرمائی ہیں وہ کسی تفسیر و تشر تح کی محتاج نہیں ہیں۔

آيَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاضَالِ رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَابَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْآبْصَارِ - رَسَرَهُ مُورِ آيت سي

ترجمت پاکی بیان کرتے ہیں ان میں (مساجد میں) ایسے مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی اللہ کی بیان کرتے ہیں اس دن سے جس اللہ کی باد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکو قادا کرنے سے وہ لوگ ڈرتے رہنے ہیں اس دن سے جس میں الب جائمیں گے دل اور آئھیں۔

اس سے پہلی آیت میں مساجد کاذکر ہے اس آیت میں مساجد کو آباد کرنے والے مر دان خداکا تذکرہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے مساجد کو آباد کرتے ہیں اور جب مساجد سے باہر اپنے کا موں میں مشغول ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی یاداور اقامت صلوٰۃ وایتاءز کوۃ سے غافل نہیں ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روز قیامت سے ڈرتے ہیں۔

صحابہ کرام کا تذکرہ اور ان کی توصیف و تعریف اور ان کے مناقب و فضائل کا بیان قرآن مجید ہیں اور مجھی بہت ہی آیات ہیں ہے۔ تطویل کے خیال سے صرف ان جی آیات پر اکتفاکر تا ہوں۔ اس کے بعد ای سلسلہ کی چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ جن میں صحابہ کرام کے فصائل و مناقب اور شرف صحابیت کی عظمت کاذکر ہے۔

عن عائشه رضى الله عنها قالت سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم اى الناس خير قال القرن الذي انا فيهم ثم الثاني ثم الثالث. ومعم مسلم على الله عليه وسلم الثالث.

ترجمت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ سب ہے بہتر مس زمانے کے لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میر سے زمانہ کے لوگ ہیں، پھران کے بعد کے زمانہ کے لوگ اور پھران کے بعد کے زمانہ کے لوگ۔

یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ خیر امنی فیرنسی نہ الذی پلائیں۔ ٹیم اللدین بلیو نہیم ہیں اس طرح سیجے بخاری ہی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ خیبر التاس فولمی نبع اللَّذِينِ يليونهِم ثم اللَّذِينِ يليونهِم 🐧 بين سب ہي روايات كاحاصل بيرے كه صحابه كرام كي جماعت سب سے بہتر جماعت ہے اور جبیہا کہ پہلے عرض کیاجا چکاہے کہ جماعت صحابہ کرام کی افضلیت پرامت كالجماع ب\_

مشہور محدث حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنه کا قول باين الفاظ نقل كيا إلى الله نظر في قلوب العباد فا ختار محمد الصلى الله عليه وسلم فعثه برسالته وانتخبه بعلمه تم نظر في قلوب الناس بعده فاختار له اصحابا فجعلهم انصار دينه ووزراء مبیه صلی الله علیه وسلم 💆 (ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ، فرماتے ہیں که الله سجانہ ، تعاتی نے اپنے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی اور ان سب میں اپنے علم کے مطابق حضرت محمد 🥌 کو منتخب فریااورا پنی رسالت کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا پھر آپ کے بعدلو گوں نے تلوب پر نظر ڈالی تو پچھ او گوں کو آپ کے اصحاب اور اپنے دین کے ناصر و مدد گار اور آپ کے وزراءاور نائبین کے طور پر منتخب فرمایا۔") بعنی سحابہ کرام اللہ کے چیدہ اور منتخب بندے ہیں اور رسول اللہ = کے بعد ان صحابہ کرام ہے بہتر کوئی جماعت نہیں ہے۔ بیاللہ کے دین کے ناصر ومد دگاراور آپ ﷺ کے وزیریہیں۔

ا نہیں حافظ ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عمر کابیہ قول بھی نقل کیا ہے: اولنگ اصحاب محمد كانواخير هذه الامة ابرها قلو با واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه 🍳 يه رسول الله 🥌 كے اصحاب اس امت كے بہترين لوگ ہيں۔ان كے قلوب سب سے زیادہ نیک وصالح اور ان کا علم سب سے زیادہ عمیق ہے یہ بوری امت میں سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں،اللہ نے اپنے نبی 🥌 کی صحبت اور اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ان کاا متخاب فرمایا ہے۔

معت عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد الرجل فيفتح لهم به -

ترجید و حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله 🏥 نے ارشاد فرمایا که ایک وفت ایسا آئے گاکہ مسلمانوں کاایک کشکر (بغر ض جہاد) روانہ کیا جائے گااور (بونت جہاد) لوگ اس تلاش و جستجو

<sup>👵</sup> صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی 🐸۔

حياة الصحابه ، جلد اول ص ٣ ٣ ، بحواله حلية الاولياء والاستيعاب لا بن عبد البر-

حیاة الصحابہ ص ۶ هم، بحوالہ حلیة الاولیا۔ صحیح مسلم باب فضل اصحابہ و بخاری باب فضل اصحاب النبی عجمہ

میں ہوں گے کہ کیااس لشکر میں کوئی صحابی ہے ،ایک صحابی اس لشکر میں مل جائیں گے اور انہیں می برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب فرمائیں گے۔

صدیث کے مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث الفاظ کے معمولی سے اختلاف کے معمولی سے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری ہی ہے روایت کی گئی ہے۔ اس حدیث کا حاصل جیسا کہ ترجمہ ہے بھی ظاہر ہے صحابہ کرام گی منقبت اور ان کی خیر وہر کت کا ظہار فرمانا ہے۔

عن ابى موسى الا شعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا امنة لا صحابى فاذا ذهب لا صحابى فاذا ذهب الله علون واصحابى امنة لا متى فاذا ذهب اصحابى اتى امتى ما يو عدون واصحابى اتى امتى ما يو عدون.

ترجین حضرت ابو موٹ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میر ا وجود وبقا میری صحابہ کرام گئی حفاظت اور امن و سلامتی گاذر بعیہ ہے اور میرے صحابہ کرام گاوجود میری امت کے امن وامان اور سلامتی گاذر بعیہ ہے۔ میرے دنیاہے چلے جانے کے بعد صحابہ پروہ حوادث پیش آئیں گے جن کے بارے میں میں آگاہ کر چکا ہوں اور صحابہ کے دنیاہے ختم ہو جانے کے بعد پوری امت ان خطرات سے دوچار ہوگی جن سے میں آگاہ کر چکا ہوں۔

یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ امام نووگاس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جن خطرات سے آگاہ فرمایا تفاوہ واقع ہوئے اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی جماعت میں اختلاف رائے اور اس کے بتیجہ میں قتل و قبال اور فتنوں کا ظہور ہواای طرح صحابہ کرام کی جماعت کے دنیا ہے رخصت ہو جانے کے بعد بدعات کا ظہور اور ان دینی فتنوں اور حوادث کا و قوع ہوا جن کی نشاند ہی آپ نے فرمادی تھی۔

من عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسبوااحداً من اصحابى فان احدكم لو انفق مثل احد ذهباً ما ادرك مداحدهم ولا نصيفه .

ترجین حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند ، فرماتے ہیں که رسول الله ﷺ نارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برانہ کبواس لئے که (دواتے بلند مقام ادراللہ کے محبوب ہیں) تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرج کر وگے ہیں ہمی ان کے ایک مد بلکہ نصف مد خرج کرنے کے برابر بھی تواب کے مسحق نہ ہوگے۔ حدیث کے ابتدائی حصہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن الولید نے کسی بات پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو کچھ نا مناسب الفاظ کہہ دیئے تھے جس پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جلیل القدر صحابی اور عشرہ میس ہیں، حضرت خالد بن الولید اپنی جلالت شان کے عبدالرحمٰن بن عوف کے در میان ادر جات کا تفاوت ادر کے در میان ادر جات کا تفاوت ادر کے در میان ادر جات کا تفاوت ادر

ق صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۰۸ و صحیح مسلم ج ۲ ص ۱۳۱۰ و صحیح

بھی بہت زیادہ ہو گا۔احد پہاڑ مدینہ طیبہ کاایک بڑا پہاڑ ہے اور مد توایک چھوٹاسا بیانہ ہے جو آج کل تقریباً صرف ایک کلووزن کے برابر ہو تاہے۔ صحابہ کرام گایہ مقام ان کی صحابیت کی بنیاد پر ہے۔

عن عبدالله بن مغفلٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذو هم غرضاً من بعدى فمن احبهم فبحبى احبهم و من ابغضهم فببغضى ابغضهم ومن اذاهم فقداذا ني ومن اذآني فقد اذي الله ومن اذي الله يو شك ان ياخذه ـ

ترجمه وحضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عنه ، فرماتے ہیں که رسول الله 🥌 نے ارشاد فرمایا که میرے صحابہ کرامؓ کے (حقوق کی ادا ٹیکگی کے ) بارے میں اللہ سے ڈر و،اللہ سے ڈرو،ان کو میرے بعد (سب وشتم اور طعن و تشنیع کے لئے) تنحتہ مشق نہ بنانا(اور بیہ بھی سمجھ لو کہ)جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ ہے ان ہے محبت کی ہے اور جس نے ان ہے بغض رکھااس نے مجھ ہے بغض ہی کی وجہ ے ان ہے بغض رکھا ہے اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف دی اور اس کا پوراخطرہ ہے کہ (اللہ)ایسے سخص کو ( دنیاو آخرت میں ) مبتلائے عذاب کردے۔

حدیث کا مطلب ترجمہ ہی ہے واضح ہے کہ آئندہ آنے والی تسلیل صحابہ کرام کے بارے میں احتیاط ے کام لیں ،ان کی تکریم و تعظیم اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا لحاظ رکھیں۔ نسی قشم کی بے تو قیری ان کے بارے میں نہ کریں ورند دنیوی یااخروی عذاب کا خطرہ ہے۔

پھریہ بھی ملحوظ رہے کہ صحابیت کے اس شرف میں تمام صحابہ کرامؓ شریک میں خواہ وہ اپنے زمانہ کفر میں اسلام اور رسول اللہ ﷺ کے کتنے ہی مخالف کیوں نہ رہے ہوں اور انہوں نے آپ ﷺ اور مسلمانوں کی کتنی ہی مخالفت بلکہ دل آزاری اور ایذار سانی ہی کیوں نہ کی ہو،اس سلسلے میں مجھی رسول اللہ 🥌 کا ایک

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من خير الناس في هذا الا مرا كرههم ـ

ترجمت حضرت ابوہر ریوہ رضی اللہ عنہ خرماتے ہیں کہ تم لوگ اسلام کے معاملہ میں بہترین شخص ایسے شخص کویاؤ گے جواسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا انتہائی مخالف رہا ہو۔

له قبل ان يقع فيهـ

صحابہ کرام میں اس حدیث کی تائید میں بے شار مثالیں پیش کی جاعتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اُس کی سب سے واضح مثال ہیں ،اسی طرح حضرت عمر و بن العاص ، حضرت ثمامہ بن اثال اور بہت سے صحابہ کرام کے نام بطور مثال پیش کئے جاسکتے ہیں جن کی زمانہ کفر میں اسلام وستمنی اور اسلام لانے کے بعد آپ اور

اسلام ہے محبت دونوں حدا نتہا کو پہنچتی ہوئی تغییں۔ حضرت عمرو بن العاص نے اپنی دونوں حالتیں خود ذکر کی ہیں۔ خضرت عمرو بن العاص نے پی دونوں حالتیں خود ذکر کی ہیں۔ فرماتے میں کہ زمانہ کفر میں کوئی شخص بھی میرے مقابلہ میں آپ سے زیادہ بغض رکھنے والا نہیں تھااور میری آخری درجہ کی خواہش تھی کہ کبھی موقع مل جائے تؤمیں آپ کو شہید کر دوں لیکن اسلام لانے کے بعد میری نہ خااور میرے دل میں آپ کی عظمت و جلالت کا بید حال تھا کہ میں نظر مجرکر آپ کود کھے بھی نہ سکتا تھا۔

حضرت ثمامہ بن اٹال نے ) بھی ایمان لانے کے بعد تقریبا انبی الفاظ میں رسول اللہ ﷺ تابی خلی جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ ایمان لانے سے پہلے سب سے زیادہ مبغوض میں میں نگاہ میں آپ سے زیادہ مجوب نہیں اس طرح ایمان لانے سے پہلے آپ کادین تمام ادبیان میں سب سے زیادہ مبغوض تھا اور اب تمام دینوں میں سب سے زیادہ مجبوب دین ہے۔ پہلے آپ کے وطن میں سب سے زیادہ مجبوب شہر ہے۔ مدینہ سب سے زیادہ مجبوب شہر ہے۔ میں مدینہ طیبہ سب سے زیادہ مجبوب شہر ہے۔ مدینہ سب سے زیادہ مجبوب شہر ہے۔ میں مدینہ سب سے زیادہ مجبوب شہر ہے۔ مدینہ سب سے زیادہ ہے ورنہ اور بھی روایات نقل کی جاسمتی ہیں۔

# حضرت حمزه بن عبدالمطلب رضي الثدعنه

رسول الله ﷺ کے چیا حضرت حمزہ رضی الله عند نبوت کے دومرے سال بی ایمان لے آئے تھے ،ان کو بھین بی ہے رسول الله ﷺ کا اللہ اللہ ﷺ کی اللہ اللہ ﷺ کی جائے ہوئے کے علاوہ آپ رسول اللہ ﷺ کی اللہ ہونے کے علاوہ آپ رسول اللہ ﷺ کی والدہ اور حضرت حمزہ کی باندی اور بھی جس جس کے اللہ ہوں تھے ، دونوں کو ابولہ ہی تھیں۔ کی پھر عمر میں بھی حضرت حمزہ دوچار سال بی بڑے سے ،ان مختلف وجوہات ہے ان کو رسول اللہ ﷺ ہی جس مجت اور تعلق خاطر تھا۔ اور بظاہر یہی محبت و تعلق خاطر ان کے اسلام لانے کا سب بن گیا، وہ شکاری تھے۔ ایک دن شکار کھیل کر آئے تو باندی نے خبر دی کہ آئے ابو جہل نے تہارے بھی شہارے بھی جمر (ک) کو ان کے منہ پر بہت برا بھلا کہا ہے وہ فور البو جہل کے پاس پہنچ اور اس کی گتا خی پر اپنی شدید ناگواری کے اظہار کے ساتھ اپنے ایمان لانے کا بھی اظہار کر دیا، پھر اس دن غروہ کا میں شہید ہوئے۔ نے زندگی بھر آپ کا ساتھ نبھایہ آپ کے مدینہ طیبہ بھرت فرمانے پر خود بھی مدینہ آگئے اور آخر غروہ کا حدید شہید ہوئے۔

حصرت حمزةً ابل مكه كي نظر ميں بڑے معزز ، محترم ، باو قار اور شجاعت و دليري ميں ضرب المثل تھے ،اس

السجح مسلم ج اص ٢ عباب كون الاسلام يبدم قبله-

<sup>🥫</sup> مسيح مسلم ج ع ص ١٩٥ باب ربط الاسير -

<sup>🛭</sup> اصابه ج۸ص۲ ۳ فی ذکر تویید

<sup>🐞</sup> اصابہ ج۲ص ۲ سافی ذکر حمزہ۔

لئے ان کے اسلام لانے سے مشر کین مکہ کو بہت دھکالگا،اب وہ لوگ رسول اللہ کے کی ایذار سانی میں پچھ مختلط ہوگئے۔ • مشر کین مکہ نے جب رسول اللہ کے اور خاندان بنی ہاشم کو شعب البی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا تھا حضرت حمز ہاس میں بھی آپ کے ساتھ تھے، غز وہ بدرجو غز وات میں سب سے پہلا اور ممتاز ترین غز وہ ہاس میں حضرت حمز ہ نے شرکت فرمائی ہے۔ • پھر دوسر سے سال غز وہ احد میں بھی اپنی بہادری اور جانبازی کے جو ہر دکھلائے ہیں،ای غز وہ میں وہ شہید ہوگئے ہیں،لیکن شہادت سے پہلے وہ تھے۔ فی بہادری اور جانبازی کے جو ہر دکھلائے ہیں،ای غز وہ میں وہ شہید ہوگئے ہیں،لیکن شہادت سے پہلے وہ تھے۔ فی سے بھی زیادہ کا فروں کو قبل کر چکھے تھے۔ فی

ان کی شہادت کا واقعہ ان کے قاتل و حشی (جو بدر میں اسلام لے آئے تھے) گی زبانی سنے ۔ حضرت و حشی نے اسلام لانے کے بعد بیان کیا کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا اور جبیر کے بچیاطعمہ بن عدی کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کر دیا تھا، میرے مالک جبیر نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے بچیا کے قاتل حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو، میں چھوٹے نیزے کو بچینک کر مار نے میں ماہر تھا، غزوہ اُحد میں میں ایک چٹان کے بچھے جھپ کر بیٹھ گیااور موقع کی تاک میں رہا میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ نے سباع بن عبدالعزی نامی ایک کا فرکا تکوار کے ایک وار بی میں کام تمام کر دیا۔ میں انظار میں رہا جیسے بی حضرت حمزہ میر کی دو میں آئے میں نے اپنا نیز ہان کی طرف بھینک کر ماراجوان کے ناف کے نیچے لگاور آریار ہو گیا۔ "

### فضائل

حضرت جمزہ رسول اللہ ﷺ کے بچاہ رضاعی اور خالہ زاد بھائی اور آپ کے مشہور صحابی ہیں، غزوہ احدیث شہادت سے سر فراز ہوئے اور زبان نبوت سے سید الشہداء کالقب پایا ہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کو اسد اللہ کا خطاب بھی دیا۔ ان کی شہادت کے بعد مشر کین مکہ نے ان کا مثلہ کیا تھا اور اعضاجهم کو کاٹ ڈالا تھا۔ فغزوہ احد کے خاتمہ پر جب جمہیز و تعفین کا مرحلہ بیش آیا تو حضرت حمزہ کی بہن صفیہ بنت عبد المطلب اپنے ہوائی کے گفن کے گئے دو چادریں لے کر آئیں آپ ﷺ نے اس خیال سے کہ صفیہ بھائی کا بید حال دیکھ کر شاید صبر وضبط نہ کر سکیں، حضرت صفیہ کے صاحبزادہ زبیر گو بھیجا کہ اپنی ماں کو منع کرویں کہ حضرت حمزہ کو ند دیکھیں، پہلے تو وہ بازنہ آئیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا بید حکم ہے تو باز آگئیں ،دو ند دیکھیں، پہلے تو وہ بازنہ آئیں لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کا بید حکم ہے تو باز آگئیں ،دو

- 🐠 سير اعلام النبلاء جاص ٢ ١ ا بحواله منندرك حاكم -
- 🥶 محیح بخاری ج۲ص ۵۷ باب تسمیه من سمی من اهل بدر الخر
- 🐽 اصابہ جاص ۱۲۲۔ 🔻 😊 حضرت جبیر بھی بعدا بیان لے آئے ہیں۔
  - شیح بخاری باب قبل حمزه ج۲ص ۵۸۳۔
  - o سير اعلام النبلاء جاص ٣٤ اواصار ج ٢ص ٢ سر
    - 🔞 اصابہ ج م ص ۲۵۔
- بعض روایات میں بیہ تذکرہ ہے کہ ان کامثلہ عالیہ اوسفیان هند (جودونوں بعد میں اسلام لے آئے تھے) نے کیا تھا۔
   مگر وہ روایت سندی امتبار سے کمزور اور غیر منفس ہے العظہ جو السیبرة النبویہ فی طبوء المصافر الا صلیه۔
   مولفہ ڈاکٹر مبدی رزق اللہ احمد۔

عادریں جو بہن اپنے بھائی کے گفن کے لئے لائی تھیں ان میں سے بھی بھائی کوایک ہی مل سکی اس لئے کہ حضرت حمزۃ کے پاس ہی ایک افساری صحابی شہید پڑے ہوئے تھے ،ایک جادران کو دے دی گئی اور حضرت حمزۃ کو صرف ایک جادر میں گفن دیا گیا جواتی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے توپاؤں کھل جاتے ،اور پاؤں ڈکھتے تو سر کھل جاتا ، آخر سر کو چادر سے ڈھک کر پاؤں پراذ خرنامی گھاس ڈال دی گئی۔ رسول اللہ ﷺ کو حضرت حمزۃ کی شہادت پر غیر معمولی صدمہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صفیہ ؓ کے رہنے و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں حمزۃ کو ایسے ہی بے گورو گفن چھوڑ دیتا ، تاکہ روز قیامت وہ در ندوں اور پر ندوں کے بیٹ سے نکل کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ۔ ا

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ ﷺ نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ﷺ نے ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پر ندوں کے اندرر کھ دیاہے ،وہ پر ندے جنت کی نہروں میں پانی پینے اور اس کے بچاوں کو کھاتے ہیں عرش رحمانی کے نیچے (ان کے گھو نسلوں کے لئے )سونے کی قند یلیں لئکی ہوئی ہیں جن میں آرام کرتے ہیں ،انہوں نے اپنی اس خوش حالی اور آرام وراحت کی خبر اپنے قند یلیں لئکی ہوئی ہیں جن میں آرام کرتے ہیں ،انہوں نے اپنی اس خوش حالی اور آرام وراحت کی خبر اپنے دنیوی بھائیوں تک پہنچانے کی خواہش ظاہر کی تواللہ تعالی نے آیات کریمہ:۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ يَنَ قُتِلُوا فِى سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ فَوِحِيْنَ بِمَا اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَاحَوْقَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَاحَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ اللَّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ اَنْ لَاحَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَصْلٍ وَآنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ۞ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَقَصْلٍ وَآنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُوْمِنِيْنَ ۞

رال عسوان آبت نصبر ۱۹۹ نالیس ۱۹۷۱ تا اللیس ۱۹۷۱ تا اللیس ۱۹۹۱ تا اللیس ۱۹۱۱ تا اللیس ۱۹۱۱ تا اللیس ۱۹۱۱ تا اللیس ۱۹۱۱ تا اللیس ۱۹۱۹ تا اللیس ۱۹۱۹ تا اللیس ۱۹۱۹ تا اللیس ۱۹۱۹ تا اللیس کی اور اللیس کی اور (اس پر جھی )خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پیس کہ ان کے پیس کہ ان کے پیس کہ اللہ تعالیٰ اہل کی نعمت اور فضل و کرم پراوراس پر بھی کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کوضائع نہیں فرما تا۔

# حضرت عياس بن عبدالمطلب رضي الله عنه

رسول اللہ ﷺ کے چیاحضرت عباسٌ عمر میں آپ ﷺ سے دوسال بڑے تھے لیکن عمر کے اس فرق کو واضح کرنے کے لئے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں آپ ﷺ سے بڑا ہوں، بلکہ جب کوئی سوال کرتا کہ آپ بڑے ہیں یارسول اللہ ﷺ بڑے ہیں یارسول اللہ ﷺ بڑے ہیں یارسول اللہ ﷺ ہوں ہوں اللہ ﷺ بڑے ہیں بال پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ ان کورسول اللہ ﷺ سے بہت تعلق خاطر تھا۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ کی حمایت کرتے تھے۔

ابوداؤه باب فی الشهید یغسل، والتر مذی باب فی قتلی احد و ذکر حمز هم.

<sup>🥌</sup> سير اعلام النبلاءج ٢ص ٨٠ بحواله مجمع الزوائد والطير اني -

نبوت کے بار ہویں سال مدینہ طیبہ کے ایک گروہ نے مکہ معظمہ کے قریب رسول للہ ﷺ کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کی تھی،اس موقع پر حضرت عباسؓ جوابھی تک مسلمان نہیں ہوئے موجود تھے انہوں نے اہل مدینہ ہے کہاتھا کہ بیر (محمد ﷺ) تم کولو گوں کے یہاں جانا جا ہے ہیں اگر تم لوگ مرتے دم تک حمایت کادم بھرتے ہوتب تو بہتر ہے ورنہ ابھی ہے جوابدے دو۔ 🍑 غزوۂ خیبر کے فور أبعد حجاج بن علاظ ّنامی صحابی نے جن کااسلام اہل مکہ کے علم میں نہ تھا،اپنی ایک مجبوری اور رسول اللہ 🚾 کی اجازت سے مکہ آگر ہے ذ کر کر دیا کہ محد 🥮 غزوۂ خیبر میں بری طرح شکست کھاگئے ہیں یہ اطلاع جب حضرت عبال کو ہوئی تو ہے قرار ہو گئے اور گھبر انے ہوئے حجاج بن علاظ کے پاس آئے۔حضرت حجاج نے خاموش سے انہیں آپ کی فتح یابی کی خبر دیاوراپنی مجبوری بتلائی جس کی بنا پرانہوں نے بیہ خبر پھیلائی تھی۔ تب جا کر حضرت عباس کو اطمينان نصيب ہوا۔

حضرت عباس دراز قد ،وجیہہ و باو قار ،انتہائی حکیم و برد بار ادر بلند آواز تھے۔سر براہی اور سیادت کے تمام اوصاف آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں سقایۃ الحاج (حجاج کرام کوپانی پلانے)اور عمارة المسجد (مسجد حرام کااہتمام وانصرام) کی ذمہ داری (جو بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی )ان کے بی ذمہ تھی، غزوہ بدر کے میوقع پر مشر کین مکہ کے ساتھ مجبوراً آئے، لیکن آپ 🍜 نے ان کے بارے میں صحابہ گو ہی تحكم دیا تھا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے ، صحابہ کرامؓ نے ان کو قید کر لیا،ان کے پاس اس وقت ہیں ۲۰او قیہ (ایک وزن کانام ہے) سوناتھا۔جب بات فدید کی آئی توحضرت عبال نے آپ سے کہاکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ نے فرمایا۔

الله اعلم بشانك ان يك ماتدعى حقاً فالله يجزيك اما ظاهر امرك فقد كان علينا فافد

رِ جِهِ اللهِ عَنِي حَقِيقت حال توالله جانے اگر تم اپنے دعوہُ اسلام میں سے ہو تواللہ تم کواس کا بدلہ عطا فرمائے گا،رہا ہمارامعاملہ توہم تو ظاہر حال کے مطابق ہی عمل کریں گے لہذا فدید دیجئے۔

اس پر حضرت عبالؓ نے کہا کہ بیہ ہیں • ۱اوقیہ سوناجو میزے پاس ہے فدیہ میں لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا بیہ تواللہ نے بطور غنیمت ہمیں عنایت ہی فرمادیا ہے آپ فدید کی ادائیگی کیلئے مکہ سے مال منگوائے انہوں نے کہا کہ میرے پاس مکہ میں بھی اس کے سوااور مال نہیں ہے ، آپ ﷺ نے فرمایا مکہ سے روانہ ہوتے وفت آپ چچی کے حوالہ جو مال کر آئے تھے اسے منگوالیجئے۔اس پر حضرت عباسؓ نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ،اس مال کا علم میرے اور آپ کی چچی کے سواکسی کونہ تھا ' اور واقعہ میں وو جگہ

<sup>🐽</sup> اصابہ ج سے اسلاوسیر ۃ النبی ﷺ جدیہ کے اس ۱۶۷

<sup>🙉</sup> سير ت ابن مشام فصل في حديث الحجاج بن 🕛

<sup>6</sup> يا علام التبلاءج عص ٨٢\_ 🧿 اصابہ ج ساص ۱۳۳\_

<sup>🥫</sup> سير اعلام النبلاء ج٢ عن ٨٣ بحواله ابن \_

حضرت عبال نے اس بات کاذکر کیاہے کہ وہ پہلے ہے ہی اسلام لا چکے ہیں،ای لئے بعض سیرت نگاریہ لکھتے ہیں کہ وہ غزوۂ بدر کے معاً بعد اسلام لائے اور اہل مکہ ہے اپنے اسلام کو چھپاتے اور سول اللہ = کو اہل مکہ کی خبریں مجھبچے رہتے تھے۔<sup>0</sup>

اگراس وفت ان کا مسلمان ہوناتسلیم نہ کیاجائے تب بھی بہر حال یہ تو طے ہی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے،ای وجہ سے وہ ابوسفیان بن حرب کو اپنی پناہ میں لے سکے تھے اور اس لئے وہ طلقاء مکہ میں بھی شار نہیں ہوتے ہیں، طلقاء مکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے اور رسول اللہ ہے نے اپنی شان کر کمی سے ان کو معاف فرمادیا تھا۔

### فشاكل

آپ رسول اللہ علی ججا ہیں اور آپ ہی کے بارے میں رسول اللہ علی نے فرمایا تھا کہ:۔

ايها الناس من اذي عمى فقد اذاني فانما عم الرجل صنوابيه ـ

ترجمنا اے لوگواجس نے میرے چپاکو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس لئے کہ کسی بھی شخص کا پچپا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔

رسول اللہ اللہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی حضرت عباسؓ کی عظمت شان کے معترف تھے،امام بغویؓ حضرت عباسؓ کے بارے میں لکھتے ہیں:۔

كان العباس اعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يعترفون للعباس بفضله ويشاورونه ويأ خذون رايه .

ترجمہ و حضرت عباس ٔ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک عظیم ترین لوگوں میں شار ہوتے تھے صحابہ کرام بھی ان کی فضیلت کے معترف تھی،ان سے مشورہ کرتے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔

جیساکہ ابھی گزر چکاہے انہیں بھی رسول اللہ ﷺ سے بڑی محبت متنی۔ غزوۂ حنین میں ایک مواقع ایسا آیا کہ عام صحابہ گرام کے قدم اکھڑ گئے تھے اور آپ تقریباً تنہارہ گئے تھے، لیکن ایسے نازک وقت میں بھی حضرت عباس آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ <sup>©</sup>

ایک بار حضرت عمر فاروق کے زمانۂ خلافت میں قبط پڑ گیا تھا، حضرت عمرؓ نے حضرت عباسؒ ہے بارش کی دعاکر نے کی درخواست کی، حضرت عباسؓ نے دعا کی اور اللہ نے بار ان رحمت نازل فرمائی۔ ﷺ رسول اللہ ﷺ حضرت عباسؓ اور ان کی اولاد کے لئے اہتمام سے دعا فرماتے تھے، اس سلسلہ کی ایک دعا

<sup>🐽</sup> ترندی مناقب عباسٌ ج۴ص ۲۱۷۔

<sup>🙉</sup> اصابه ج۲عس ۶۳۳ بحواله امام بغوی\_

چامع ترمذی باب مناقب عباسً۔

<sup>👨</sup> صحیح بخاری و فتح الباری باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا\_

کے الفاظ یہ ہیں:۔

اللُّهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه اللهم احفظه في ولده.

ترجمند اے اللہ عباس اور ان کی اولاد کے تمام ظاہر کی دباطنی گناہ معاف فرماد ہجئے اور اے اللہ ان لوگوں کی الیک مغفرت فرماد ہجئے جو کوئی گناہ باقی نہ رہنے دے اے اللہ عباس کی حفاظت فرماا نکی اولاد کے بارے ہیں۔
دعاکا مطلب تو ترجمہ ہے ہی واضح ہے ، دعا کے آخری جملہ اللہ استعظام فی ولدہ کا مطلب بظاہر سے ہوگا کہ ،اے اللہ حضرت عباس کی حفاظت فرماکر ان ہے اپنی اولاد کے سلسلہ میں بھی کوئی غلط کام نہ ہو پائے ۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں فرمایا تھا۔

ان يعلم الله في قلوبكم خيراً يوتكم خيرا مما اخذمنكم يغفرلكم. الله في قلوبكم خيراً يوتكم خيراً مما اخذمنكم يغفرلكم.

ترجمتہ (بیعنی اس وقت نو فدیہ ہی دینا ہے ، لیکن اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہو گا تو تم کو اس فدیہ کے مال سے بہتر مال بھی ملے گااور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرمادے گا۔

حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ جومال مجھ ہے بطور فدیہ لیا گیا تھا۔اللّٰد نے مجھے اس مال ہے بہت زیادہ مال مجھی عطا فرمایااور مجھے امرید ہے کہ میر اللّٰہ آخرت میں بھی میرے ساتھ مغفر ہے کامعاملہ فرمائے گا۔

91191

حضرت عباسؓ کی اولاد میں چھ بیٹے فضلؓ ، عبداللّٰہ ، عبیداللّٰہ ، تشمّ ، عبدالرحمٰنؓ اور معبدؓ تھے۔ایک بیٹی ہم حبیبؓ تھیں۔ فضلؓ سب سے بڑے تھے۔ عبداللّٰہ سب سے زیادہ مشہوراور ذی علم ہوئے ہیں۔

وفات

حضرت عباسؓ کی و فات ۳۲ھ میں حضرت عثانؓ کے دور خلافت میں ہوئی۔اس وقت ان کی عمر اس سال ہے متجاوز ہو چکی تھی، عنسل میں حضرت عثانؓ، حضرت علیؓ اور عبداللّٰہ بن عباسؓ شر یک تھے۔

# حضرت عبدالثدين عياس رضي الثدعنه

رسول الله ﷺ کے چیاحضرت عباس رضی القد عند کے صاحبزادہ حبر الامۃ امام النفسیر وترجمان القرآن حضرت عبدالله بن عباس کی ولادت ججرت سے تین سال قبل ہوئی اپنے والد حضرت عباس اور والدہ ام الفضل رضی الله عنہما کے ساتھ فتح مکہ ہے کچھ پہلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے۔رسول الله کی وفات کے وقت ان کی عمر کل تیرہ ۱۳ سال تھی، ان کورسول الله کی ساتھ رہنے کا موقع تو بہت کم ملاء لیکن ذوق وشوق اور طلب علم نے اس کی کی تلافی کردی۔

فضائل

حضرت عباس کے تذکرہ میں یہ بات گذر چکی ہے کہ رسول اللہ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لئے دعا فرمائی تھی، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس کو علم و حکمت تفقہ فی الدین اور علم تفسیر قرآن کی جو در ائیس زبان نبوت سے ملی ہیں ، ان کی مثال اور کہیں مشکل سے ملے گ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس خودراوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ہے بیت الخلاء تشریف لے گئے میں نے آپ کے تشریف لانے سے مور کی وضو کے لئے پانی مجر کرر کھ دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ پانی کس نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، میں نے عرض کیا میں نے رکھا ہے، میں نے میرے لئے دعا فرمائی۔

اللهم فقهه في الدين. 🌯

ترجمنه اے اللہ ان کو تفقہ فی الدین عطافرما۔

یے روایت مسلم گی ہے، بعض دوسر کی روایتوں میں اللہ علیہ فقیدہ فی اللہ کے ساتھ و علیہ الناویل کا اضافیہ بھی عطافر مادیجئے، ترفدی کی روایت میں کا اضافیہ بھی عطافر مادیجئے، ترفدی کی روایت میں ہے ، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے چمٹالیا اور دعا فرمائی اللہ علمه المادی کے استعمالی اور دعا فرمائی اللہ علمه المحکمة السالہ ان اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی قدر فرق المحکمة اسے اللہ ان کو حکمت یعنی دین کا حجے علم عطافر ما۔ اسی مضمون کی دعائیں الفاظ کے کسی قدر فرق کے ساتھ حدیث وسیر سے کی متعدد کتابوں میں فد کور ہیں ، انہیں دعاؤں کا بیجہ تھا کہ اکا ہر صحابہ کرام بھی آپ کو حمر اللہ نہ ، ترجمان القرآن ، بحر العلم ، امام النفیسر جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ مضرت عبداللہ بن مسعود فرمائے ہیں:۔

نعم ترجمان القران ابن عباس لو ادرك اسناننا ما عاشره منا احد.

تر جملاء ابن عباس بہترین مفسر قرآن ہیں،اگروہ ہم لوگوں کی عمریاتے تو ہم میں سے کوئی بھی ان کے مساوی نہ جو سکتا تھا۔

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه فرماتے ہیں!۔

ترجمة · لعني میں نے عبداللہ بن عبائ سے زیادہ حاضر دماغ ، عقلمند ، صاحب علم اور حلیم و برد بار شخص شہیں

🙉 اصابہ ج مهص ۱۳۳۳ و سیح بخاری باب ذکر ابن عباس۔

<sup>🐽</sup> مسلم ج ۲ ص ۴۹۸ باپ فضائل عبدالله بن عبار 🛴

تذكرة الحفاظ جاس ٢٠٠ فنخ البارى ج ٢٥٠١ـ

<sup>👩</sup> سير اعلام النبلاء ٿي ۳ ص ۲ ۴ سـ

ویکھا(اس کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاصؓ فرماتے ہیں کہ )حضرت عمرؓ مشکل مسائل کوحل کرنے کے لئے ابن عباسؓ کو بلاتے اور کہتے ایک مشکل مسئلہ پیش آ چکا ہے۔ پھر ان کے قول کے مطابق ہی عمل کرتے حالا نکہ ان کی مجلس میں بدری صحابہ بھی موجود ہوتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ،ان کے بارے میں فرماتے ہیں: -

#### ذلك فتى الكهول له لسان سنول وقلب عقول. 🎱

ترجمه به ایسے نوجوان بیں جنہیں پختہ عمر لو گوں کا فہم و بصیرت حاصل ہے ،ان کی زبان علم کی جو یااور قلب علم کا محافظ ہے۔

حصرت عبداللہ بن عمرؓ ہے جب کوئی مسئلہ یو چھتا تو کہتے ابن عباسؓ ہے یو چھوھواعلم الناس بماانزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قر آن کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ''اسی لئے حضرت عمرٌان کواکا برصحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ان کے اس بلند مقام تک پہنچنے میں رسول اللہ 🥌 کی خصوصی تو جہات اور عنایات کے علاوہ ان کی طلب اور زوق و شوق کو بھی بڑاد خل تھا،اور ظاہر ہے بیہ ذوق وطلب بھی آپ کی د عاوّں ہی کا · تیجہ تھاوہ خود اینے ذوق و شوق اور طلب علم کا حال ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی و فات کے بعد میں نے ا کیا انصاری سحانی ہے کہا آؤ صحابہ کرام ہے علم حاصل کرلیں ابھی تؤوہ لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں ،ان سچاپی نے کہاا بن عبائ مجھے تم پر تعجب ہو تا ہے کیا تم یہ سبھتے ہو کہ تبھی ایساوقت بھی آے گا کہ لوگ تخصیل علم کے لئے تمہارے محتاج ہوں گے۔ابن عباس کہتے ہیں ان کاجواب سن کر میں نے ان انصاری صحابی کو چھوڑ دیااور خود اکا بر صحابہ کرام کے پاس جا جا کر رسول اللہ ﷺ کی احادیث اور دین کا علم حاصل کرنا شروع كرديا،اس سلسله ميں تبھی ايسا بھی ہوا كه مجھے معلوم ہوا كه رسول اللہ ﴿ كَي ايك حديث فلال سحابي کے پاس ہے میں ان کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ قبلولہ کر رہے ہیں ، یہ سن کر میں نے حاور بچھائی اور ان کے دروازہ کی چو کھٹ پرسر ر کھ کرلیٹ گیا، ہواؤں نے میرے سراور جسم پر گردوغبار لا کرڈال دیاا تنے میں وہ صحابی نکل آئے اور مجھے اس حال میں دیکھ کر کہا آپ رسول اللہ ﷺ کے بھائی ہیں، آپ مجھے بلا لیتے میں حاضر ہو جاتا آپ نے کیوں زحمت فرمائی میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہواہے کہ آپ کے پاس رسول اللہ اللہ کی ایک حدیث ہے میں وہ حدیث آپ سے حاصل کرنے آیا ہوں اور اس کام کے لئے میر ا آنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ کہتے ہیں میری طالب علمی کا یہ سلسلہ جاری رہاوہ انصاری صحابی مجھے دیکھتے رہے ، آخر ایک وفت ایسا آیا کہ اکابر صحابہ کرام ؓ دنیا ہے رخصت ہو گئے اور لوگ طلب علم کے لئے میرے پاس آنے لگے اب وہ انصار ی صحابی کہتے ہیں، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقلمند نکلا۔ فطلب علم میں ان کے یہاں قناعت پر عمل نہ تھاایک

<sup>€</sup> سير اعلام العبلاءج سوص٥٧ سواصابه ج٣٤ ص٥٧١\_

مجمع الزوائدج ٩ ص ٤ ٤ ١ و تذكرة الحفاظ ج اص ٣٣ ...

<sup>🦸</sup> مجمع الزوائدج 9 ص ۷۷ و تذکر ة الحفاظ ج اص ۳۳ \_

ایک حدیث کوحاصل کرنے کے لئے کئی کئی صحابہ کرامؓ سے ملتے، فرماتے ہیں کہ:۔

انہوں نے رسول اللہ اور آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے قرآن مجید کی تفییر اور رسول اللہ کی احادیث حاصل کی ہیں جن صحابہ کرام سے انہوں نے روایات کی ہیں ان کی تعداد بہت ہے اور جن تابعین نے ان سے روایات نقل کی ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں ہیں۔ان کا شاران چھ(۱) سات (۲) صحابہ کرام میں ہے جن کو مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ان کی روایات کر دواحادیث کی تعداد ۲۱ یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اگر چہ بڑے صحابہ کرام کی صف میں نہیں ہیں۔ لیکن اپنے علم کو اعتبار سے ان کا شار بڑے ور جہ کے صحابہ کرام میں ہو تا ہے۔ حضرت مجاہد تا بعق کہتے ہیں کہ ابن عباس کوان کے علم کی وجہ سے لوگ بر العلوم کہتے تھے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے زیادہ صاحب علم نہیں دیکھا، صحابہ کرام میں اگر کسی علمی مسئلہ میں اختلاف ہو تا تو آخر میں فیصلہ ابن عباس کے قول پر ہو تا۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل اور وجیہہ تھے۔

۳۸ ھا میں طائف میں و فات پائی۔ حضرت محمد بن الحنفیہ (جو حضرت علیؓ کے صاحبزادے ہیں)نے نماز پڑھائیاور کہا۔

اليوم مات رباني هذه الامة .

تر جين · آج اس امت ڪا يک الله والا ڇلا گيا۔

حصر يجعفربن ابي طالب رضي الثدعنه

رسول الله ﷺ کے پچچا ہوطالب کے صاحبزادے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنه، بالکل ابتداء اسلام ہی میں شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہونے والی خوش نفییب و بلند مرتبت صحابہ کرام میں ہیں۔ وہ عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنه سے دس سال بڑے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنها بھی اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ان کے ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب بہن بھائی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت مشرف بہ اسلام ہوگئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب بہن بھائی اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسدر ضی اللہ عنہا بھی جلد ہی ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام میں شامل ہیں۔

<sup>🐠</sup> سير اعلام النبلاج سوص ٢٣ مه سا\_

<sup>🙉</sup> ایضأج ۳ ص ۳۵۹\_

<sup>📵</sup> سير اعلام النبلاءج ٣٥٠ ١٠٥\_

<sup>👵</sup> تذكرة الحفاظ ج اص اسم\_

<sup>🚳</sup> سير اعلام النبلاءج اص ٢١٥\_

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ، ہے دس سال بڑے اور رسول اللہ ﷺ سال چھوٹے ہیں۔

اسلام کے ابتدائی دور میں چند صحابہ کرام مشر کین مکہ کے ظلم و ستم اور ایذار سانیوں سے تنگ آکر رسول اللہ کے کا اجازت سے ملک حبشہ کو ججرت کر گئے تتھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی آگرچہ عیسائی مذہب کا تھا لیکن سلامتی مزاج اور وسعت قلبی بتوفیق خداوندی نصیب تھی۔اس لئے مسلمانوں کو وہاں کچھ سکون محسوس ہوا۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت تھی،اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت (جس کے شرکاء کی تعداد تقریبانوسو(۱۰۰) بتائی جاتی ہے) نے دوسر کی ہجرت اس ملک حبشہ کو کی،اس جماعت میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بن ابی طالب رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بن ابی طالب رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ جب یہ لوگ بختی حبشہ کی خدمت میں بھیجا۔

وفد نے درجہ بدر جہ درباری علاء اور احکام کو ہدایا اور تخاگف پیش کر کے اپنا ہمنوا بنا آیا اور بادشاہ تک رسائی حاصل کرئی، پھر یادشاہ سے اپنا مقصد بایں الفاظ عرض کیا۔ "ہمارے شہر مکہ کے پھے نوجوانوں نے ایک نیانہ ہمب ایجاد کر لیا ہے جو باعث فتنہ وشر ہے ،ان میں ہے پچے لوگ بھاگ کر آپ کے بیباں آگئے ہیں، ہم اپنے قوم کے ذمہ دار لوگوں کی بید درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ رشوت کھائے ہوئے درباری علاء و حکام نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ملک ہے نکال دیجئے اور ان کی قوم کے حوالہ کر دیجئے، لیکن نجاشی نے صورت حال معلوم کرنے کے لئے ان مباجرین کو بلا بھیجا، ان حضرات نے بادشاہ ہے بات کرنے کے لئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، جب بیہ حضرات بادشاہ کے دربار میں پنچے تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ ۔ " وہ کون سادین تم لوگوں نے ایجاد کرلیا ہے، جس کی وجہ ہے تم نے اپنے آباء واجداد کے دین کو بھی چھوڑ دیا ہے اور ادیان سابقہ لوگوں نے بیجی کوئی دین افتیار نہیں کیا ہے۔ "۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بادشاہ کے سامنے میں ہے جسے وبلغ خطبہ دیا اور کہا۔

بادشاہ!ہم لوگ جاہل تھے، بت پرسی کرتے اور مردار کھاتے تھے، فواحش کاار تکاب کرتے اور قطع رحی کرتے ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہم میں کے طاقتور کمزوروں اور ضعفوں کا سخصال کرتے تھے، اس اثناہ میں اللہ نے ہم میں ایک پیغیبر مبعوث فرمایا جس کی نجابت و شرافت، حق گوئی و امائنداری اور پاکلامنی گئے ہم سب پہلے ہی ہے معترف تھے اللہ کے ان پیغیبر نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور ہم سے بیہ بھی مطالبہ کیا کہ ہم اپنے اور اپنے آباء واجداد کے خود ساختہ بتوں کی عبادت ترک کردیں، انہوں نے ہم کو بچے بولنے ، امائتوں کو اداکر نے ، صلہ رحمی کرنے اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جارت کی تعلیمات میں بیہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں اور فیاشیوں سے پر ہیز کریں، ایک دوسرے تھے مدیدان کی تعلیمات میں بیہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں اور فیاشیوں سے پر ہیز کریں، ایک دوسرے تھے مدیدان کی تعلیمات میں بیہ بھی ہے کہ ہم ہر طرح کی برائیوں اور فیاشیوں سے پر ہیز کریں، ایک دوسرے

<sup>👨</sup> سير اعلام النبلاء ج اص ٢١٥ ـ

کاخون نہ بہائیں، جھوٹ بولنے یتیم کامال کھانے ،پاک دامن عور توں پر تہمت لگانے ہے اجتناب کریں ، انہوں نے ہمیں توحید خالص کی دعوت دی اور روزہ نماز اور زکوۃ کی ادا نیگی کا حکم دیا۔

بادشاہ سلامت! ہم نے ان پیغیبر کی اور ان کی دین کی تصدیق کی اور ان پر ایمان لے ائے۔ بس ہمار اجر م یہی اور صرف یہی ہے اور اسی وجہ سے ہمار کی قوم ہمار کی دشمن ہو گئی اس نے ہمیں انتہائی سخت تکلیفیں اور اذبیقی پہنچائیں کہ ہم اپنے آسانی دین کو ترک کر کے پھر بت پرستی اور دین جاہلیت کو اختیار کر لیس ان لوگوں کے ظلم وستم اور ایذار سانی ہے تنگ آگر ہم لوگ آپ کے ملک آگئے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم اطمینان وسکون کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہ سکیں گے۔

حضرت جعفر کی بات ختم ہونے پر بادشاہ نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس تمہارے نبی (ہے) پر نازل ہونے والی کتاب کا کچھ حصہ بھی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ، نے سور ہُ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ابھی چند آیات ہی کا ابتدائی آیات کی تلاوت کی مقی کہ بادشاہ رونے لگا، حتی کہ اس کی داڑھی آنسوؤں ہے تر ہو گئی اور اس نے کہا بخدایہ گلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی نور کے پر تو ہیں اس کے بعداس نے اہل مکہ کے وفد ہے کہا تم لوگ جاؤیہ حضرات سیبیں رہیں گے میں ان کو تمہارے حوالہ ہر گز بعداس نے اہل مکہ کے وفد ہے کہا تم لوگ جاؤیہ حضرات سیبیں رہیں گے میں ان کو تمہارے حوالہ ہر گز مہیں کہ دن گلا

اہل ملہ کے وفد نے ابھی ہمت نہیں ہاری اور دوسرے دن ہادشاہ سے مل کرید شکایت کی کہ یہ اوگ حضرت عیسی این مریم کے ہارے میں بھی خوش عقیدہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں نامناسب رائے کے بین بادشاہ ، نے پکر ان مہاجرین صحابہ کرام گو بلوا بھیجااور آنے پر حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ معلوم کیا، حضرت جعفر نے پوری صراحت کے ساتھ کہا۔ "الله عندالله و میں اس کے بارے انشاھا آلی صوبہ وہ اللہ کے بندے ،اس کی روح اور کلمة اللہ ہیں۔ یہ س کر نبیا ہی نے زمین سے ایک ترکا انشاھا آلی صوبہ وہ اللہ کے بندے ،اس کی روح اور کلمة اللہ ہیں۔ یہ س کر نبیا ہیں، اس نے مشر کین اضاباور کہاواللہ عیسیٰ ابن مریم اس تعریف وقوصیف سے اس تیک جر بھی زیادہ نہیں ہیں، اس نے مشر کین کے وفد کو اپنے در بارے نکال دیا اور مسلمانوں کوہر طرح امن وسگون سے رہنے کا اطمیقان دلایا۔ "حضرت جعفر رضی اللہ عند ، کو دکھ کر اپنے سینے سے لگالیا بیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا "ما احدی اظا بقلوم حضرت جعفر رضی اللہ عند ، کو دکھ کر اپنے سینے سے لگالیا بیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا "ما احدی اظا بقلوم حضرت جعفر رضی اللہ عند ، کو دکھ کر اپنے سینے سے لگالیا بیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا "ما احدی اظا بقلوم خیر کی۔ ان کو مبحد نبوی کے قریب بی مکان کیلئے جگہ عنایت فرمائی اور اپنے قریب تر رکھا۔ ابھی مدینہ طیبہ خواب نور ملک شام کا ایک علاقہ ہے۔ اس شکر کو امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید کیاس میں حضرت جعفر رضی اللہ عند ، کو بھیجا، موقد مدینہ سے دور ملک شام کا ایک علاقہ ہے۔ اس شکر کا امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید امیر ہیں اور اگر جعفر بھی شہید

<sup>🐽</sup> سير اعلام النبلاءج اص ٢١٥\_ 💎 مجمع الزوائد باب مناقب جعفر 🗓

ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحۃ ،اوران کی شہادت کی صورت میں وہاں مسلمان خودا پناامیر منتخب کرلیں۔ ایسا بی ہوایہ سب حضرات کیے بعد دیگرے شہید ہوتے رہے اورا یک کے بعد دوسر اامیر بنمآرہا۔ حضرت جعفر ایسی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحۃ نے ان کو دیکھا توان کے جسم پر نوے ، 9 سے بھی زیادہ زخم سے سے میں زیادہ زخم سے میں اللہ ہے کو بذر بعد وحی ان حضرات کی شہادت کی اطلاع ملی گئی تھی اور آپ سے نے صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کوان لوگوں کی شہادت کی اطلاع ملی گئی تھی اور آپ سے نے صحابہ کرام کو بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ کوان لوگوں کی شہادت کا بہت ہی غم ہوا تھا۔ ا

#### فضاكل

بنا کردند خوش رسے بخاک و خون غلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقانِ یاک طینت را

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، غریبوں اور مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں جعفر سے جب بھی کوئی بات دریافت کرتا وہ پہلے مجھے اپنے گھر لے جاکر کھانا کھلاتے۔ بھر میری بات کا جواب دیتے۔ وہ مساکین کے بارے میں (رسول اللہ ﷺ کے استثناء کے ساتھ) مسب سے بہتر شخص تھے۔ اس کے ان کالقب ابوالمساکین پڑگیا تھا۔

وہ صورت وسیرت میں رسول اللہ ﷺ کے انتہائی مشابہ تھے۔خود زبان نبوت نے اس کی شہادت ان الفاظ میں مرحمت فرمائی۔

ا تسجیح بخاری باب غزوهٔ موته۔ 🔋 تسجیح بخاری باب غزوهٔ موته۔

اليضاً السابح على ١٥٥ اصابح على ١٨٥ اصابح على ١٨٥ المابع على ١٨٩ المابع على ١٨٥ ا

الاستیعاب ج اص ۲۳۳ الاستیعاب ج اص ۲۳۳ الستیعاب الستیعاب ج اص ۲۳۳ الستیعاب ج اص ۲۳۳ الستیعاب الستی

ه صحیح بخاری غزوهٔ مونه ومناقب.

<sup>👨</sup> صحیح بخاری باب مناقب جعفر 👵

#### اشبهت خلقي وخلقي \_

مجھنے 'تہہاری شکل وصورت اور سیرت و گردار میری شکل وصورت اور سیرت و کردار کے بہت مشابہ ہے۔

عبشہ کو بجرت کرنے والے صحابہ کرام گی ہیے جماعت جب مدینہ طیبہ پینچی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کی ابلیہ حضرت اساء بنت عمیس ام المومنین حضرت حفصہ کے بیبال بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہ بیٹ بیا ہے بوچھا کون بیں۔ حضرت عفصہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا اساء بنت عمیس بیں ، حضرت عمر نے فرا بظاہر بطور مزاح بی فرمایا ہم اوگ یعنی مکہ سے سیدھے مدینہ بجرت کرنے والے تم اوگوں سے جو حشہ دو کر مدینہ آئے ہو ججرت مدینہ بیس مقدم اور رسول اللہ کی کے زیادہ حق دار بیں۔ حضرت اساء اس بات پر بہت خفا ہو گئیں۔ پہلے تو خود حضرت عمر کو خوب خوب سنائی۔ انہوں نے کہا، عمر اہم نے فاط کہا واللہ تم اوگ رسول اللہ کے ساتھ جے تم میں اگر کوئی بھوکا ہو تا تو آپ کی اے کھلاتے دین سے کوئی ناوا قف بوتا تو آپ اسے کھلاتے دین سے کوئی ناوا قف بوتا تو آپ اسے کھاتے دین میں میں عم والم اور بوتا تو آپ اسے ملائے مائوس ملک حبشہ میں عم والم اور بوتا تو آپ اسے میں مبتنا تھے۔ اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تھا۔

بعد میں رسول اللہ ﷺ سے بھی حضرت عمرؓ کے اس طنز کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا عمر، تم لوگوں کے مقابلہ میں میرے زیادہ حقدار نہیں ہیں، ان کی اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ججرت ہے اور تم لوگوں کی تودو ججرتیں ہیں۔

شہاد ت کے وقت ان کی عمر اکتالیس سال تھی۔ زمانۂ قیام حبشہ میں تین بیٹے عبداللہ، عون اور محمد بہیرا ہوئے۔رضی اللہ عنہم ورضواعنہ ،۔

# حضرت زيدين حارثه رضي الثدعنه

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ،کا تعلق قبیلہ بنی کلاب سے تھا۔ یہ قبیلہ کمہ معظمہ سے دور کہیں رہتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بچپن میں اپنی والدہ اور ایک قول کے مطابق اپنے چچا کے ہمراہ ایک قافلہ کے ساتھ کہیں جارہے تھے کہ ڈاکو ڈس نے پورے قافلہ کو اوٹ لیا اور بچوں کو غلام بنالیا۔ پھر ان بچوں کو مکہ معظمہ کے قریب کسی بازاریا میلے میں لا کر فروخت کر دیا۔ انہیں بچوں میں ایک بچے زید نامی بھی تھا جے مکہ کے ایک شخص تھیم بن حزام نے فرید لیا اور اپنی پھو پھی خدیجہ کودے دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ کے کی بعثت بلکہ حضرت خدیجہ کی آپ کی نگاح میں آنے ہے بھی پہلے کا ہے۔ اس وقت حضرت زیدگی عمر تقریباً ۸ سال کی مختص حضرت خدیجہ نے آپی شادی کے بعد یہ غلام رسول اللہ کے کو تحذ میں دے دیا۔ آپ نے اس معصوم بچہ کواشے بیار و محبت سے نواز اکہ یہ غلام ، کچہ اپنے ماں باپ کو بھول گیا۔

ادھر مال باپ کا اپنے بچے کے فراق میں براحال تھا، قبیلہ بنی کلاب کی کسی تحفص نے جو حج کے لئے

🐽 مسيح بخاري في المنا قب وفي باب عمرة القضاء \_

<sup>🕖</sup> صحیح مسلم مناقب جعفراً۔

معظمہ آیا تھا۔ مکہ میں زید کود یکھااور پہچان لیا۔ پھر اپنے قبیلہ پہنچ کر ان کے والدین کو اس کی اطلاع کردی کہ تمہارا پی مکہ میں ہے۔ ان کے والد اور پھاان کو لینے کے لئے مکہ آئور ہرائے فدید زر کثیر بھی اپنے ساتھ الاگے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ ہے۔ رابطہ قائم کیااورا پی آمد کا مقصد عرض کر کے مال ودولت بطور فدید دینے کی پیشکش گی۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایاان اوگوں کو بہچانتے ہو۔ اپنے والد اور پچاکو انہوں نے بہچان لیا۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا۔ اپنامال اپنے پاس رکھو۔ یہ زید ہیں آگریہ تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہیں انہیں افتیار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ، کو آپ کی ذات گرامی سے اتنا تعلق ہوگیا تھا کہ ساتھ جانا چاہیں انہیں افتیار ہے۔ دائور میں اس کا باپ، یہ میر المیٹ ہوگیا تھا کہ شریف میں تشریف لائے اور قریش کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ زید آئے ہے میر امیٹا ہے۔ اور میں اس کا باپ، یہ میر اور شریف کا سے دور میں اس کا باپ، یہ میر اسلامی قانون نے مشبقی (منہ بولا بیٹا) بنائے کی جابی رسم کو ختم کر دیا تو یہ زید بن حارث کہلائے جانے انہوں نے حضرت زید بن حارث ہی ان کو لینے کے لئے آئے تھے اور انہوں نے حضرت زید بی کائی دور ڈالا لیکن وہ جانے کے لئے تیار شہیں ہوئے، بعد میں ان کے بھائی نے کہا نہوں نے حضرت زید بی کا ان کے بھائی نے کہا نہوں نے حضرت زید بی کائی دور ڈالا لیکن وہ جانے کے لئے تیار شہیں ہوئے، بعد میں ان کے بھائی نے کہائی نے کہائی دیے بہتر تھی۔ وہ بھر میں ان کے بھائی نے کہائی زید کی رائے میر کی رائے میں کی رائے میں کی دو جانے کے لئے تیار شہیں ہوئے، بعد میں ان کے بھائی نے کہائی دی کی رائے میں کی رائے میں بہتر تھی۔

گھر جب اللہ نتحالی نے عالم انسانیت پر اپناسب سے بڑااحسان فرمایااور محمہ کے بعث ہوئی توسب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہی زید ہیں۔ (جو ابھی تک زید بن محمہ بی کہلاتے ہے) اور ایمان لانے کے سلے میں ہر ہر تکلیف میں رسول اللہ کے کہیم وشر یک رہے ہیں۔ وہ طائف کے مشہور سفر میں بھی آپ صلہ میں ہر ہر تکلیف میں رسول اللہ کے بہت سے غزوات میں دین کے لئے جان کی بازی لگائی ہے۔ اور آخر غزوہ مونہ میں شہادت سے سر فراز ہوئے۔

زیگرجب شادی کے قابل ہوگئے تو آپ نے حضرت زیدکا نکاح اپنی پھو پھی زاد بہن حضرت زینب بنت جسش رضی اللہ عنہا ہے کرادیا تھا۔ لیکن ہے رشتہ زیادہ دن باقی نہ رہ سکااور حضرت زید نے طلاق دیدی جس کا کسی قدر تفصیلی ذکر حضرت زینب بنت جمش رضی اللہ عنہا کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔ اس کے بعد آپ ہی نے ان کا دوسر انکاح حضرت ام ایمن ہے کر دیا۔ یہ آپ کے والد عبداللہ کی باندی تفصیل اور ان کے انقال پر آپ کی مملوکہ ہوگئی تفصیل۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اِنہیں ہے حضرت زید کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیدا ہوئے ہیں۔

<sup>📵</sup> سیر ت! بن بشام جاص ۲ ۶ وص ۲ ۶ فتح الباری مناقب زید بن حارثه ، و صحیح مسلم ۲ ص ۲۸۳ ـ

<sup>🤴</sup> جامع ترمذی باب مناقب زید بن حارشه

<sup>📵</sup> البدايه والنبايه ج ٣٩س ٢٣ ـ

<sup>👸</sup> البدايه والنهايه ج٢٥ ٣٤٢ ـ

فضاكل

ماب الشاف والناس أل

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ، کے فضائل و مناقب کا شار مشکل ہے۔ان کورسول اللہ ﷺ ہے ا پنے مال باپ سے بھی زیادہ محبت تھی،ای لئے انہوں نے اپنے والداور چچا کے ساتھ آزاد ہو کر اپنے و طن جانے کے مقابلہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غلام ہو کرر ہے گوٹر جیجو می،اد ھررسول اللہ ﷺ کو بھی ان ہے غیر معمولی تعلق تھا۔اس لئے آپ نے ان کواپنامتینیؓ (منہ بولا بیٹا) بنالیا تھااور ان کی زند گی کاخاصہ حصہ اس طرح گزراکہ سحابہ کرام انہیں زیدین محمد ہی کہتے تھے۔ حتی کہ جب آیت کریمہ الدغوضہ لاسالیہ نازل ہوئی جس میں نسب کواپنے اصل والد سے جوڑنے کا حکم ہے۔ تب صحابہ کرام ﷺ نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت زید کانسب تواپنے والد حارثہ ہے ہی جوڑ دیا گیالیکن رسول اللہ 🥌 کے قلب مبارک میں ان کی محبت بیٹے کی محبت ہی کی طرح رہی اور آپ اس محبت و تعلق کا ظہار صحابہ کرام م اور حضرت زیر ﷺ کرتے بھی تھے۔ • حضرت زیر اگر بھی مدینہ ہے باہر جاتے تو آپ بڑے اشتیاق ہے ان کی آمد کے منتظر رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا آپ 🥌 کی اس شفقت و محبت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ زید بن حارثۂ کہیں باہر ہے مدینہ طیبہ آئے ، رسول اللہ 🍔 میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔زید نے درواہ کھٹکھٹایا(اور کسی طرح آپ کے علم بھی ہو گیا کہ آنے والے زیڈ ہی ہیں) آپ آئی سرعت کی ساتھ ان کے استقبال کے لئے نگلے کہ آپ کی جادر جسم مبارک سے نیچے کھسک گئی، اور آپاہے تھیلتے ہوئے ہی باہر نکل گئے۔حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں نے بھی بھی آپ کواس حالت میں ہاہر نگلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ان کو گلے لگالیااور بوسہ دیا۔ <sup>5</sup>رسول اللہ ﷺ کوان کی بہادری اور قائدانہ صلاحیت پر بڑااعتماد تھا۔ حضرت عائشۂ فرماتی ہیں کہ آ ہے نے جب بھی حضرت زیگر کو کسی غزوہ میں بھیجاہمیشہ لشکر کاامیر انہی کو بنایا<sup>©</sup> اور تبھی ایسا بھی ہو تا کہ آپ خود غزوہ میں تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنا خلیفہ زيد گوبنا كرجاتے۔

شياونت

۸ھ میں غزوہ مونہ کے لئے جو کشکر آپ نے روانہ فرمایا تھا،اس کاامیر حضرت زید بن حارثہ ہی کو بنایا تھا۔ مونہ ملک شام میں ایک جگہ کانام ہے۔ مسلمانوں کامقابلہ روم کی ٹڈی دل فوج سے ہوا۔ حضرت زید نے انتہائی بہادری اور جوانمر دی کے ساتھ جہاد کیااور شہید ہو گئے آپ کوان کی شہادت کی بہت تکایف ہوئی،اس غزوہ میں آپ کھائی حضرت جعفر اور عبداللہ بن رواحہ جمی شہید ہوئے۔ حضرت کی خبر پر آپ کھی نے فرمایا:

<sup>🕴</sup> صحیح مسلم فضائل زید بن حارثه۔

اسير اعلام النبلاءج اص٢٢٦ بحواله منداحمه .

چامع ترندى باب ماجاء فى المعانقة والقبلة.

<sup>🧖</sup> فتح الباري ج ۷ ص ۸۷ بحواله سنن نسائي۔

## استغفروالا خيكم قددخل الجنة وهو يسعىٰ.

ترجمنا اپنے بھائی زید کے لئے دعاء مغفرت کرووہ دوڑتے ہوئے جنت میں واخل ہو گئے۔

## حضرت اسامه بن زيدر منى اللهعند

حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ، کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ، کی ولادت سانبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہوئی ہے۔ان کی ولادت سے رسول اللہ ہوگی بہت خوشی ہوئی ،اس لئے کہ ان کے والد حضرت زیّد اور والدہ حضرت ام ایمن دونوں ہی آپ کو بہت عزیز تھے ، زید تو آپ کے آزاد کردہ غلام اور متعبیٰ تھے ہی ام ایمن بھی آپ ہی کی آزاد کردہ باندی تھیں ،انہوں نے آپ کو گود میں بھی کھلایا تھااس لئے آپ کوان سے محبت ہی نہیں احترام کا بھی تعلق تھا۔والدین سے یہ تعلق اور محبت حضرت اسامہ تُّ کی طرف بھی منتقل ہوا تھا۔

#### مناا

حضرت اسامہ یہ نے پورا بجین آغوش نبوت ہی میں گزارا۔ آپ کا تعلق ان کے ساتھ بالکل ایسا تھا،
جیسے داداکا اپنے پوتے کے ساتھ ہو تا ہے۔ آپ انہیں اپی گود میں لیتے اور ضرورت پڑنے پر اپنے دست
مبارک سے ان کی ناک بھی صاف فرمادیتے۔ ایک بار آپ کے نے ان کی ناک صاف کرنے کے لئے ہاتھ
مبارک سے ان کی تاک بھی صاف فرمادیتے۔ ایک بار آپ کے ان کی ناک صاف کرنے کے لئے ہاتھ
بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ رہنے دیجئے میں صاف کئے دیتی ہوں آپ سے فرمایا
عائشہ احید فاسی احید کی عائشہ یہ بچہ مجھے محبوب ہے۔ تم بھی اس سے محبت کیا کرو بھی بھی آپ سے
عائشہ احید فاسی احید گائشہ یہ بچہ مجھے محبوب ہے۔ تم بھی اس سے محبت کیا کرو بھی بھی آپ سے
انگل میں ان اور حضرت اسام کہ کو بکر کر دونوں کے لئے یہ دعا کرتے اللہ اس اللہ اللہ یہ دونوں بچے محبوب ہیں آپ بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیجئے۔

حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ اور ان کی آبلیہ حضرت ام پیمٹن آپ کے اہل خاندان ہی کی طرح سے ، مکہ میں بھی اسی طرح رہے اور بھرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی یہ تینوں حضرات آپ کے انتہائی قریبی لوگوں میں سیجھتے قریبی لوگوں میں شیجھتے تھے۔ اور صحابہ کرام مجھی ان تینوں کو آپ کے انتہائی مقرب اور معتند علیہ لوگوں میں سیجھتے تھے۔ ایک معزز خاندان کی ایک عورت نے چوری کرلی جس کی سزاکے طور پر آپ نے اس کا ہاتھ کا شنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس کے خاندان کے لوگوں کے لئے یہ فیصلہ بہت تکلیف دہ اور رسواکن تھا۔ لیکن آپ کے بچھ بھی عرض کرنے کی ہمت کسی کونہ ہوتی تھی، بہت فورو فکر کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام آگر کوئی کر سکتا ہے تواسامہ کر سکتے ہیں، اس سلسلہ کی ضیحے بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:۔

فقالو من يجتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

<sup>🐠</sup> سیر اعلام ج۱، ص ۲۲۹۔ 💮 👂 جامع تر ندی منا قب اسامہ بن زید۔

<sup>🙉</sup> صَحِيحَ بخاري باب ذكراسامه بن زيد۔ 👂 ايضأ۔

ترجید ایعنی اس سفارش کی ہمت رسول اللہ ہے کے چہیتے اسامہ بن زیر ہی کر سکتے ہیں۔

اور پھر اسامہ ؓ نے سفارش کی بھی۔ لیکن آپ ﷺ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ حدود خداوندی کے معان کرنے کا آپ ﷺ کواختیار نہ تھا۔

غزوہ احد کی وقت حضرت اسامہ یہ بیج بی تھے۔ جہاد میں شریک ہونے کی تمنا تھی،خود آپ ہے آگرا پی خواہش کا اظہار کر دیا آپ نے واپس کر دیا، غزوہ خندق میں ان کی عمر ہاسال کی ہو چکی تھی،اس بار آپ نے ان کی درخواست قبول فرمالی،اس کے بعد تو کتنے ہی غزوات میں شریک ہوئے اور کتنے ہی غزوات میں امیر بنا کر جھیجے گئے۔ غزوہ موتہ میں جس میں ان کے والد حضرت زید شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے والد کی امیر بنا کر جھیجے گئے۔ غزوہ موتہ میں جس میں ان کے والد حضرت زید شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے والد کی کرد گی میں شریک غزوہ ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں ہے اپنے باپ کی شبادت دیکھی ہے۔ پھر رسول اللہ بھانی میں شریک غزوہ ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں ہے اپنے باپ کی شبادت دیکھی ہے۔ پھر رسول اللہ بھانی حضرت اپنی حیات طیب کی ہاتوں فتح نہ ہو سکا تھا ایک عظیم لشکر حضرت اسامہ گی سر کرد گی میں بھیجا، اس لشکر میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمر ہ حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت ابو عبیدہ بن الجر ان شبیعے جلیل القدر صحابہ کر اس متھے۔ •

اس وفت حضرت اسامیه کی عمر کل ۴۰سال تھی، بعض حضرات گواس پراشکال ہواتو آ ہے نے فرمایا۔

ترجمت لیعنی اگر متہبیں اسامہ کی امارت پر اشکال ہے تو تم تو ان کے باپ زید کی امارت پر بھی اشکال کر چکے ہو، حالا نکہ واللہ وہ امارت کے بھی اہل تھے اور واللہ مجھے انتہائی محبوب بھی تھے۔اسی طرح بیا سامہ بھی واللہ امارت کے اہل ہیں اور مجھے انتہائی محبوب بھی ہیں۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں فاو صبی یہ فاللہ من صالحیکہ کااضافہ بھی ہے بعنی میں تم لوگوں کواسامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں،اس لئے کہ وہ تم لوگوں کے صالحین میں سے ہیں۔

ا بھی یہ کشکر مدینہ طیبہ سے پچھ دور ہی گیا تھار سول اللہ ﷺ کامر من و فات شروع ہو گیااور اس کی سنگینی کی اطلاع کشکر میں شریک صحابہ کرام کو ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ کشکر مدینہ واپس آگیا، جب واپس آگر حضرت اسامہ ؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ کا بولنا بند ہو چکا تھا، لیکن آپ اپنے دونوں ہاتھ حضرت اسامہ ؓ بررکھتے اور پھر دعا کرنے کے انداز میں آسان کی طرف اٹھاتے تھے، حضرت اسامہؓ کہتے ہیں

🕡 فتح الباري ج ٧ ص ١٨ ـ

و مستحج مسلم باب قضائل زید بن حارثه و ابنه اسامه و صحیح بخاری باب غزوه زید بن حارثه وباب بعث النبی بین اسامه بن زید فی مرضه الزی توفی فیه و جامع ترمذی مناقب زید بن حارثه۔

میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے لئے دعا فرمار ہے تھے۔

رسول اللہ ﷺ فی وفات کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے لئے انتہائی تشویشناک حالات پیدا ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس حق میں تھی کہ فی الحال بیہ لشکر روانہ نہ کیا جائے ،اور اگر روانہ کر ناضر ور می ہی ہے تو کسی تجربہ کاراور سن رسیدہ شخص کو امیر بنایا جائے کیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نے اس لشکر کے بارے میں کسی بھی تبدیلی کو قبول نہیں فرمایالشکر روانہ ہوا اور اسامہ بن زید کی سر کردگی اور امارت بی میں روانہ ہوااور پھر الحمد للہ بہت بی کامیاب اور سالماغانماوا پس آیا۔

رسول الله ﷺ کی محبت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرامؓ تبھی حضرت اسامہؓ سے بہت محبت کرتے سے، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے صحابہ کرامؓ کے وظا گف مقرر فرمائے سے، حضرت عمر فاروقؓ نے اپنی خلافت کی بیشی کی تھی۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عرؓ کا وظیفہ تین ہزار در جم اور حضرت اسامہ بن زیدؓ کا وظیفہ تین ہزار پانچ سودر جم مقرر کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے عرض کیاابا جان اسامہؓ کو مجھ پر فضیلت دینے کی گیاوجہ ہے۔ وہ تو بھی بھی کسی معرکہ میں مجھ سے سبقت نہیں لے گئے۔ حضرت عمرؓ نے جواب دیااس کی وجہ سے کہ اسامہؓ کے والد زیدؓ رسول اللہ کو کو تم ہوں ہے۔ وہ تو بھی۔ میں نے آپ کی محبت کو تم ہوں ہے۔ میں نے آپ کی محبت کو تی محبت پر ترجیح دی ہے۔

#### 

حضرت اسامی<sup>د</sup> کی وفات سم ۵ صبیں یااس ہے کچھ پہلے مدینہ طیبہ یااس کے قریب وادی القری میں ہوئی ہے ، وفات سے پہلے کافی مدت دمشق کے قریب مز ونامی بستی میں گزاری ہے۔ رضی اللہ عنہ وار ضاہ'۔ معضرت عبد اللہ بین مسعود رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود ملکہ معظمہ کے رہنے والے اور اولین اسلام لانے والے صحابہ کرا ہیں ہیں، خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے صرف پانچ شخص مسلمان ہوئے تھے۔ اسلام لانے والوں میں میر اچھنا نمبر ہے۔ اسلام کا نے والد کا انتقال زمانہ عالمیت ہی میں ہو گیا تھا۔ لیکن والدہ ایمان لے آئیں تھیں اور بلند پایہ صحابیہ تھیں۔ ایمان لانے کے نتیج میں جو تکلیف و مصائب ہر صاحب ایمان کے نصیب میں آتے تھے وہی عبداللہ بن مسعود گے حصہ میں بھی آئے۔ ایک دن مکہ میں چند صحابہ کرام میں یہ مشورہ ہوا کہ قریش کو قرآن مجید کس طرح پہنچایا جائے وہ تو قرآن سننے کے بالکل روادار نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا میں اس خدمت کے لئے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص یہ کام کرے جس کے خدمت کے لئے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص یہ کام کرے جس کے خاندان کے لوگ اس کے حمایتی ہوں اور قریش اس کومار نے پٹنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے ۔ اور وہاں جاکر سور ہ رحمٰن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے ۔ اور وہاں جاکر سور ہ رحمٰن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے ۔ اور وہاں جاکر سور ہ رحمٰن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی بن مسعود قریش کی مجلس میں تشریف لے سے ۔ اور وہاں جاکر سور ہ رحمٰن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی

<sup>🛭</sup> ترمذی مناتب اسامیه 🕯

پھر وہی ہواجس کاخطرہ تھاواپس آئے تو پورابدن لہولہان تھا۔ سحابہ کرام منے اس پرافسوس کااظہار کیا تو کہنے گئے یہ مشر کین میری نگاہ میں وہاں جانے سے پہلے جتنے بے حیثیت تھے اب اس سے بھی زیادہ ہے و قعت ہیں اور میں اب پھراس کام کے لئے ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔

مشرکین کی اذیوں نے تنگ آگر صحابہ گرام کی جو جماعت نبوت کے پانچویں سال رجب کے مہینہ میں حبشہ چلی گئی تھی،ان صحابہ گرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود جمی تھے وہاں جانے کے بچھ ہی دنوں کے بعد ان حضرات کو یہ اطلاع کی کہ قرایش کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔اس اطلاع پر عبداللہ بن مسعود گدواپس چلے آئے،لیکن یبال آگر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی اس لئے جلد بی دوبارہ حبشہ کو ججرت کر گئے اور جب رسول اللہ کی ججرت مدینہ کی اطلاع حبشہ مینچی تو عبداللہ بن مسعود اللہ کے غزوہ بدر کی تیاری کر خدمت میں حاضر ہو گئے۔ 4 جس وقت عبداللہ بن مسعود اللہ یہ بینی سول اللہ کے غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور ابو جبل گاکام تمام کیا جس کو دونوجوان انصاری صحابیوں نے قبل کر دیا تھا لیکن آجمی بچھ جان باتی تھی۔ آغزوہ بدر کے بعد آپ ہمیشہ رسول اللہ کے کئے ساتھ غزوہ بر سے بیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ پتلے دبلے جسم کے تھے، رنگ گندی تھا، ایک بار رسول اللہ ﷺ نے ان کو کسی ضرورت سے در خت پر چڑھایا صحابہ کرامؓ ان کی دبلی تیلی ٹانگ کو دیکھ کر بیننے لگے آپ نے فرمایا کہ لرجل عبداللہ اثقل فی المیز ان یوم القیامیة من احد یعنی اللہ کے نزدیک عبداللہ مسعود کی بید دبلی تیلی ٹانگ بھی احد بہاڑسے زیادہ وزنی ہے۔ کیڑے صاف ستھرے بہنے اور کش ت سے عطر استعال فرماتے تھے۔ 🙉

فشاكل

<sup>🐽</sup> معارف السنن ج ۳ ص ۱۵ بحواله فتحالباري وطبقات ابن سعد ومغازي مو ي بن عقبه 🗕

<sup>🧓</sup> سیر اعلام النبلاء ج اص ۱۱ سم و نو وی شرح مسلم باب قتل ابی جبل۔ 🏮 سیر اعلام النبلاء ص ۷ سے سے

و اصابہ ج ۲۳ ص ۲۳ و صحیح بخاری باب مناقب عبداللہ بن مسعود ۔ مصلحہ با

<sup>🧧</sup> کیجے مسلم باب جواز جعل الا ذن رفع الحجاب۔

میرے دروازہ کا پردہ اٹھا ہوا ہے تو تم بلاا جازت اندر آسکتے ہواور میرے رازگی بات سن سکتے ہوالا یہ کہ میں تم کو آنے ہے منع کردوں۔ اس لئے صحابہ ان کو آپ کا راز دار بھی کہتے تھے۔ حضرت ابو مو کی اشعری رضی اللہ عنہ ، فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی یمن ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھائی عبد اللہ بن مسعود اور ان کی والدہ گی رسول اللہ کے دولت کدہ پر بکثرت حاضری دیکھ کرمدت تک یہی سمجھتے رہے کہ عبد اللہ بن مسعود آپ کے گھر کے ہی ایک فرد ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا علمی مقام بھی بہت بلند ہے ،ان کا شار ان صحابہ کرامؓ میں ہے جو اہل فتو کی اور اہل قضاء سمجھے جاتے ہیں۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے قر آن و سنت کا بہت علم حاصل کیااور اللہ نے ان کو تلامذہ بھی غیر معمولی فتم کے عطا فرمائے جنہوں نے ان کے علم اور ان کی روایت کر دہ احادیث اور قرآن کی تفسیر کو دنیا کے گوشہ گوشہ میں پہنچادیا۔ان کو قرآن مجیدے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قر آن مجیدیاد بھی بہت اچھاتھااور بہت سمجھے اور سوز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہ ایک بار ابیا ہوا کہ عشاہ کی نماز کے بعدر سول اللہ ﷺ حضرت ابو بکر اور میں کسی مشورہ میں آپ ﷺ کے گھر پر دیر تک رہے،جب مشورہ ختم ہو گیاتو آپ 🌉 ہم دونوں کور خصت کرنے کے لئے باہر (مسجد تک جو آپ کے دولت کدوے متصل ہی تھی) تشریف لائے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص مسجد میں نماز میں مشغول ہے آپ 🌉 نے ان کو پہچان لیاوہ عبداللہ بن مسعودٌ تھے۔ آپ دیریک کھڑے ان کی قرائت بنتے رہے پھر فرمايا من سود ان يفوأ القوآن وطبأ كما الؤل فليقو اعلى قرآة ابن الع عبد العيني جو شخص قرآن مجید کو بالکل ترو تازہ جیسااتراہ ویساہی پڑھنا چاہاں کو عبداللہ بن مسعودٌ کے طرز پر قر آن پڑھنا چاہئے ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مجھ سے فرمایا مجھے قر آن مجید پڑھ کر سناؤ، میں نے سورة نساء پڙهني شروع کي جب آيت كريمه فكيف اذا جننا من كل امة بشهيد و جننا بك علي هو لا ، شہیدا تک پہنچاتو آپ نے مجھے روک دیامیں نے دیکھاکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ر سول الله على في سحاب كرام كوجن اكابر صحاب كرام ي قرآن مجيد پر عن كا حكم يامشوره ديا تقاان ميس سے پہلانام آپ ﷺ نے عبداللہ بن مسعود کاذ کر فرمایا تھا۔ سی بخاری کی روایت میں ہے استقو و االقو آن من اربعة من عبدالله بن مسعود و سالم مولى ابي حذيفه و ابي بن كعب ومعاذبن حيل-حضرت اپومسعود انصاری حضرت ابن مسعودؓ کے اس فضل کااعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں ما اعلیہ رسول الله توك بعد اعلم بما انول الله من هذا القائم العنى عبدالله بن مسعودً) لعني مير علم بين

<sup>🙃</sup> صحیح بخاری منا قب ابن مسعودً 🗕

<sup>🧑</sup> تحقة الاحوذي بال الرخصة في السمر بعد العشاء بحواله متداحمه

<sup>🐽</sup> تصحیح بخاری ج ۳ ص ۲۵۹ و ترندی کتاب النفسیر تصحیح مسلم باب فضل استماع القر آن۔

و مسيح بخاري مناقب عبدالله بن مسعودٌ وسيح فضائل ابن سعودٌ .

<sup>👵</sup> صحیح مسلم فضائل عبدالله بن مسعودٌ۔

ر سول اللہ ﷺ کے بعد کوئی شخص بھی عبداللہ بن مسعود ؓ سے زیادہ قر آن کاعلم نہیں رکھتا ۔۔۔۔ خود عبداللہ بن مسعود ؓ اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں نے قر آن مجید کی ستر • سے زیادہ سور تیں براہ راست رسول اللہ ﷺ ﷺ سے پڑھی ہیں اور قر آن مجید کی ہر سورت کے متعلق میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی ہے اور ہر ہر آیت کاشان نزول بھی مجھے معلوم ہے۔

حضرت عمرٌ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کو اہل کو فہ کی تعلیم و تربیت کے لئے کو فہ بھیجاتھااور اہل کو فہ کے نام اس سلسلہ میں جو گرامی نامی تح پر فرمایا تھا اس میں عبداللہ بن مسعودٌ کے متعلق بیہ لکھاتھا۔" میں عبداللہ بن مسعودٌ کو اپنانائب اور تمہارا معلم بناکر بھیج رہا ہوں۔ وہ رسول اللہ اللہ کے اگا بر صحابہ میں بیں اور غروہ بدر میں شریک ہونے والے لوگوں میں بیں، ان کی مجھے بھی ضرورت تھی لیکن میں تم لوگوں کو اپنے مقابلہ میں ترجیح دیتا ہوں، تم ان کی اطاعت و فرما نبر داری کرو۔"حضرت عمرٌ اور حضرت عثمان کی حالے ہوں کو فہ ہی میں رہے ، اور کو فہ ہی ان کی دینی اور علمی سرگر میوں گا مرکز بنااور سبیں سے ان کے علوم کی نشرواشاعت ہوئی حدیث کی کتابوں میں ان کی مرویات کی تعداد ۸۳۸ میں ہے۔ حضرت عمرؓ نے ان کو بیت المال کا تگہبان بھی بنادیا تھا یہ عہدہ بھی جب تک وہ کو فہ میں رہے ان کے یاس ہی رہا۔ حضرت عمرؓ نے اپنی خلافت کے آخری دور میں انکو مدینہ بلالیا تھا۔

وہ اپنی سیرت و کردار میں بھی رسول اللہ بھی کی گامل اتباع کرتے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ما اعرف احدا اقرب مسمنا و هدیا و النہی صلی اللہ علیہ و سلم من ابن ام عبد اللہ میں میں شہیں جانتا کہ کوئی شخص اپنے طور طریقہ اور سیرت و کردار میں عبداللہ بن مسعود کے مقابلہ میں رسول اللہ سی جانتا کہ کوئی شخص اپنے طور طریقہ اور سیرت کی کتابوں میں عبداللہ بن مسعود کے مناقب و فضائل جو بیان محت زیادہ قریب ترہے۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں عبداللہ بن مسعود کے مناقب و فضائل جو بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر ان سب کو جمع کر دیا جائے ایک اچھا خاصار سالہ تیار ہو جائے۔ اس مختصر تذکرہ میں سب کی گنجائش کہاں ہے۔ اس لئے بس ایک روایت صبح مسلم کی اور ذکر کی جاتی ہے۔

<sup>💿</sup> صحیح مسلم فضائل عبدالله بن مسعودً 🗸

B مير اعلام النبلاءج اص٢٨٧م\_

<sup>🥫</sup> صحیح بخاری باب مناقب عبدالله بن مسعودٌ و جامع تر مَدی فی المناقب ـ

<sup>💿</sup> صحیح مسلم باب فصل سعد بن ابی و قاص ّ۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے بڑی فضیلت کا بیان ہے۔ آیت میں آگے مزید تاکیداور تختی سے پھریہی حکم دیا گیاہے۔

#### وفات

حضرت عثمان رصنی اللہ عنہ ، نے اپنی خلافت کے آخری زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کو کو فیہ سے مدینہ بنازہ عنی مدینہ بلالیا تھا۔مدینہ میں ہی ان کی و فات ۳ سے میں ہوئی اور غالبًا حضرت عثمان ہی نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، و فات کے وقت ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال تھی۔

## حضرت أني بن كعب رضى الله عند

رسول اللہ ﷺ ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے لیکن اسلام کی شعاعیں مدینہ طیبہ کے افق کو منور کرنے لگی تھیں، نبوت کے گیار ہویں سال میں جج کے موقع پر مدینہ طیبہ کے کچھ لوگ مکہ معظمہ آئے اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کرایمان لے آئے اور منی میں جمر ہُ عقبہ کے قریب آپ کے وست مبارک پر بیعت کی اس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر صرف چھ حضرات ہی اسلام اور بیعت سے مشرف ہوئے تھے۔ آئندہ سال یعنی ۱۲ نبوی میں بارہ ۱۲ حضرات جج کے موقع پر آئے اور بیاسب بھی منی میں جمرہُ عقبہ کے پاس ہی آئی کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں حضرت البی میں عبر کر کے مسلمان ہوگئے، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ ان حضرات میں حضرت البی میں کو شھے۔

### قعثاكل

حصرت ابی بن کعب کا تعلق مدید طیبہ کے مشہور قبیلہ خزرج سے تھا۔ اہل مدید میں اول ایمان لانے والے صحابہ میں ان کا شار ہے۔ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرک ہوئے ہیں اور ہجرت کے بعد غزوہ بدر اور بعد کے تمام بی غزوات میں شرکت کی ہے۔ جمجرت کے بعد کتابت وحی کی سعادت بھی ان کے نصیب میں آئی۔ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ آپ کے نے ان کواپی امت کے سب سے بڑے قاری ہونے کے خطاب سے نواز اتھا۔ آیک دفعہ آپ کے خطرت ابی بن کعب نے فرمایا۔ ابی اللہ نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید پڑھ کر ساؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا۔ کیا میرانام لے کر اللہ نے بھے تکم دیا ہے، آپ کے نے فرمایا ہاں، تمہار انام لے کر اللہ نے بھے تکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن مجید ساؤں یہ س کر حضرت ابی بن کعب کو سور ہو کہ یکن اللہ سے ساؤں یہ س کر حضرت ابی بن کعب کو سور ہو کہ یکن اللہ سے کا وی ساؤں یہ س کر حضرت ابی بن کعب کو سور ہو کہ سے گئو وا پڑھ کر سائی۔ وہ رسول اللہ کے کی حیات ہی میں پورے قرآن کے حافظ ہو تھے تھے۔ کہ حضرت عمر سائی۔ وہ رسول اللہ کے کی حیات ہی میں پورے قرآن کے حافظ ہو تھے تھے۔ کہ حضرت عمر

شذرات الزہب ص ۸ سوص ۹ سوطبقات ابن سعد ص سص ۱۶۰۔

اصابہ جاس اسو فتح الباری جے ص ۲۲ ا۔

<sup>👂</sup> جامع ترندي منا تب معاذ بن جل 🗓

<sup>🛚</sup> صحیح مسلم و جامع تر ندی باب منا قب ابی بن کعب۔

فاروق نے اپنی خلافت کے زمانہ میں رمضان المبارک میں باجماعت تراوی کا اہتمام کرایا تھااور حضرت الی بن کعب گوامام مقرر فرمایا تھا۔

ا یک بارر سول اللہ 📁 نے حضرت الی بن کعبؓ ہے دریافت فرمایاالی بن کعث بیہ بتلاؤ کہ قر آن مجید میں کون می آیت تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظیم المرتبت آیت ہے۔ حضرت الی نے عرض کیاللہ 😮 اللہ الا عد الحي القيوة (الآية) لعني آيت الكرى آي نے فرمايا ليسناك العلم يا ايا صلو اے ابو منذر تههیں علم مبارک ہو 📍 چو نک آیۃ الکری میں اللہ کی توحیداس کی عظیم قدر تاور صفات عالیہ کاؤ کر ہے اس لئے وہ سب سے عظیم آیت ہے اور اس لئے اس کے فضائل بھی احادیث میں بکثرت وار دہوئے ہیں اان کو علماً وعملاً قر آن مجید ہے امتیازی قسم کا تعلق تھا۔اور دوسروں کو بھی اس کی تر غیب دیتے رہتے تھے۔ ایک مخص نے آپ سے اپنے لئے کچھ نفیجت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا النجافہ تھا۔ الله اها ما وارض به حكما وقاضها فانه الذي استحلف فيكه رسولكم ، شفيه مطاع، شاهد لا ینهم ، فیه ذکر کم و ذکر من کان قبلکم وحکم ما بینکم وحبر کم و خبر ما بعد کم\_<sup>© لین</sup>ل قر آن مجید کواپنامقتدا بنالو، ہر بات میں اس کی انتاع کرواور اس کے ہر فیصلہ کو بخوشی قبول کرو واس لئے کہ ر سول اللہ 😅 تم لوگوں کے لئے اس کواپنا جائشین بنا کر گئے، وہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت یقیناً قبول کی جائے گی،ابیا گواہ ہے جس پر کوئی اتہام نہیں نگا سکتا۔اس میں تمہار ااور تم سے پہلے او گوں کا تذکرہ ہے اور تمہارے باہمی تنازعات کاحل ہے،اس میں تمہاری اور تم ہے بعد کے لوگوں کو بھی خبریں ہیں۔ آخرت کی فکراوراس کی تیاری کا خیال بہت رکھتے اور دنیا کو آخرت کے حصول کاذر بعیہ سمجھتے تھے ،ایک شخص کو دیکھا کہ دنیا کی بہت برائی بیان کر رہاہے تو فرمایا کہ جائے تلہ بھی طالعنیا فیصا زانہ ما المبی الانحوف و فيها اعساله اللي تحزي بيا جانة مود نياكيا ہے ، دنياى زاد آخرت ہے ،اسى ميں وہ اعمال كرنے ہيں جن کے بدلے میں جنت ملے گی۔

صحابہ کرامؓ عام طور پران کا بہت اکرام کرتے۔ حضرت عمرؓ تو ان کو سید المسلمین کہتے ان سے مسئلے دریافت کرتے اورلو گوں کے فیصلے کراتے تھے۔

میانہ قد، گورارنگ، نحیف ولطیف جسم تھا۔ کپڑے بہت صاف ستھرے استعمال کرتے تھے۔ وفات کے بارے میں تین قول 9اھ ،۲۲ھ، ۳ھ ذکر کئے جاتے ہیں۔ واللّٰد اعلم 🚇 رضی اللّٰد عنه، مذاہ

وار ضاه

<sup>🛚</sup> سنن ابي داؤد باب القنوبت في الوتر ...

<sup>🔞</sup> صحیح مسلم باب فضل سور ةاللهف و آیت الگری۔

سیراعلام النبلاء ص ۱۹۳۰

<sup>🤵</sup> سير الام النبلاءج اش ٩٩ سوج اش • • ٣ ـ

<sup>🧐</sup> اصابہ جائس ۲۲۔

## حضرت الوهر ميده دشي الشعنه

حضرت ابو ہر رہے گئے نام کے بارے میں اساء الرجال کے واقفین کے مابین سخت اختلاف ہے۔ ایسا اختلاف کسی بھی صحابی کے نام میں نہیں ہے۔ ان کے نام کے بارے میں تقریباً تمیں قول ذکر کئے جاتے ہیں۔ امام ترفدی نے ناموں کے اس اختلاف کوذکر کرنے کے بعد عبد مشمس یا عبد اللہ نام بتلایا ہے اور کہتے ہیں کہ امام بخاری نے عبد اللہ نام کو ترجیح دی۔

امام نوویؓ نے شرح المسلم میں عبدالرحمٰن بن ضخر کو ترجیح دی ہے ، فرماتے ہیں ابو ھوبوق عبدالرحمن بن صبحو علی الاصح من نحو ٹلاٹین قولا۔ یبی بات تذکرۃ الحفاظ میں بھی ہے۔

وہ اپنی کنیت ابوہر ریوہ کے ساتھ مشہور ہیں حتیٰ کے بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کانام ابوہر ریہ فہیں بلکہ پچھ اور ہے۔ ابوہر ریہ ان کی کنیت کیسے ہوئی اس کے بارے میں بھی ان ہی کے دو قول نقل کئے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ میں اپنے گھر پر اپنی بکریاں چرایا کر تاتھا میر ہے پاس ایک چھوٹی می بلی تھی۔ رات میں اس کو پیڑ پر چڑھادیا کر تااور دن میں جب بکریاں چرانے جاتا تواہے ساتھ لے جاتا اور دن بھر اس سے کھیلتار ہتا تھا۔ میر ہے گھر والوں نے مجھے ابوہر ریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ہم ریہ عربی زبان میں چھوٹی بلی کو کہتے ہیں) ان ہی کادوسر اقول یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ ایک دن میں بلی لئے ہوئے تھار سول اللہ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ کہ ایک دن میں بلی لئے ہوئے تھار سول اللہ سے دکھے کر بجھے ابوہر ریرہ ہی کے نام سے مشہور ہوگیا۔

قضاكل

ان کا تعلق قبیلہ دوس سے تھا۔ اس قبیلہ کے بارے میں رسول اللہ نے دعافر مائی تھی۔ اللہ اھلہ دوسا والت بھی۔ اللہ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو میر سے پاس پہنچادے۔ حضرت ابوہر مرق تمیں والت بھی۔ اس وقت خیبر تشریف ابوہر مرق تمیں وسل کی عمر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت خیبر تشریف لے گئے تھے۔ ابوہر مرق بھی وہیں پہنچے۔ یہ واقعہ (فتح خیبر) کھے کا ہے۔ اس وقت سے آپ کی وفات تک سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کی ساتھ رہے۔ باہر سے آئے والے صحابہ کرام جو طلب علم کے لئے آپ کی خدمت میں رہنے تھے اور ان کا گھر بار کچھ نہ ہو تا تھا ان کے لئے رسول اللہ سے نے مجد کے قریب ہی ایک چھیر گواد دیا تھا۔ یہ حضرات اس میں رہنے اور طالب علمی کرتے تھی۔ یہ چھیر ان گادار اللا قامہ تھا۔ مسجد نبوی در س گاہ اور رسول اللہ تھے۔ یہ حضرات اس میں رہنے اور طالب علمی کرتے تھی۔ یہ چھیر ان گادار اللا قامہ تھا۔ مسجد نبوی در س

<sup>🐠</sup> جامع ترندی باب فضل الو ضوء واسد الغابه ج۵ص ۱۳۱۶ 🔻

شرح مسلم باب بیان الا بمان الذی یدخل به الجنته و تذکرة الحفاظ ج اص ۳۳

چامع ترند ئى مناقب الى بريرة -

<sup>🧶</sup> مرقاة بحواله ابن عبد البرو تذكرة الحفاظ ج اص ۳۴ واسد الغابه ج ۵ ص ۱۳۱۳ ـ

<sup>🛭</sup> تعجیج مسلم ابواب المناقب۔

قطعاً اجازت نه تھی۔خواہ کچھ بھی گزر جائے اور کیا کیانہ گزر تا تھا۔ بھوگ اور فاقہ کی وجہ سے یہ لوگ نماز میں کھڑے ہونے سے گرجاتے تھے۔ آپ نمازے فارغ ہو کر فرماتے۔ تم لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ تمہارے لئے ان فا قوں کے بدلہ اللہ کے یہاں کیا کیااجرو ثواب ہے تو تم خواہش کرو کہ ان فا قوں میں مزید اضافیہ ہو 🕊 حضرت ابو ہر بریوَّ ان فاقیہ مستوں میں نہایت ممتاز اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان کی ان فاقیہ مستوں کا بیان خود ان کی زبانی سنئے۔ فرماتے ہیں جھی بھی ایسا ہو تا کہ میں بھوک کی وجہ ہے رسول اللہ 🌌 کے منبر شریف اور ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرہ کے در میان بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی یائے ہو شی کادورہ ہو گیاہے جس کے علاج کے لئے وہ میری گردن اپنے پاؤں ہے دباتے تھے۔ حالا نکبہ مجھے مرگی یا ہے ہو شی کادورہ نہیں ہو تا تھا۔ میری بیہ حالت تو بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔<sup>©</sup> مجھی بھوک اور فاقد کی تکلیف نا قابل برداشت ہو جاتی تو سحابہ کرام ہے سی آیت کا مطلب معلوم کرنے لگتے اور مقصد پیہ ہو تا کہ وہ مخاطب صحابی ان کی حالت زار دیکھے لیس اور پچھے کھلا دیں۔ مجھی کوئی سحابی ان کی حالت زار کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اپنے ساتھ لے جاکر کچھ کھلا دیتے ورنہ آیت کا مطلب بتاکر چلے جاتے۔ ایسے متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔انہوں نے علم دین کے لئے اتنی قربانیاں دی ہیں جس کی مثال مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز ابھی خوب سے، وہ سب سے زیادہ احادیث نقل کرنے والے سحابی بیں۔ان کی روایت کر دواحادیث کی تعداد سمے ۵۳ ہے۔ 🍮 بعض صحابہ و تا بعین کوان کی روایات کی کثرت پر جمھی اشکال بھی ہو تا تھا کہ ابو ہر ریوؓ ہے میں ایمان لانے والے صحابی ہیں اور سب ہے کثر ت كانوا يقولون أكثر أبو هويرة واني كنت الزه رسول ألله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا اكل الخمير ولا البس الحبير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت الصق بطني مالحصباء من الجوع " و لوگول کو بیراشکال ہو تا ہے کہ میں بہت کثرت سے روایات نقل کر تا ہوں۔ بات بیہ ہے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ 😎 کے ساتھ رہتا تھا۔ نہ اچھا کھانا کھا تااور نہ اچھا کپڑا پہنتا تھا، اور نہ کسی سے خدمت لیتا تھا۔ بھوک کی وجہ ہے جمعی جمھے اپنے پہیٹ کے بل زمین پرلیٹ جاناپڑتا تھا بھی فرماتے كنت رجلا مسكينا اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على على بطني وكان المهاجرون يسعلهم السفق بالا سواق وكانت الا بصار يشغلهم القياد على انوالهم " مين ايك ممكين محض تھا،رسولاللہﷺ کی خدمت کرتا تھااور در دولت ہی ہے کچھ کھانے کومل جاتا تھا۔ حضرات مہاجرین تجارت

<sup>🕛</sup> جامع ترمذي باب ماجاء في معيشة اصحاب النبي 🎨 \_

چامع تریدی باب ماجاه فی معیشه اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم و تذکرة الحفاظ ج اص ۳۵۔

<sup>🛭</sup> مجيح بخاري منا قب جعفر 🔻

<sup>🐠</sup> ایصابه ج ۷ ص ۲۰۱۱ و معارف السنن ج اص ۸ ۴ و شذیرات الذہب ج اص ۲۳ \_

<sup>📵</sup> صحیح بخاری مناقب جعفر ؓ وغیرہ۔ 🙃 صحیح مسلم باب نصائل ابی ہریر ؓ ہ۔

میں مشغول رہتے اور انصاری صحابہ اپنے باغات میں ، (اس لئے مجھے آپ کے احادیث واقوال محفوظ کر لینے کا زیادہ موقع میسر آیا) وہ فرماتے تھے۔"ما من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم احلہ اکثو حدیثاً عنه متی الا ما کان من عبدالله بن عموو فائه کان یکت ولا اکتب " یعنی صحابہ کرامؓ میں کوئی شخص بھی رسول اللہ کے اس کثرت سے روایتیں نقل نہیں کرتا، جس کثرت سے میں نقل کرتا ہوں،البت عبدالله بن عمرو بن العاص مجھے ہیں اور میں نقل کرتا جیں اس لئے کہ وہ لکھتے ہیں اور میں نہیں لکھتا ہوں، حضرت ابو ہر مرہ تو تو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے کہ وہ لکھ لینے کی وجہ سے یہی سجھتے تھے کہ ان کی احادیث کی تعداد میری احادیث کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی۔ لیکن کتب احادیث میں تو حضرت ابو ہر مرہ گی کی روایات ای نیادہ ہیں اور یہ منفق علیہ ہے کہ گوئی بھی صحابی ان سے زیادہ روایات نقل کرنے والے نہیں ہیں۔ "وقلہ اجمع الله المحدیث علی الله اکٹو الصحابة حدیثا کی ان کی روایات کے کثیر ہونے کی ایک وجہ حضرت ابی بن کعب ہی بتلاتے ہیں کہ ابو ہر مرہ ورسول اللہ ہی وایات کے کثیر ہونے کی ایک وجہ حضرت ابی بن کعب ہی بتلاتے ہیں کہ ابو ہر مرہ ورسول اللہ ہی سے سوالات کر لیا کرتے تھے جن کی ہمت ہم میں ہے کوئی نہیں کر سکتا تھا " یہ میں اللہ کو اللہ کو اللہ سے سوالات کر لیا کرتے تھے جن کی ہمت ہم میں ہے کوئی نہیں کر سکتا تھا " و

حضرت ابوہر ریّا کور سول اللہ 🗟 کی دعاؤں ہے بھی حصہ وافر ملا تھاان کے حافظہ کے لئے آپ 🎏 نے

العلم - العلم بغارى باب كتابة العلم -

<sup>🥮</sup> اصابہ ج ۷ ص ۲۰۱ و تذکر ۃ الحفاظ ج اص ۳۲۔

<sup>🐠</sup> اصابہ جے کے ۲۰۲ و تذکرۃ البفاظ ج اص ۳۳۔

<sup>👨</sup> اصابہ ج کص ۲۰۳

<sup>👨</sup> متیمج بخاری باب الحرص علی الحدیث۔

بڑے اہتمام ہے دعائیں فرمائیں اور ان کے حق میں یہ دعائیں متبول بھی ہوئیں، ووجو بات آپ ہے سے من لیتے بھی نہ بھولئے۔ ای لئے ان کو محدثین نے احفظ اسحاب محد اور احفظ من روی الحدیث فی عصرہ گبا ہے۔ مضرت ابو ہر برڈ نے اپ قوی الحفظ ہونے یہ وجہ بتلائی ہے کہ بیس نے ایک بار آپ ہے ہے عرض کیا۔ میں آپ ہے نے فرمایا پئی چادر پھیلاؤ میں کیا۔ میں آپ ہے نے فرمایا پئی چادر پھیلاؤ میں نے چادر پھیلاؤ میں آپ ہے ان فرمایا پئی چادر پھیلاؤ میں ان بھی آپ کی گئی ہے کہ بیس نے اس جار کو صمیت کرا پنے سینے ہوگا۔ میں آپ ہودر کو صمیت کرا پنے سینے کا لیا۔ اس ون کے بعد ہے میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں ہولا۔ وسحابہ کرام حضرت ابو ہم برڈ کے حافظ اور ہمت وقت خدمت اقد س میں حاضری اور کشرت روایت کے محرف تھے۔ حضرت طلح بن عبید اللہ ہے کسی نے کہا کہ کیا ابو ہم برڈ نے واقعی آپ لوگوں سے زیادہ احادیث رسول اللہ ہے سی بیس بود ہم او گوں نے نظل کرتے ہیں۔ حضرت طلح نے واقعی آپ لوگوں سے زیادہ احادیث رسول اللہ ہے سی بیس بود ہم او گوں نے منہیں سی بیس اور ہم اوگ ابل و عیال مہمان تھے۔ آپ بی کے ساتھ کھا تے ہے کہ وہ مسکین شخص تھے وار ہمہ وقت آپ کے ساتھ کی اور ہم اوگ ابل و عیال اور مال و متاع والے تھے۔ ہماری حاضری صرف صبح وشام ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جوروایات و بیان کرتے ہیں انہول نے رسول اللہ ہو بی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وروایات و بیان کرتے ہیں انہول نے رسول اللہ ہو بی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں رسول اللہ ہیں رسول اللہ ہو بی تھی۔ اس میں زیادہ م تھی اور ہم اوگوں کے مقابلہ میں رسول اللہ ہو بی تھی۔ میں نیادہ میں رسول اللہ ہو بی تھی۔ دھرت عبداللہ بین مرشول آپ کی احادیث زیادہ محفوط رکھتے تھی۔

حضرت ابو ہر ریڈ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ہے کے پاس کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوااور عرض کیایا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرمادی اور فرمایاان کواپنے تھلے رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرمادی اور فرمایاان کواپنے تھلے میں رکھ لو،جب بھی ضرورت ہواس میں سے نکالتے رہنا۔ فرماتے ہیں وہ تھیلا میرے پاس برسول رہااور میں ای سے بہت می اللہ کے راستہ میں خرچ بھی کیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کی موقع پر کہیں گم ہو گیا ہے۔

ان کے اسلام لانے کے بعد بھی ان کی والدہ ایمان کی دولت ہے محروم تھیں انہیں اس کا بڑاصد مہ تھا۔ والدہ کی بہت منت ساجت کرتے لیکن وہ کسی طرح آمادہ نہ ہو تیں، بلکہ انہیں ہی سخت وست کہتی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر والدہ نے رسول اللہ ہے کی شان میں بھی گستاخی کر دی۔ سب بچھ قابل برداشت تھا لیکن یہ توکسی طرح بھی برداشت نہ ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی سکین یہ توکسی طرح بھی برداشت نہ ہو سکتا تھا، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ میں اپنی والدہ کو دین کی دعوت دیتار ہتا ہوں وہ انکار کرتی رہتی ہیں لیکن آج تو غضب ہو گیا۔

۳۱۲ عیچ مسلم و جامع تر ندی مناقب ابو ہریرہ "اسد الغابہ ج۵ ص ۱۳۱۳۔

<sup>101</sup> اصابر ج 2 ص ٢٠٠٠

<sup>👊</sup> صحیح مسلم وجامع تر مذی ابواب المناقب والفضائل \_

<sup>👨</sup> جامع ترمذی مناقب ابی ہر ریرہ۔ 👨 ایضاً۔

میں نے جب ان کو اسلام کی وعوت دی تو انہوں نے آپ کی شان میں بھی گستاخی کر دی۔ اے اللہ کے ر سول آپ میری والدہ کی ہدایت کی دعا فرما دیں۔ آپ نے فور آبی دعا فرما دی۔ اللہے اہلہ او اپنے ھو ہو قہ البی ابو ہر میرہ کی والدہ کو ہدایت دے د سیجئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی دعاسن کر میں خوش خوش گھر کی طرف چل دیا، گھر پہنچا تو در وازہ بند پایا،اور اندرے پانی گرنے کی آواز آر بی تھی۔میری والدہ نے آہٹ یا کر مجھے باہر ہی رہنے کو کہا،انہوں نے جلد جلد عنسل کیااور کپڑے پہن کر دروازہ کھولا، پھر کہا<del>ئے۔ ان الاسا</del> الله والمحدال محدا عبدوور سولد میں خوشی ہے رونے نگااور آگرر سول اللہ اللہ کو بیہ خوشخبری سنائی۔

آ ہےﷺ نے اللہ کی حمد و ثانی کی اور کچھ اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔اس کے بعد میں نے ایک اور دعا کی ورخواست کی۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ ،اللہ ہے دعاکر دیجئے کہ اللہ میری اور میری مال کی محبت اینے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور اپنے نیک بندوں کو ہمارا بھی محبوب بنادے۔ آپ 🕾 نے بید دعا بھی فرمادی۔ حضرت ابو ہر برہ کہتے ہیں کہ اس دعاکا نتیجہ ہے کہ ہر بندہ مومن مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ان کی والده كانام حضرت اميمه رضي الله عنها نقابه

انہوں نے رسول اللہ 🥌 کے بعد اکا ہر صحابہ کرامؓ ہے بھی احادیث لی ہیں اور ان سے احادیث کی روایت کرنے والوں میں صحابہ و تابعین کی بہت بڑی تعداد ہے۔امام بخاریؓ نے ان کے تلامذہ کی تعداد آٹھ سو ۸۰۰ بتلائی ہے۔ وہ معجد نبوی ہی میں حدیث کادرس دیتے تھے۔

علمی اور تدریسی مشاغل کے ساتھ ساتھ عبادت وریاضت اور مجاہدہ بھی بہت کرتے تھے۔ ابوعثان النهدي تابعي كہتے ہيں كد ميں ايك بارسات دن تك ابوہر مرة كے يہاں مہمان رہا۔ مجھے معلوم ہواكہ انہوں نے ،ان کی اہلیہ اور خادم نے رات کے تین حصد کر لئے ہیں باری باری ایک ایک مخص اینے حص شب میں جاگتاہے اور بیران لوگوں کامستقل معمول ہے۔

حضرت عمرؓ نے انہیں بحرین کا عمال بنادیا تھا۔ لیکن جلد ہی انہوں نے اس خدمت سے سبکدوشی حاصل کرلی۔ حضرت عمرؓ نے ان کو دوبارہ عامل بنانا حیابا انہوں نے انکار کر دیا حضرت عمرؓ نے کہا کہ تم عامل بننے سے انکار کرتے ہو،حالانکہ تم ہے بہتر شخص نے حاکم یاعامل بننے کی خواہش کی تھی۔

حضرت ابوہر میں نے کہاوہ کون سخص تھے، حضرت عمر نے کہا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حصرت ابو ہر ریڑنے نے کہاکہ حضرت بوسف تو نبی ابن نبی تنے اور میں تو ابو ہر ریڑا بن امیمہ ہوں 🔮 پھر مر وان نے اپنے زمانہ میں بھی کبھی مدینہ میں اپنانائب بھی مقرر کیا ہے۔

مرض و فات میں جب وقت قریب معلوم ہونے لگا تورونے لگے کسی نے وجہ یو جیمی تو فرمایا ک قلتہ الزلاد شدة المفازة ، سفر سخت ہے اور زادراہ کم ہے بیہ خوف آخرت تھاور نہ اگر ان کے پاس زادراہ کم تھا تو پھر

<sup>🙉</sup> اصابہ ج ک ص ۲۰۲۔

صیح مسلم باب من فضائل الی ہر بر ہے۔ صیح مسلم من فضائل ابی ہر بر ہے۔ 1 101 my 52 m 1 - 1-

اصابه ج٨ص١٦\_

کس کے پاس زیادہ ہوگا۔ خلیفہ مروان عیادت کو آئے اور دعاء کی شفاط اللہ اللہ آپ کو شفادے۔ ابوہر میرہ نے بھی فوراً دعا کی اللہم احب لقاء کہ فاحیب لقائی اے اللہ میں آپ کی ملاقات کا مشاق ہول۔ آپ بھی میر کی ملاقات کو پہند فرمالیجئے۔ \* تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ ورسول کی خاطر اپنا گھر

مسال ہوں۔ اپ کی بیر ماملا قامت کو چسکہ سرمانیجے۔ مسلور می بی دیر سے بعد اللد ور سول می حاظر اپنا ھر بار حچھوڑ کر مدینے آنے والا رسول اللہ ﷺ کا میہ مہمان اپنے مالک حقیقی کی رحمت کے آغوش میں پہنچ گیا۔ رضی اللہ عنہ ،وار ضالا۔

سنہ و فات میں بھی اختلاف ہے ۵۵و ۵۸و ۵۹سنین و فات ذکر کئے جاتے ہیں ۵۷ھ را بچے ہے۔ و فات کے وقت عمر ۸۷ سال تھی ولید بن عقبہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں د فن کئے گئے۔

## حضرت عيدالثدين عمرد ضي الثدعنما

خلیفہ 'نانی امیر المو منین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ، کے صاحبز اوے حضرت عبداللہ بن عمر ؓ گی ولادیت '' نبوی یعنی بعثت کے تیسرے سال ہو گی۔ ان کی والدہ کا نام زینب بنت منطعون ؓ ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون ؓ کی بہن ہیں۔ ام المو منین حضرت حضرت حفصہ ؓ بھی انہیں کی صاحبز اد کی ہیں۔ اسلام حضرت عبداللہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ ہجرت بھی اپنے والد بجی بہن ہیں اپنے والد بھی ایمان لے آئے تھے۔ ہجرت بھی اپنے والد محضرت عبداللہ بھی ایمان سے آئے تھے۔ ہجرت بھی اپنے والد محضرت عمر ؓ کے ساتھ کی ہے۔ بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ ابن عمر ؓ اپنے والد سے پہلے مدینہ ہجرت کر کے آگئے تھے۔ ﷺ

ہجرت کے وقت ان کی عمر صرف دس سال تھی۔ غزوہ بدر کے وقت خودر سول اللہ ہے کی خدمت میں جاکر عرض کیا۔ میں غزوہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا۔ غزوہ احد میں بھی ایساہی ہوا۔ پھر غزوہ خندق میں جب ان کی عمر ۱۵ اسال کی ہوئی تو آپ نے ان کی درخواست قبول فرما کر غزوہ میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد تو غزوات میں شرکت ہی دہی حدیبیہ میں بیعت رضوان میں بھی شریک رہے ہیں۔ <sup>6</sup>

#### فضا ال

حضرت عبداللہ بن عمرٌ رسول اللہ ﷺ کے جلیل القدر صحابی ، قریبی عزیز اور حضرت عمر فاروق کے سب سے زیادہ با کمال صاحبزادے ہیں۔ جن کے صلاح و تقویٰ کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے۔ صحیح سب سے نیادہ با کمال صاحبزادے ہیں۔ جن کے صلاح و تقویٰ کی شہادت خود زبان نبوت نے دی ہے۔ سمج سبخاری و صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ

<sup>🐠</sup> اصابہ جے کے ص ۲۰۶۔ 💮 شذرات الذہب ج اص ۱۳ واصابہ جے کے ص ۲۰۷۔

<sup>👸</sup> اصابہ ج م ص ۷ • اوالنجو م الظاہر ہ ص ۱۹۲۔

<sup>👏</sup> إسدالغابه ج ٣٥ س٢٢٧

<sup>🔞</sup> معجیج بخاری باب غزوة الخندق۔

تذکرة الحفاظ جاس ٤ سواصابه ج ۴ ص ٤٠١ـ

د و فر شتے پکڑ کر مجھے آگ کے ایک کنویں کے پاس لے گئے میں اس کو دیکھ کرڈر گیااوراعوذ باللہ من الناراعوذ یاللہ من الناریر سے لگا۔ ایک اور فرشتے نے مجھ سے کہاؤرو نہیں۔ میں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حقصة ﷺ نزكر كيا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ نزكر كيا۔ آپ نے ارشاد فرمايانعم الرجل عبداللہ او كان يصلى من الليل، عبد الله بہترين شخص ہيں كيا بى اچھا ہو تنجد بھى پڑھنے لگيس۔اس حديث كو حضرت عبد الله بن عمرٌ ہے ان کی صاحبزادہ سالمؓ نقل کرتے ہیں،وہ رسول اللہ ﴿ كَا مَدْ كُورہ ارشادِ نَقَلَ كرنے كے بعد كہتے ہیں فكان عبدالله بعد ذلك الاينام من الليل الا قليلاً \_ يعنى رسول الله في كماس ارشاد تعم الوجل عبلالله لو کان یصلی من اللیل کوسننے کے بعد میرے والد حضرت عبداللہ بن عمرٌ رات کو بس برائے نام ہی سوتے تھے۔ ان کے بیٹے حصرت سالم کے علاوہ ان کی شب بیداری کا تذکرہ ان کے آزاد کر دہ غلام حصرت نافع بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابن عمرٌ ساری رات نماز میں مشغول رہتے۔جب صبح صادق کا وقت قریب آ جا تا تواستغفار شر وع کر دیتے اور صبح تک کرتے رہتے۔خوف خدا کا بیہ عالم تھا کہ قر آن مجید پڑھتے جاتے اور روتے جاتے ، ایک بار آیت کریمہ اللہ بان للذین امنو ۱ ان تحصیع قلوبھم للکواللہ پڑھ کر روتے روتے بے حال ہو گئے ۔ 🔑 جامع ترمذی کی روایت میں ان کے ایک اور خوابہ کاذکر ہے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور میرے ہاتھ میں رکیتمی کیڑے کا ایک عکراہے میں اس کو جنت کی جس جانب اشارہ کر تاہوں وہ مجھے اڑا کروہیں لے جاتا ہے ، میں نے بیہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ ؓ ہے ذکر کیا ،انہوں نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا، آپ نے اس موقع پر بھی وہی تعبیر بیان فرمائی کہ ان عبداللة وجل 🗗 صللح عبدالله بن عمرٌ نيك وصالح شخص بين - ايك بار رسول الله 🚐 نے ان كا كندها بكڑ كر قرمايا كن في الدنيا كانك غريب او عابر سيل وعد نفسك من اهل القبور. التحقيد تيامس السر بو جسے کہ تم پر دیسی ہویا مسافراورا پنے کواہل قبور بعنی مر دول میں شار کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے رسول اللہ 📠 کے اس ارشاد کے مطابق بوری زندگی زاہدانہ گزار دی۔ عمر بھر دنیا ہے کوئی تعلق نہ رکھا کیے کیے مواقع حصول دنیا کے آئے۔لیکن انہوں نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کرنہ دیکھا حضرت عثاث کی شہادت کے بعد بعض صحابہ کرامؓ نے ان کو آ گے بڑھ کر بیعت لینے پر آمادہ کرنا چاہا مگر وہ آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت علیؓ اور حضرت معاویة کے مابین جب شدید اختلاف ہوا تب بھی بعض صحابہ نے ان سے پیشکش کی کہ آپ کے نام یر تقریباسب ہی متفق ہو جائیں گے لیکن وہ پھر بھی راضی نہ ہوئے۔رسول اللہ ﷺ کے مذکورہ ارشاد کے علاوہ ان کے سامنے اپنے محترم والد حضرت عمر کا فرمان بھی تھا۔ حضرت عمر کی شہادت کاوقت جب قریب آیا توانہوں نے آئندہ ہونے والے خلیفہ کے انتخاب کے لئے ایک مجلس شور کی متعین کر دی تھی جس کے

سيح بخارى وصحيح مسلم فى المناقب.

<sup>🙉</sup> اصابه جسم ص ۱۰۹\_

<sup>🥫</sup> جامع ترندی مناقب عبدالله بن عمرٌ۔

جامع ترندى باب ماجاء فى قصر الامل ـ

ار کان حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت عطلحہ بن عبیداللّٰہؓ،حضرت زبیر بن عوامؓ، سعد بن ابی و قاصؓ، عبدالرحمٰن بن عوفؓ تنے۔ان حضرات کو یہ ہدایت تھی کہ آپ لوگ انہیں مذکورہ چھ حضرات میں سے خلیفہ کا انتخاب کرلیں۔ مشورہ میں میرے بیٹے عبداللہ کو بھی شامل کرلیں لیکن خلافت کے لئے ان کا انتخاب نہ کریں۔

سادگی کا بیر حال تفاکہ حضرت سعید بن جبیر گہتے ہیں کہ میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لئے ان کے یہاں حاضر ہوا بچھے اندر گھر میں ہی بلالیا، میں نے دیکھا کہ دہ اس ٹاٹ یا موٹے کیڑے پر لیٹے ہوئے ہیں جو ان کے اونٹ پر کیادہ کے اونٹ بین بنانا جاہا، کے اونٹ پر کیادہ کے زمانہ میں ان کو قاضی بنانا جاہا، لیکن ان کے چیم اصرار کے باوجود کسی طرح راضی نہ ہوئے۔

اتباع سنت کاغیر معمولی اہتمام کرتے، اس معاملہ میں کسی کی رعایت نہ کرتے۔ ایک بارا یک شخص نے آخران سے ج تمتع کے بارے میں دریافت کیا کہ تمتع کرنا صحیح ہے یا تہیں آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اس شخص نے کہا کہ آپ کے والد صاحب تو تمتع کرنے سے منع کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بتلاؤ کہ اگر میرے والد صاحب کی اتباع کی میرے والد صاحب کی اتباع کی میرے والد صاحب کی اتباع کی جائے گی یار سول اللہ تھی کی گیا میرے والد صاحب کی اتباع کی جائے گیا رسول اللہ تھی کی گیا جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا تو من لوکہ آپ نے تو جمتع بی کیا ہے۔ ایک بار آپ رسول اللہ تھی کار شاد ایل ہے والد صاحب کی اتباع الی تو من لوکہ آپ نے تو جمتع بی کیا ہے۔ ایک بار آپ رسول اللہ تھی کی گیا جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تو من لوکہ آپ نے کہا تھی عور توں کو رات میں نماز جماعت کے لئے مسجد الساجہ دی فرمار ہے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ عور توں کو رات میں نماز جماعت کے لئے مسجد جانے کی الساجہ مؤر توں کو مسجد جانے کی اس بات پر بہت جانے دیا کرو۔ ان کے جئے کی اس بات پر بہت اجازت نمیں دیں گے دواس آمد ورفت کو فقت کا ذریعہ بنائیں گی۔ ابن عمر کوانے جئے کی اس بات پر بہت خصر آیا اور بہت شخص وست کہا۔ پھر فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ تھی نے یہ فرمایا ہے ور تم کہا کہ کہتے ہو کہ ہم اجازت نمیں دیں گے۔

سفر میں بھی اتباع سنت کا بہت لھاظ کرتے۔ جن راستوں سے آپ کا گذر ہوا ہو وہ حتی الوسع انہیں راستوں سے گذرتے ،اثنائے سفر جہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا ہو وہیں قیام فرماتے۔ جہاں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہو وہیں نماز پڑھتے۔ حتی کہ سایہ کے لئے جس در خت کا انتخاب آپ ہے کیا ہو،

<sup>🌕</sup> البدايه والنهايه ج ٢ ص ١٣٥ - 🌼 جامع ترندي تفسير سوره نور ـ

طبقات ابن سعد جسم ص ۲ سماو جامع ترندی باب ماجاء فی القاضی۔

جامع ترندی باب ماجاء فی الشمع (جج کی تین فتسین ہیں۔ تمتع قر آن اور افراد۔ تمتع کی صورت یہ ہوتی ہے کہ حابی جج کے مہینوں میں میقات سے صرف عمرہ کا حرام بائد ہے اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کرکے حلال ہو جائے۔ پھر جب جج کا وقت آ جائے تو جج کا حرام بائدھ کر جج کرے۔ حضرت عمر جج تمتع ہے اس لئے منع کرتے تھے کہ لوگ الگ الگ اور بار بارجج اور عمرہ کرنے کے لئے آئیں ایک ہی سفر پر قناعت نہ کریں درنہ وہ تمتع کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کے جج کے بارے میں روایات میں اختلاف ہے ، کہ آپ کا جج تمتع تھایا قرآن یاافراد۔ز کریا۔

المعترندي باب في خروج النساء الي المساجد

ابن عمرٌ بھی اسی درخت کے سامیہ میں بیٹھتے۔ ہر سال جج کرتے اور عرفہ میں آپ بی کے موقف میں قیام فرماتے تھے۔ اور ان کرتے ہو سال کی لیند یدہ چیزوں کو تو ضرور ہی اللہ خرماتے تھے۔ اور ان کردیے ، خصوصاً اپنی لیند یدہ چیزوں کو تو ضرور ہی اللہ کے لئے خرج کردیے ، جو غلام یاباندی کمی بھی حیثیت سے اچھا ہو تا اسے آزاد کردیئے میں تامل بی نہ ہو تا بلکہ قصد اُسی کو آزاد کرتے۔ مشہور و جلیل القدر تابعی حضرت نافع ان کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر شنے ان سے نافع کو خرید ناچا ہا اور ایک ہزار دینار قیمت دینے کی پیشکش کی۔ لیکن ابن عمرٌ کے خاص نے اپنا غلام نافع کو فرو خت نہیں گیا اور لوجہ اللہ آزاد کردیا۔ یہی نافع حضرت عبداللہ بن عمرٌ کے خاص شاگر داور ان کی کتنی ہی روایت کردہ احاد بیث کے راوی ہیں۔ امام مالک ان کی سند کو سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی زنجیر فرماتے ہیں حضرت نافع کے علاوہ بھی بہت سے غلام اور باندیاں انہوں نے آزاد کیں جن میں بعض کو بڑا علمی مقام نصیب ہوا۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر اپنے ساتھوں کے ساتھ مدینہ طیب سے باہر کہیں تشریف لے جارہ سے ۔ راستہ میں کسی جگہ قیام کیااور کھانے کے لئے وستر خوان بچھایا بی تھا کہ ایک چروابا پنی بکریاں لے کر قریب سے گذرااور ان حضرات کو سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کو کھانے کی دعوت وی۔ اس نے کھانے سے معذرت کر دی اور کہا کہ میر اروزہ ہے آپ نے فرمایا ایسے سخت گرم اور لو کے دنوں میں تم نفلی روزے رکھتے ہو ، اس نے کہا کہ میں ان ایام کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ حضرت ابن عمر اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور اس کے تقوے کا امتحان لینے کے لئے اس سے کہا میاں ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، اس کی قیمت بھی ہم شہیں دیں گے اور اس کے گوشت میں سے بھی شہارے افطار کے لئے گھے شہیں دے دیں گے۔ اس نے جواب دیا ہے بکری کو شت میں سے بھی شہارے افطار کے لئے گھے شہیں دے دیں گے۔ اس نے جواب دیا ہے بکریاں میر می نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میں کیسے بکری فروخت کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ایک بکری کامالک کو کیا پند چلے گا۔

اس بند ؤ خدانے جواب دیا۔ فامین اللہ۔ لیکن اللہ تود کمچہ رہا ہے۔ دہ تو حاضر و موجود ہے، وہ کہال چلا گیا ہے۔ ابن عمر اس جواب فامین اللہ کی تحکرار ہے۔ ابن عمر اس جواب سے بہت مثاثر ہوئے اور بہت دیر تک اس کے جواب فامین اللہ فامین اللہ کی تحکرار کرتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ واپس آئے تواس کے مالک سے دہ غلام مجھی خرید ااور مجریاں بھی۔ غلام کو آزاد کردیاں رہمی۔ فلام کو آزاد کردیاں اس کو ہبہ کردیں۔

طبقات ابن سعد میں بہت ہے واقعات ان کے ایٹار اور انفاق فی سبیل اللہ کے مذکور ہیں ہے۔
صحابہ و تابعین بھی ان کے فضل و کمال کے بہت معترف تنے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ جو عمرومقام
میں ان سے بڑے ہیں فرماتے ہیں ان اھلك شباب قریش لیفسیہ عن اللہنیا عبد اللہ ہیں عصر ہے قریش
کے توجوانوں میں دنیا کے معاملہ میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابور کھنے والے عبد اللہ بن عمرؓ ہیں۔

و اصابه جهم ص ١٠٩ 😝 اسد الغابه جهم ص ٢٢٨\_

و طبقات جم ص ۱۹۱ تاج م ص ۱۹۹

<sup>🥛</sup> اصابہ ج ۴ ص ۷۰ اواسد الغابہ ج ۳ ص ۲۲۷ بحوالہ مند احمہ۔

رسول الله ﷺ کے بعد تقریباً ساٹھ سال زندہ رہے۔ غزوات میں شرکت کے علاوہ زندتی کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ ہی میں گذرالہ لوگ جوق در جوق ان کی خدمت میں آتے اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا ملم حاصل کرتے۔ حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد بڑے مشکل حالات میں بھی وہ راہ اعتدال پر ہی گامز ن رہے۔

مکہ معظمہ بی میں ۳کیا ۴مکھ میں تقریباً ۸سال کی عمر میں و فات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ **سبیدیٹا بلال شی ا**للہ عند

رسول اللہ ﷺ کے مؤذن سید نابلال عبشی النسل تھے باپ گانام رباح اور مال کانام صامہ ذکر کیاجا تا ہے۔
سی طرح مشرکین مکہ کے غلام ہوگئے تھے اسلام کے بالکل ابتدائی دور بی میں اللہ نے ایمان کی دولت سے
سر فراز فرمادیا۔ مکہ کے ایک بت پرست کے غلام کی یہ جسارت کہ دہاس کے بتوں اور معبودوں کو بالکل قرار
دے کرالہ واحد کی ربوبیت کا قائل ہو جائے اس کے مشرک مالک اور دیگر مشرکین مکہ کے نزدیک کسی طرح
بھی قابل برداشت اور لاگق معافی نہ تھی۔ ان لوگوں نے اسلام لانے کے جرم کی پاداش میں ہر طرح کے
ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے۔ اذیتوں اور ایڈار سانیوں کے ساری حدیں فتم کر دیں۔ بھی ان کو سخت گرم
دوپہر میں لوہ کی زرع (قیص) پہنا کر دھوپ میں مکہ کی پھر یلی زمین پرڈال دیاجا تا، بھی نگے بدن دھوپ
میں جلتی ہوئی چٹانوں پر لٹاکر ان کے سینے پر بھی پھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دی جاتی۔ بھی ان کامالک ان کو

<sup>🐠</sup> اصابہ جسم ص کوا۔

<sup>🥮</sup> اصابه ج ۴ ص ۱۰۸ بحواله شعب الایمان اللبیهی 🕳

<sup>💿</sup> اصابہ ج ۳ ص ۹ ۰ ۴ واساء اصحاب الرواۃ لا بن حزم الظاہر گ 🗕

ز مین میں پیٹ کے بل لٹادیتااور خودان کی کمر پر کھڑا ہو جاتا۔ مکہ کے اوباشوں کو جمع کر کے لاٹھیوں ،ڈنڈوں اور کوڑوں سے ان کی پٹائی کرائی جاتی ،اور مقصود و مطالبہ صرف ایک یعنی اسلام کو جھوڑ کر پھران کے شرک و کفروالے دین کواختیار کرلیں۔

لیکن ان کی زبان سے ہر ظلم و ستم کے جواب میں رئی اللہ ،احد احد ہی نگاتا۔ ان کی ان تکلیفوں اور مصیبتوں کی اطلاع رسول اللہ کی کو ہوتی رہتی تھی۔ایک دن ایسے ہی کسی موقع پر زبان مبارک سے انگالو کان عند ناشئی ابتعنا بلالا۔ کاش ہمارے پاس کچھ مال ہوتا تو بلال کو خرید لیتے۔ حضرت ابو بکڑ کو آپ کی خواہش کا علم ہواتو انہوں نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اب تو مشرک کی غلامی سے نجات ملی گئی تھی،ہمہ وقت رسول اللہ کے کی خدمت میں رہنے گے اور پوری زندگی آپ کی غلامی میں گذاردی۔ ا

فضاكل

انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور ایمان کے لئے جواذیتی، مصیبتیں اور تکلیفیں برواشت کی ہیں وہ کم ہی صحابہ کرام کے حصہ میں آئی ہیں۔اسی لئے ان کور تبہ بھی بڑا ملا ہے۔حضرت عمر فاروق نے ایک دن فرمایا ابو بکر مسید نا واعنق سیدنا یعنی بلالا ابو بکر ہمارے آقاوسر دار ہیں اور انہوں نے ہمارے آقاوسر دار بیں اور انہوں نے ہمارے آقاوسر دار بلال کو آزاد کیا ہے۔

وہ ان صحابہ كرام ميں بيں جن كے جنتى بونے كى بشارت رسول اللہ اللہ اللہ عند ابى هريوة ان اللہ عليه وسلم قال لبلال عندصلواة الفجر يا بلال حدثنى بارجى عمل عملته فى الا سلام فانى سمعت دف تعليك بين يدى فى الجنة قال ما عملت عملا ارجى عندى انى لم انطهر طهورا فى ساعة ليل او فهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب لى ان اصلى 6

حضرت ابو ہر برہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلالؓ سے دریافت فرمایا۔ بلال! بتلاؤ تمہاراکون سادین عمل ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل مجروسہ اور لا گق اعتماد ہے۔ اس لئے کہ میں نے جنت میں تمہارے جو توں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلالؓ نے عرض کیااے اللہ کے رسول ﷺ ) میرے اعمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل مجروسہ عمل یہ ہے کہ میں دن رات میں جب مجمی وضو کرتا ہوں تو حسب تو فیق کچھ نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں۔

یہ الفاظ تو شیخ بخاری کی روایت کے تھے تقریباً ایسے ہی الفاظ سیج مسلم کی روایت کے بھی ہیں جامع ترفدی کی روایت کے بھی ہیں جامع ترفدی کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جا الال لیہ سبقتنی الی الجنة ماد خلت المجنة قط الا سمعت خشخشنك امامی د خلت البارحة الجنة فسمعت خشخشنك امامی بالل تم كس عمل کی وجہ سے جنت میں مجھ سے سابتہ ہو جاتے ہو۔ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا۔ تمہارے جو تول

اصاب جاص ا کاوسیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۳۹ ..

<sup>🥮</sup> صحیح بخاری باب مناقب بلال و سیو اعلام النبلاءج م روم ۱۳۹۰ واصابه جاش ایمار

کی آوازاینے آگے سیٰ۔رات بھی میں جنت میں گیا تھا تب بھی تمہارے جو توں کی آواز میں نے سیٰ تھی۔ ترندي كى اس روايت ميں حضرت بلال كے جواب كے الفاظ اس طرح ہيں: يارسول الله ما اذات قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث فظ الا توضأت عند ها ورأيت ان الله على ركعتين ففال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهمار

لعنی جب بھی اذان دیتا ہوں دور کعت تفل نماز ضرور پڑھتا ہوں (جو بظاہر تحیۃ المسجد ہو گی)اور جب بھی وضوٹو فٹاہے فوراُوضو کر لیتا ہوں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے دور کعتیں پابندی ہے پڑھتا ہوں۔ ر سول الله 🎏 نے قرمایا۔

یہی دونوں عمل اس فضیلت کے باعث ہیں۔جامع ترمذی کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ آئے نے بار بار حضرت بلال کو جنت میں اینے آ گے دیکھایان کے جو توں کی آواز سنی۔اس روایت کو نقل کرنے کے بعد المام ترمذيٌّ فرماتے ہيں بيہ واقعہ ياواقعات خواب كے تھے۔ بعض روايات ميں اس كى صراحت بھى ہے اور انہياء

علیہم السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابن عبائ ہے مروی ہے۔ امام ترندیؓ نے آپ کاارشاد نقل کیا ہے کہ جنت بلال کی مشاق و منتظر ہے۔ وہ باعتبار ہجرت مجمی سابھین اولین ہی میں ہیں ان سے پہلے صرف حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم ہے ہجرت کی ہے۔ 🖰 پھر جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ 🍔 کی تشریف آوری کے بعد نماز باجماعت پڑھی جانے لکی اور اذان کی مشروعیت ہوئی توروزاول ہے مسجد نبوی 🥌 کے مؤذن ہونے کی سعادت بھی انہیں کو ملی اور آپ 📑 کی حیات طیبہ میں وہ مسلسل اذان دیتے رہے لیکن آپ کی و فات کے بعد وہ مدینہ طیبہ میں نہ رہ سکے خلیفہ رسول حضرت ابو بکڑے غزوات میں شرکت کے لئے جانے کی اجازت جاہی۔حضرت ابو بکڑنے باصرارات پاس مدینه طیبه رو کناچاہا توانہوں نے کہا۔ <del>اعتقیبی لله او لنفسک</del> آپ نے مجھے اللہ کی خاطر ۔ آزاد کیا تھایاا پنے لئے۔حصرت ابو بکڑنے فرمایا۔اللہ کے لئے۔اس پر حصرت بلال نے کہا تو پھر مجھے غزوہ میں جانے دیجئے۔حضرت ابو بکر ؓنے اجازت دے دی اور وہ غزوات میں شرکت کے لئے ملک شام چلے گئے۔ پھر مدینہ واپس نہ آسکے،ملک شام ہی میں و فات پائی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکڑ کے روکنے ہے تو رک گئے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت عمر کے اصرار کے باوجود بھی نہ رکے اور غزوات میں شركت كے لئے مدينہ سے نكل گئے۔حضرت عمرٌ جب ملك شام گئے ہيں تو حضرت بلال سے ملا قات كى اور اذان دینے کی فرمائش کی ،انہوں نے اذان دی تو کبرام مچے گیا۔ سحابہ کرام گور سول اللہ 📂 کازمانہ یاد آگیا۔

وہ ان چند صحابہ کرام میں ہے ہیں جن کور سول اللہ 💴 نے اپناخاص رفیق اور انتہائی مقرب صحابی قرار دیا ہے۔اور جن کا تذکرہ اپنے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔

جامع ترمذي في مناقب عمرٌ۔ 🧧 جامع ترمذی مناقب بلال ً۔

بإب مقدم النبي في واصحابه المدينه -🤎 معجیج بخاری بارب بدء الاذان وغمرہ۔ تستیح بخاری پاپ مناقب بلال و فتح الباری سیر اعلام النبلاء ص ۵۵ س 🎱 جامع ترندی مناقب ایل بیت النبی 🖰 ـ

صحابہ کرام ان کا بڑاا کرام کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا مقولہ کہ انبو بیکی سیلینا و اعتق سیلینا لیعنی بیانا ایسی بیانا ہے کہ بیانا تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے۔ اب ان کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول بھی پڑھئے۔ ہوا میں کیا شاعر نے عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے جن کا نام بلال تھا کہ شان میں کچھ اشعار کیے۔ جن میں ایک مصرعہ۔

و بــــلال عبـــــــد الله خـيــــر بــــــلال

تفالیعن ابن عمر کے بیٹے بلال ، بلال نام کے اوگوں میں سب سے بہترین بلال ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فور اُکہا کہ کابت میں بلا لی دسول اللہ خیر بلال ۔ تم نے غلط کہا ، بلکہ اللہ کے رسول ہے کے بلال ، بلال نام کے لوگوں میں سب سے بہترین بلال ہیں۔ ابن عمر انہیں بلال نام کے لوگوں میں سب سے افضل بھی کہہ رہے ہیں اور ان کو بلال رسول اللہ ، یعنی اللہ کے رسول ہیں کے بلال بھی فرمارہ ہیں۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن المسیب ان کے بارے میں کہتے ہیں کان شخصے علی حید انہیں اپنا دین ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تکلیفیں برداشت تھیں ، دین چھوڑ نابرداشت نہ تھا۔

وفات

رسول اللہ کے کی وفات کے بعد ملک شام کی طرف چلے گئے تھے۔ بی سے میں دمشق میں وفات پائی وفات کے بعد ملک شام کی طرف چلے گئے تھے۔ بی سے انہوں نے بیوی کے واویلا کے پائی وفات کا وقت قریب آیا تو بیوی رونے اور واویلا کرنے لگیس۔ انہوں نے بیوی کے واویلا کے جواب میں وافر حاہ کہا، یعنی کیا ہی خوشی کا موقع ہے اور پھر اس کے بعد کہا:۔

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه

حضرت انس بن مالک کا تعلق مدینه کی مشہور خاندان قبیلہ مخزرج سے تھا۔ رسول اللہ کے دادا عبدالمطلب کی ننہال آس قبیلہ کی ایک شاخ بنی نجار میں تھی ی انجمی یہ بیجے ہی تھے کہ ان کے والد مالک کا انقال ہو گیا۔ والدہ ام سلیم بڑی صاحب فضل و کمال صحابیات میں تھیں ، پہلے شوہر مالک کے انقال کے بعد مدینہ کے ایک شخص ابوطلحہ نے شادی کا پیغام دیا، وہ اس وقت تک مسلمان نہ تھے ،ام سلیم نے کہا میں تم سے شادی کرنے پر راضی ہوں بشرط یہ کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ابوطلح مسلمان ہو گئے اور پھر شادی ہو گئی۔

و سيراعلام النبلاءج٢ص١٥٣٠

<sup>🍓</sup> سير اعلام العبلاءج ٢ص ٥٥ ٣ و فتح الباري منا قب بلال ـ

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم ج۲ص ۱۹ سرواسد الغابه ج اص ۲۷ ا\_

قضائل

جب رسول اللہ جہ جمرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں،اس وقت حضرت انس کی عمر صرف وک سال تھی۔ لیکن بہت ذہین ہے تھے،ان کی والدہ ام سلیم اور سوتیلے باپ ابو طلحۃ ان کولے کر آپ کی خدمت میں صافر ہوئے اور عرض کیا۔ یار سول اللہ ان انساغلام کیس فلیخہ مک۔ اے اللہ کے رسول انس بہت سمجھدار بچہ ہے ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرناچاہتے ہیں۔ آپ نے ان کواپی خدمت میں رکھ لیا۔ اس دن ہے وہ سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ حتی کہ اس نوعمری کے باوجود غزوات لیا۔ اس دن ہے دہ سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے۔ وہ حتی کہ اس نوعمری کے باوجود غزوات میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بنر ہے۔ اس وقت ان کی عجر تقریباً گوان کی خواہش کے باوجود صغر سی کی وجہ ہے آپ کے ساتھ غزوہ بدر ہیں بھی نے شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیک حضر ہائس بحثیت خادم آپ کی حال ہو کہ بدری صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت چو تکہ آپ کے خادم کے طور پر تھی اس لئے بدری صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں۔ ان کی یہ شرکت گوان کاذ کر نہیں کیا ہے۔

وہ آپ کے خادم تھے اور اپنے نام کے ساتھ خادم رسول اللہ کی کا لفظ لگاتے اور اس پر فخر کرتے سے رسول اللہ کو بھی ان کو یک بنگی لینی اے میں بھی بھی بیار و مجت میں آپ ان کو یک بنگی لینی اے میں میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ان سے اپنے بچوں کی طرح مزاح فرماتے بھی بھی ان کے گان پکڑ کر میرے بیٹے کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ ان سے اپنی بھی آپ سے بہت مجت اور تعلق تھا۔ آپ کے دہ تمام کام جو گھر کے بچے کرتے ہیں، حضرت انس بھی آپ سے بہت مجت اور تعلق تھا۔ آپ کے کہ بھینا طاہا کہتے ہیں میں نے انکار کر دیااور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، حالا نکہ میرے دل میں تھا کہ ضرور جاؤں گا۔ میرے انکار کے بعد آپ نے بچھ سے کہ فتم کی ناگوار کا ظہار نہیں فرمایا بعد میں میں اس کام کے لئے فہا گیا، راستہ میں بچے کھیل رہے تھے میں بھی وہیں کھڑ انہو گیا۔ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ میں کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے خود اس کام کے لئے نہیں گیا ہوں، اس کے دور نہا تھا وہ نہیں میں نے عرض کیا ہو گیا۔ آپ بین کے باوجود ذہا نے اور سمجھداری بھی بہت تھی کہتے ہیں کہ ایک نہیں میں نے عرض کیا انہیں میں اس کام سے بھی اس کو میں کیار سول اللہ کے ایک نہیں میں نے عرض کیا ان کی دیرے کہاں تھے۔ گیا گیا میں اس کی اور میں کیار ان کی کہتے ان آپ کاراز ہے، والدہ نے معلوم کیا کیا کام تھا، میں نے عرض کہ یہ آپ کاراز ہے، والدہ نے فرمایا آپ کاراز کی کونہ بتانانا۔ حضرت انس پر عدیث بیان کرنے کے بعد اپنے ثاگر د حضرت فابت بنائی سے فرمانے ہیں کہ آپ کاراز اگر کسی کونہ بتانا تاقو غرایا تاتو غرایا تا

<sup>0</sup> صحیح مسلم ج۲ص ۲۵۳۳۔

اسدالغابہ جاص ۲۷اواصابہ جاص اے۔

<sup>🎈</sup> جامع ترندي باب ماجاء يانبي ـ

<sup>🐠</sup> صحیح مسلم فضائل انس بن مالک 🗓

کے کسی بیٹے کے نام پر نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچپین میں جنگل کی ایک سبزی جے حمزہ کہتے ہیں توڑ کر کھارہے تھے، آپ ﷺ نے دیکھ کرانہیں ابو حمزہ فرمادیابس ان کی گنیت ابو حمزہ ہو گئی 🚇 ر سول اللہ ﷺ نے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کی در خواست پر حضرت انس کے لئے ہر خیر کی دعا فرمائی اور آخر میں بیدد عابھی فرمائی:۔

اللهم اكثر ماله و ولسده و بارك له فيما اعطيته ترجمہ اے اللہ! انس کو خوب مال اور اولاد ہے نواز نئے اور جو پچھ بھی آپ اس کو دیں اس میں برکت عطا

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہااسی دعا کا بتیجہ ہے کہ واللہ میر امال بہت ہے اور میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد آج سومواے بھی متجاوز ہے۔ جھی آج کی دعاؤں کا شمرہ ہے کہ ان کے باغ کی ایک جھاڑی کے بتیوں ہے مشک کی خوشبو آتی تھی۔اس طرحان کے باغ میں سال میں دوبار کھل آتے تھے۔جب کہ اور او گوں کے باغات سال بھر میں صرف ایک ہی بار پھل دیتے تھے <sup>19</sup> بعض روایات میں ان دعاؤں کے ساتھ واوخلہ الجنیة کا بھی اضافہ ہے۔ یعنی اے اللہ ان کو جنت میں داخل فرما۔ اس لئے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لئے تین دعائیں فرمائیں دو ۴ کو تومیں نے پورا ہوتے دیکھے لیا ہے۔انشاءاللہ تیسری دعا(واو خلہ الجنة) بھی صرور قبول ہوگی <sup>9</sup>رسول اللہ ﷺ نے توان کے لئے دعائیں فرمائی ہی تھیں ، وہ خود بھی متجاب الدعواب تھے ،ایک باران کی کاشت کے ذمہ دار ملازم نے آکر عرض کیا۔ کہ آپ کی تھیتی سو کھ رہی ہے ، آپ نے دور کعت نماز پڑھ کر دعا کی خوب بارش ہوئی اور تھیتی سیر اب ہو گئی <sup>9</sup> نماز بہت اچھی اور بہت اہتمام سے پڑھتے ، حضر بت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں مار أیت احد أ اشبہ صلوٰۃ برسول الملہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم یعنی میں نے کسی کو حضرت انسؓ سے زیادہ رسولاً م ﷺ کی نماز کے مشابہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ حضرت انس کثیر الروایہ صحابی ہیں۔ ججرت نبوی ﷺ کے بعدان کابوراو قت آپ کی خدمت اور صحبت میں گزرااور انہیں بہت قریب ہے آپ ﷺ کے اعمال کو دیکھنے اور اقوال کو سننے کا موقع ملاہے۔ان کی روایت کر دہ احادیث کی تعداد ۲۲ ۲۲ ذکر کی جاتی ہے۔ انہوں نے آپ کے بعد اکا ہر صحابہ کرام ہے بھی روایات لی ہیں۔ان سے روایت کرنے والے بعض صحابہ کرام جھی ہیں، تابعین میں توان کے تلامدہ کی ایک بڑی جماعت ہے۔

ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی بہت ذہین ، سمجھد ار اور بڑے در جہ کی صحابیہ ہیں۔امام نو و گ نے لکھاہے کہ رسول اللہ ﷺ ہے یا آپ کے والد عبداللہ ہے کوئی قریبی قرابت تھی ان کے ایک بھائی بھی

و اسدالغابه جاص ۲۲ اه واصابه جاا ۲ ـ

<sup>📵</sup> اسدالغابه جاص ۱۲۷

عصیح مسلم فضائل انس بن مالک و

<sup>📵</sup> میچیج مسلم و جامع تر مذی و غیر ه ها فی الفضائل۔

<sup>🔞</sup> اصابہ جاص ۲۷۔

<sup>🄞</sup> اصابہ ج اص ۲۷۔

ر سول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے۔اس وجہ سے آپﷺ ان گابہت لحاظ کرتے اور ان کے یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری وصحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپﷺ نے خواب میں جنت دیکھی اور دہاں حضرت ام سلیم رصنی اللہ عنہا کو بھی دیکھا۔

مزاج میں سخاوت بھی بہت تھی۔رسول اللہ ﷺ کی ذات پر اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری پر آپ کی ضروریات کے لئے تھجور کاایک باغ بطور عاربیٰ ؓ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ ؓ

وہ بڑی جانباز، نڈراور بہادر تھیں، غزوات میں شریک ہوتی تھیں۔اصل کام تومریضوں کی تیار داری، زخمیوں کو پانی پلانااور اپنے گھر کے مردوں کے لئے کھانا تیار کرنا تھا۔ لیکن اپنی حفاظت کے لئے اسلحہ بھی ساتھ رکھتی تھیں۔ آپ کے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو عرض کیا یہ خزوہ حنین کے موقع پرایک خخر لئے ہوئے تھیں۔ آپ کے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے تو عرض کیا یہ خخر میں نے اس لئے لیا ہے کہ اگر کوی مشرک میرے قریب آیا تواس کا بیٹ چھاڑدوں کی مشرک میرے قریب آیا تواس کا بیٹ چھاڑدوں کی ان کے شوہر ابو طلحہ بھی غیر معمولی شجاع اور میدان جبگ میں کار ہائے نمایاں انجام دینے والے لوگوں میں سے غزوہ احد میں جب مشر کین مکہ نے کیا ہو کرر سول اللہ کے پر بنار کردی اور سب نے آپ کی کو نشانہ بنا کر تیرو پھر چھیئے شروع کر دیئے۔ایسے موقع پر جب کہ بڑے بڑے جانباز اور بمبادر سحاب کرام کے قدم اگھر گئے تھے، حضرت ابو طلحہ آپ کے لئے سپر بنے ہوئے تھے۔وہ بہترین تیر انداز تھے۔اور مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے کواپنی پشت پر کر لیا تھا ور خود آپ کے سامنے سید سے مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے کواپنی پشت پر کر لیا تھا ور خود آپ کے سامنے سید سے موقع سے اس کے اس کے اس کے اندی اللہ کے سید کر سول میں اس باب بوگئے تھے۔ آپ بھی کسی من سہا م القوم نصوی دون نصو کے۔اے اللہ کے رسول میرے ماں باب تیسوف لا بصیبات سہم من سہا م القوم نصوی دون نصو کے۔اے اللہ کے دیک و سائن کے میرا سید آپ کے بندگی حفاظت کرنے کے لئے حاضر ہے۔ ق

رسول اللہ ﷺ کے یہاں فاقہ تورہتاہی تھا۔ ام سلیم اور ابوطلی اس کاخیال رکھتے اور بھی بھی آپ کے خدمت میں کچھ پیش کر دیتے یا آپ ہی بھی تشریف لے آیا کرتے اور کھانا تناول فرما لیتے تھے، اس گھر کے صب بی افراد کا آپ ہی سبت ہی قریبی تعلق تھا۔ اس سلسلہ کا ایک عجیب وغریب واقعہ صبح بخاری کے حوالہ سے بہت ہی قرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابوطلح نے نے ام سلیم سے آکر کہا میں نے دسول اللہ کے کڑھ کھانے کو بے رسول اللہ کی آواز میں بھوک کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس کی ہے، تمہارے یاس کچھ کھانے کو ب

<sup>🐠</sup> محیح بخاری باب مناقب عمرو صحیح مسلم فضائل ام سلیم ـ

کی مسلم باب رد المهاجر الی الا نصار منا تحهم. ء ح ه م . و صحیح بخاری باب مرجع النبی الله من الا حزاب الح

<sup>📵</sup> مسلم ص ٩٦ و صحيح بخاري باب مرجع النبي من الاحزاب\_

<sup>👨</sup> مسلح مسلم باب غزوة النساء مع الرجال ـ

انہوں نے جواب دیاباں اور اس سے بعد جھوٹی حجو ٹی چند جو کی روٹیاں نکالیں اور اپنی حیاد ر کے ایک کونے میں لپیٹ کر میری بغل میں دبادیں جادر کا باقی حصہ میرے اوپر لپیٹ دیااور مجھے وہ روٹیاں لے کرر سول اللہ 🥮 کی خدمت میں جھیجے دیا۔ میں جب روٹیاں لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور کیجھ صحابہ کرامؓ بھی وہاں موجود نتھے میں وہاں جاکر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا حمہبیں ابو طلحہؓ نے بھیجا ہے میں نے عرض کیا جی باں فرمایا کھانا لے کرمیں نے جواب دیا جی باں۔ آھیے نے وہاں موجود سب صحابہ کرامؓ ہے فرمایاابو طلحہ کے بیبال چلیں، میں ان حضرات ہے پہلے گھر پہنچااور آگر حضرت ابو طلحہ کواس بات کی اطلاع کی انہوں نے میری والدہ ام سلیمؓ ہے کہار سول اللہ اللہ اللہ جماعت کو لئے ہم لوگوں کے یباں تشریف لارہے ہیں اور ہمارے یہاں کھلانے کو کچھ نہیں ہے۔ام سلیم نے کہااللہ ورسولہ اعلم لیعنی آپ صحابہ کوخود لائے ہیں اللہ جانے اور آپ جانیں۔حضرت ابوطلحہؓ نے بڑھ کر آپ کا ستقبال کیااور گھر کے آئے آپ نے ام سلیم سے کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ام سلیم وہی روٹیاں لے آئیں آپ نے ان کے چیوٹے چیوٹے ککڑے کرائے۔ام سلیم نے تھی کی کہی ہے تھی ڈال دیا پھر رسول اللہ ﷺ نے اس پر کچھ پڑھااور فرمایادس دس کر کے لوگوں کو بلاتے رہو۔ صحابہ کرام کی دس •ادس •ا کی جماعتیں آتی رہیں اور کھانے سے فارغ ہو کر نکلتی رہیں حتی کہ ستر ۱۷ یا ای ۸۰ صحابہ کھانے سے فارغ ہو گئے۔ ر سول الله ﷺ کی و فات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، نے حضرت انس کو بعض حکو متی کا موں کاذ مہ دارینا کر بحریں بھیجاتھا۔ آخر میں بصر ہ میں سکونت اختیار کر لی تھی،و ہیں ۹۳ ھے میں

و فات یائی۔ بصر ہ میں و فات یانے والے آخری صحابی حضرت انس ہی ہیں۔

ر سول الله 🥮 کے بعد حضرات سیخین اور بعض و گیر اکا ہر صحابہ 💳 بھی روایت کرتے ہیں۔ان کے مشهور تلامله ومیں حسن بصری، ثابت بنانی، قباد ه زہری وغیر ہم ہیں رضی الله عنه ، وار ضاه۔

# حضرت سلمان فارى رضي الشعنه

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ، کا وطن ملک ایران کا شہر اصبہان ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ طبیبہ پہنچایااور شرف ایمان وصحابیت ہے نوازاہان کے اس شرف و کمال تک پہنچنے کی داستان خودان کی زبانی سنئے۔ انہوں نے بیہ پورا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایرانی النسل ہوں۔ میر اوطن اصبہان ہے۔ میرے والد اپنے گاؤں کے سر دار تھے۔انہیں مجھ سے بہت محبت اور غیر معمولی تعلق تھا۔ ای لئے ہمہ وفت گھر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے میری پرورش، تربیت اور تگرانی بچیوں کی طرح خارجی ماحول ہے کلی حفاظت کے ساتھ کی تھی۔ ہمارے بیہاں کادین آتش پر سی تھا۔ مجھے بھی اپنے دن ہے بہت تعلق اور لگاؤتھا، والبد صاحب نے اپنے عبادت خاند برائے عبادت جو آگ جلا ر کھی تھی اور جس کو مبھی ہجھنے نہ دیا جا تا تھا، میں ہی اس کا گمران تھا۔والد مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ بہت

<sup>🐽</sup> منجيج بخاريباب من اكل حتى شبع ، وباب علامات النبوة في الاسلام.

ے جانور اور کاشت کی زمین تھی۔اس کی دیکھ بھال وہ خود ہی کرتے تھے ، لیکن ایک دن کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے جانوروں پاکاشت کاری کے سلسلے کے کسی کام سے بھیجااور تاکید کردی کہ کام سے فارغ ہو کر فور آ وانیل آجانا۔ میں اس کام کے لئے جب گیا تورات میں مجھے نصاریٰ کاایک کنیں۔ ۔(گرجا) ملا۔ جس میں وہ لوگ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ان کی آوازیں من کرمیں گئیسہ کے اندر داخل ہو گیا۔ چو نکہ مجھے گھرے نگلنے کی اجازت ہی نہ تھی،اس لئے ابھی تک میں مجوسیت یعنی آتش پرستی کے سواکسی دین ہے واقف نہ تھا مجھے ان کی عبادت اور ان کا دین اپنے دین اور آتش پر حتی کے مقابلہ میں بہت اچھے لگے میں صبح شام تک ا نہیں او گوں کے پاس رہااور والد کے کام ہے نہ جا سکا۔ میں نے ان لو گوں ہے اس دین میں اپنی و کچیبی کاا ظہار کیااور بیہ معلوم کیا کہ اس دین کامر کز اصلی کہاں ہے۔انہوں نے مجھے بتلایا کہ ہماراند ہبی مر کز ملک شام میں ہے میرے دیر تک نہ آنے کی وجہ ہے گھر پر میری تلاش شروع ہو گئی تھی۔رات کوجب گھر پہنچا تو والد نے سوال کیا کہاں تھے؟ میں نے پوراواقعہ بتلا دیااور نصرانیت میں اپنی رغبت کاذکر بھی کر دیا۔ میرے والد نے مجھے مسمجھایااور کہا بیٹے اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے۔سارےادیان میں تمہارااور تمہارے آباءواجداد کادین سب سے بہتر دین ہے۔لیکن میں اپنی رائے پر قائم رہااور میں نے والد صاحب سے کہد دیا کہ میرے نز دیک تو وہ دین یقینا ہمارے دین سے بہتر دین ہے۔اب میرے والد کو میرے بارے میں خطرہ ہو گیااورا نہوں نے نہ صرف میہ کہ مجھے خانہ قید کر دیا۔ بلکہ میرے پاؤں میں بیڑیاں بھی ڈال دیں ، میں نے خامو شی ہے اس کنیسہ کے لوگوں کو میہ پیغام بھیجا کہ اگر کوئی قافلہ ملک شام ہے آئے تو مجھے اطلاع کرادیں حسن اتفاق جلد ہی ایک قافلہ ملک شام ہے آگیااور اس کی واپسی کے وقت میں اپنی قیدے کسی طرح بھاگ کراس قافلہ کے ساتھ ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے دین نصاریٰ کے کسی بڑے عالم کی تلاش ہوئی لو گوں نے ہتلایا کہ فلاں کنیں۔ میں ایک بڑانصرانی عالم ہے میں اس کے پاس پہنچااور اپناپورا قصہ اور آمد کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کرناچاہتا ہوں۔اس نے میری درخواست منظور کر کے قیام کی اجازت وے دی۔ میں اس کے پاس کچھ عرصہ رہالیکن وہ اچھا آ دمی نہ نگلا۔ دوسرے کو اعمال خیر کی تر غیب دیتااور خود عمل نہ کرتا تھا، مال کا حریص تھا، لو گوں ہے صد قات و خیرات وصول کر کے جمع کر تار ہتا تھا۔اس نے سونے چاندی ہے پانچ منکے بھر لئے تھے ،ای وجہ ہے مجھے اس ہے نفرت ہو گئی تھی۔اللّٰہ کا کرنا کہ جلد ہی وہ مر گیا۔اس کے بعداس کنیں۔ کے لئے ایک دوسرے عالم متعین کئے گئے وہ واقعی دینداراور عابد ،زاہد تھے۔ میں ان کے پاس رہا۔ ان کے صلاح و تقویٰ کی وجہ سے مجھے ان سے بہت محبت اور عقیدت ہو گئی۔ کافی و نوں کے بعد جب ان کی و فات کاوفت قریب آیا تو میں نے کہا کہ اب بظاہر آپ کاوفت قریب آگیا ہے۔ آپ مجھے کس کی خدمت میں جانے کی وصیت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اب علماء میں دین نہیں رہ گیا ہے، میرے علم میں ایک دیندار عالم موصل نامی شہر میں ہیں تم میری و فات کے بعدان کے پاس چلے جانا۔ان کی و فات کے بعد میں نے ایساہی کیااور موصل پہنچ کران عالم کی خدمت میں حاضر ہو ،اپناپوراواقعہ اور پہلے عالم کی وصیت کاذ کر کیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں جھیجا ہے۔انہوں نے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ بھی بہت نیک عابد، زامدِ عالم تھے، لیکن ان کی و فات بہت جلد ہو گئی۔ و فات سے پہلے میں نے ان سے بھی وہی سوال کیا کہ اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں۔انہوں نے مجھے تصبیبین کے ایک عالم کا پتہ دیا میں ان کے انتقال کے بعد تصبیبین کے عالم کے پاس پہنچا۔ وہ بھی عالم بانتمل تنے۔ گر میرے پہنچنے کے بعد جلد ہی مجھے محسوس ہو اکہ رہ بھی زیادہ دن کے مہمان نہیں ہیں۔اس لئے ان سے بھی میں نے آئندہ کے لئے وصیت و نصیحت کی در خواست کی۔ انہوں نے مجھ سے ملک روم کے شہر عمور پیہ کے ایک عالم کے پاس چلے جانے کو کہااور پھر میں ان کی وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد عموریہ کے ان عالم کی خدمت میں پہنچا جن کا پتہ نصبیبین کے عالم نے دیا تھا۔ یہا ' میں نے تخصیل علم کے ساتھ پچھ تجارت بھی کی جس ہے میرے پاس کافی گائیں اور بکریاں جمع ہو گئیں۔اللہ کا کرناان عالم صاحب کا بھی وقت موعود آن پہنچا تو میں نے اپناوہی پرانا سوال ان کے سامنے رکھ دیا۔ کہ اب آپ کے بعد کہاں؟ انہوں نے مجھ سے کہااب تو کوئی عالم نصاریٰ میں ایسا نہیں رہا۔ جس کی طرف راہنمائی کی جاسکے۔البتہ اب نبی آخر الزمال ﷺ کی بعثت کاوفت قریب آچکا ہے۔ وہ ملت ابراہیمی پر ہوں گے۔اور ان کا دارالبجر ت ایک ابیا نخلتان یعنی کھجوروں کا علاقہ ہو گاجود و پھر ملے علاقوں کے بچ میں ہو گا،ان کی علامات نبوت بالکل واضح ہوں گی۔وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں ،ان کی کمریر دونوں کندھوں کے در میان مہر نبوت ہوگی ،اگر تمہاری رسائی ان تک ہوسکے توتم ضروران کی خدمت میں چلے جانا۔عموریہ کے ان عالم کی وفات کے بعد عرصہ تک میں عموریہ میں رہا۔ کافی د نوں کے بعد وہاں ملک عرب کے قبیلہ ہو کلاب کا ایک تجارتی قافلہ پہنچا۔ میں نے اہل قافلہ سے کہا، مجھے آپ لوگ اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ میں اپنی سب گائیں اور بکریاں آپ لوگوں کو دے دوں گا۔ انہوں نے میری بات قبول کرنی اور میں ان کے ساتھ ملک عرب کے لئے روانہ ہو گیا۔ لیکن جب بیالوگ وادی القریٰ (جو خیبر کی قریب یہود کی ایک نستی ہے) پہنچے تو ان لو گوں نے بد عہدی کی اور مجھے غلام بتا کر ایک یہودی کے ہاتھ چے دیا۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز میرے مالک کا ایک عزیز مدینہ طیبہ ہے آیااور مجھے خرید کر مدینہ طبیبہ لے گیا۔ مدینہ طبیبہ میں بی آخر الزمال ﷺ کے دارالہجر ت ہونے کی وہ تمام علامتیں موجود تھیں جو مجھے عمور پیہ کے عالم نے بتلائی تھیں اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ضرور نبی آخرالزماں 😸 پہاں تشریف لائیں گے۔

میں یہاں غلامی کی زندگی گذار تارہا۔ اپنے مالک کے کام کاج میں مشغول رہتا تھا کہ معظمہ میں رسول میں یہاں غلامی کی زندگی گذار تارہا۔ اپنے مالک کے کام کاج میں مشغول رہتا تھا کہ دن میں نے یہودی کے باغ میں تھجور کی درخت پر چڑھا ہوا تھا، میر امالک قریب ہی ہیٹے تھا کہ اس کے ایک عزیز نے آگریہ خبر دی کہ مدینہ طیبہ کے بہت ہے لوگ ایک ایسے شخص کے استقبال کے لئے قبا گئے ہیں جو مکہ ہے آیا ہے، اور خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میر اعجیب حال ہوگیا، جسم کا پینے لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں در خت اور خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میر اعجیب حال ہوگیا، جسم کا پینے لگا اور مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں در خت سنتے نہی میر ایس اور خبر دینے والے شخص سے پوچھنے لگا کہ تم کیا کہہ رہے سنتے میرے مالک کو میرے سوال پر بہت غصہ آیا، اس نے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا سے میرے منہ پر ایک طمانچہ مارا اور کہا تم سے کیا

مطلب، تم اپناکام کرو، میں نے کہا بس یوں ہی سوال کر رہا تھا جب رسول اللہ اللہ اللہ علیہ پہنچے گئے توایک رات کو میں کھانے کا پچھ سامان لے کر بخر ض امتحان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یہ صدقہ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لئے لایا ہوں۔ آپ کے نے غریب سحابہ کرام ہے فرمایا تم اوگ کھاؤ اور خوداس کو ہاتھے نہ لگایا میں کہا جو علامات عمور یہ کے عالم نے بتلائی تھیں۔ ان میں سے ایک علامت تو سیح نگی۔ پچھ دنوں کے بعد کھانے کا پچھ سامان لے کر دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کیا یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہو، آپ نے اس کو قبول فرمالیا۔ خود بھی کھایا اور سحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسر می علامت بھی صیح ثابت ہوئی۔ پھراکی دن موقع پاکر کمر مبارک پر ختم نبوت بھی دکھی کی میں کہا یہ دوسر می علامت کو دکھ کر صبر خہ ہو سکا اور میں پشت مبارک سے چٹ کر رونے لگا۔ آپ نے مجھے اپنے سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں میں نے آپ کے سامنے بھٹھ کر اپنا پورا قصہ سادیا۔ آپ نے میر اقصہ وہاں موجود سامنے کی جانب بلالیا۔ میں موجود کو سامنے کی جانب کی سامنے کی جانب کر ان کو کھٹھ کر ان کی میں سامنے کی سامنے کی سامنے کی جانب کر ان کو کھٹی سامنے کی سامنے بلالیا۔ میں میں میار ک

۔ اب کس چیز کاانتظار تھا،زندگی بھر ہے جس نور ہدایت کی تلاش تھی، میں اس کے سامنے تھا، تمام عمر کی بے چینی کو قرار نصیب ہو گیا۔ کلمۂ شہادت پڑھ کرائی وقت مسلمان ہو گیا۔ •

فضاكل

حضرت سلیمان فاری دین حق کی طلب میں کس طرح اپنے گھر کے آرام وراحت کو چھوڑ کر ملکوں ملکوں ملکوں گھومتے پھرے اورا یک عالم سے دوسرے عالم کی خدمت میں علم دین کی خاطر جاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کو آغوش نبی کے تک پہنچادیادین کااپیا شوق اور طلب،اللہ کی ان مخصوص بندوں ہی کا نصیب تھا۔اب رسول اللہ کے وان کی آزادی کی فکر تھی۔ آپ کے ان سے فرمایا کہ تم اپنے یہودی مالک سے کتابت کر لو۔ کتاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام اوراس کے مالک کے در میان یہ بات طے ہو جائے کہ ایک متعین مدت میں غلام اپنے آ قاکو متعین رقم یا کوئی اور متباول چیز اوا کردے تو وہ آزاد ہے۔ آپ کے فرمانے پر حضرت سلیمان فاری نے اپنے مالک سے کتابت کر لی۔اس یہودی نے بہت سخت شر انظ پر کتابت کر لی۔اس یہودی

اس کی پہلی شرط توبہ تھی کہ میرے باغ میں تین سو تھجور کے در خت لگائے جائیں اور جب تک وہ پھل وینے کے قابل نہ ہوں،اس وقت تک سلمان ان کی پرورش اور نگہداشت کریں، دوسر می شرط چالیس اوقیہ چاندی کی اوائیگی تھی۔ (ایک اوقیہ چالیس در ہم کے ہم وزن ہو تا ہے للہذا چالیس اوقیہ کا میارک سے سب بودے منگوائے اور اپنے دست مہارک سے سب بودے لگائے،ایک بودا حضرت عمر نے لگادیا۔ سب بودے ای سال پھل دینے لگے سوائے اس ایک بودے کے کہ اس پر پھل نہیں آئے۔ آپ سے نے جب اس کے پھل نہ دینے ک

<sup>🐽</sup> البدابيه والتهابيه ج ۳ ص ۱۱ ۳، ج ۳ ص ۳ ا۳ وسير اعلام النبلا خ اص ۳ ۵۰ ۳ ج اص ۵۱۱ و مجمع الزوائد بحواليه مسند احمد في الفضائل په

تحقیق کی تو حضرت عمر ؓ نے عرض کیا یہ بودامیں نے لگادیا تھا آپ ﷺ نے اے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دست مبارک ہے لگا دیا وہ بھی ای سال پھل دینے لگا۔ کیا ندی کی ادائیگی کا انتظام بھی آپ ہی نے کر کے حضرت سلمان فاری گواس بیبودی کی غلامی ہے آزاد کرایا۔ 🥯

وہ آگر چہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ طبیبہ تشریف آوری کے فور ابعد ہی مسلمان ہو گئے تھے ، کیکن غزوۂ بدر اوراحد میں اپنی غلامی کی وجہ ہے شریک نہ ہو سکے تھے آزادی کے بعد غزوۃ خندق میں شریک ہوئے اور پھر جملہ غزوات میں شرکت کی،غزوءَ خندق کے موقع پرانہیں کی تجویز پر مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی حمیٰ،جس کے کھودنے میں رسول اللہ ﷺ بھی صحابہ کرام کے ساتھ شریک رہتے تھے۔اور اسی خندق کی وجہ ہے اس غزوہ کو غزوۂ خندق کہتے ہیں۔ ''رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، جنت سلمان کے لئے ہمہ تن اشتیاق بنی ہوئی ہے۔ وہ بڑے صاحب علم تھے، صحابہ کرامؓ بھیان کے علم ودین کے معترف تھے۔ حضرت معاذین جبل ہے ان کی وفات کے قریب ان کے شاگر دوں اور عزیزوں نے وصیت و نصیحت کی درخواست کی،انہوں نے جو تصیحتیں فرمائمیں،ان میں ہے ایک نصیحت سے بھی تھی کہ سلمان فارسیؓ صاحب علم بیں ان ہے علم حاصل کرنا۔

صحابہ كرام كى ايك علطى ير تنبيهه كرنے كے لئے اللہ تعالى نے آيت كريمه "ان تعولوا يستدل قوما غیر کے شم لایکونوا احتالکم" نازل فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ دین کی خدمت میں کو تاہی کرو گے توانٹد تعالیٰ تمہارے بجائے دوسر ہے لوگوں ہے دین کا کام لے لے گاجو تمہاری طرح علطی و کو تاہی نہ کریں گے۔

صحابہؓ نے اس آیت کے نزول کے بعد فور آبی اپنی کو تاہی کی تواصلاح کرلی، کیکن رسول اللہ ﷺ ہے ہیہ بھی دریافت کرلیا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ جن کے متعلق اللہ تعالی فرمار ہاہے کہ ہماری بجائے وہ ان ہے دین کی خدمت لے لے گااور پھر وہ ہماری جیسی کو تاہی بھی نہ کریں گے۔ آپ نے حضرت سلیمان فاری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اور ان کی قوم 🎱 حضرت سلمان فارسیؓ اپنے ملک ایران ہے نکل کر کس طرح مدینہ طبیبہ پہنچے تھے۔ بیہ تو آپ نے پڑھ لیا پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ مسلمانوں کے ایک لشکر نے ایران کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا،اس لشکر کے امیر حضرت سلیمان فاری تھے۔ان کے ساتھیوں نے حملہ کرنے کی اجازت جاہی توانہوں نے کہاا بھی انتظار کرومیں ان کواس طرح دین کی دعوت دیتاہوں جیسے میں نے رسول تھ

<sup>🐽</sup> تھجور کادر خت تو کئی سال میں پھل دیتا ہے۔ آپ کے لگائے ہوئے در ختوں کا ای سال پھل دینابطور معجز و تھا ای لئے حضرت عمرٌ کے نگائے ہوئے یودے نے پھل نہیں دیئے۔ حضرت عمرٌ کے بجائے اگر کوئی دوسرے صحابی بھی در خت لگائے تب مجمی متبجہ یہی ہو تا۔ (زکریا)

<sup>🥌</sup> سير اعلام النبلاء جاص اا ٥و مجمع الزوائد فضل سلمان و شمائل تومذي باب ماجاء في خاتم النبوة.

<sup>🐞</sup> فتح الباری شرح بخاری، باب غزوه خندق۔ 🔹 جامع تر مذی باب منا قب سلمان ً۔

<sup>🧶</sup> جامع ترندي باب مناقب عبدالله بن سلام۔

جامع ترندی باب تفسیر سورة محمد الله

ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ ایران کے بعد حضرت سلیمان ان ایرانیوں کے قریب آگر فاری زبان میں ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا۔ ایران کے لوگوا میں تم ہی میں کا فاری النسل ایک شخص ہوں، تم دیکے رہے ہو یہ ویہ عرب میری اطاعت کررہے ہیں۔ آگر تم بھی مسلمان ہوجاؤ گے تو تم بالکل ہم لوگوں کے مساوی ہوجاؤ گے۔ تم کو وہ جملہ حقوق حاصل ہوجائیں گے جو ہم سب کو ہیں اور تمہاری ذمہ داریاں بھی وہی ہوں گی جو ہماری ہیں۔ اوراگر تم اسلام نہیں لاتے تو تم جانو لیکن تمہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ جوایک ذلت کی بات ہواور آگر جزیہ دینے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر قبال کے لئے تیار ہوجاؤ۔ اہل فارس کسی بات کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ حضرت سلیمان کے ساتھیوں نے اب حملہ کی اجازت چاہی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں، تین دن تک دعوت دینے کے بعد حملہ ہوا ور مسلمان کامیاب ہوئے۔ "ورمول اللہ ﷺ نے مدینہ طیب تشریف لا کر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کرادی تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ ایک ایک مباجر سے دھی کو ایک ایک انصاری سے ابی کا بھائی قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان فاری کو جو مہاجر سے دھنے ساجر سے ابود رداء انصاری کا بھائی بنادیا تھا۔

ایک دن حضرت سلمان حضرت ابوداؤڈ کے پہال ملا قات کے لئے آئے،ان کی اہلیہ ام ورداہ کودیکھا کہ بہت ہی معمولی حال میں ہیں، زیب وزینت کی کوئی چیز بھی اختیار کئے ہوئے نہیں ہیں، انہوں نے معلوم کیا کہ تم نے اپنایہ حال کیوں بنار کھا ہے، انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابودرداہ کود نیا ہے کوئی تعلق ہی نہیں، پچھ دیر بعد ابودرداء تشریف لے آئے۔ کھانے کااہتمام کیااور حضرت سلمان سے کہا آپ کھائے میراروزہ ہو حضرت المودرداء تشریف کے آئے۔ کھانے کااہتمام کیااور حضرت المحان ہے کہا تھا ہے کھائے کھانا کھانیا۔ جبرات آئی توابودرداء تشل نماز پڑھنے چھے۔ حضرت سلمان نے کہا سوجائے وہ سوگ ، پچھ دیر بعد وہ پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے گئے۔ حضرت سلمان نے کہا اب کھڑے ہوجائے اور نماز پڑھئے۔ بعد وہ پھر نماز پڑھئے اور نماز پڑھئے۔ کشرے ابودرداء نے فرمایا تمہارے اس کا بھی تم پر حق ہے، ہر صاحب حق کو خش ہاری کا چھی تم پر حق ہے، ہر صاحب حق کو فرمایا، سلمان نے حضرت ابودرداء نے درمای اللہ کھئے ہی تم پر حق ہے، ہر صاحب حق کو فرمایا، سلمان نے حضرت ابودرداء نے درمایا "سلمان تو جائے کا درمایہ نوجائے کا بعد یہ تھی ہو جھے اور وا قفیت رکھنے والے ہیں۔ ایک بار آپ نے حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا" سلمان مقا الھی تھے۔ سلمان تو جارے اہل بیت میں ابی ۔

کمال علم کے ساتھ زہدو تقویٰ میں بھی بڑا بلند مقام تھا، حضرت عمرؓ نے مدائن کا حاکم بناکر بھیجا تھا اور ۵ ہزار در ہم و ظیفہ مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ سب راہ خدامیں خرچ کرتے اور خود اپنے ہاتھ کی کمائی ہے

<sup>🐠</sup> جامع ترند كرباب ماجاء في الدعوة قبل القتال.

<sup>🙉</sup> محيح بخارى باب من اقسم على اخيد ليفطر الخ ـ

کھاتے تھے۔ • سحابہ کرام میں حضرت انس محضرت عبداللہ بن عباس محضرت ابوسعید خدری اور بعض و گھاتے تھے۔ • سحابہ کرام اور تابعین کی بھی ایک خاصی تعداد نے ان سے روایات نقل کی ہیں، ان کی روایات کی تعداد ساتھ ہے۔ عمر بہت طویل پائی۔ بعض حضرات نے • ۳۵ اور بعض نے • ۲۵ سال ذکر • کی ہے۔ تعداد ساتھ ہے۔ عمر بہت طویل پائی۔ بعض حضرات نے • ۳۵ ساور بعض نے • ۲۵ سال ذکر • کی ہے۔ ۲ سے پاک سے میں حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں مدائن میں وفات ہوئی و ہیں قبر ہے۔ • رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

حضرت ابو موی اشعری اشعن

حضرت ابو مو کی اشعری کانام عبداللہ بن قیس ہے۔ اسکین اپنی کئیت ابو مو کی کے ساتھ مشہور ہیں۔
اشعر علاقہ حجاز کے ایک پہاڑ کانام ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مدینہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں
یہ پہاڑ پرتا ہے ،اسی کے قریب قبیلہ اشعر کا مسکن تفاراس قبیلہ کے پچھ لوگ بیمن چلے آئے تصال ہی میں
حضرت ابو مو کی اشعری اور ان کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ یہ لوگ بیمن ہی میں ایمان لے آئے
تھے۔ وصیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب ان حضرات کور سول اللہ تھے کہ جست مدینہ کا علم ہوا تو
یمین سے سمندر کے راستہ پچاس نے زائد لوگوں کا قافلہ مدینہ طیبہ کے لئے نگاران کی کشتی کو ہواؤں نے
مدینہ کے قریب کسی ساحل پر پہنچانے کے بجائے ملک حبشہ پہنچادیا۔ وہاں ان کی ملا قات حضرت جعفر اور
ان کے ساتھوں سے ہوئی۔ حضرت جعفر نے ان لوگوں کو وہیں اپنے پاس روک لیا پھر سب لوگ یعنی جو
پہلے حبشہ ہجرت کر گئے اور وہیں مقیم سے اور یہ نوواردین یعنی حضرت ابو مو کی اشعری اور ان کے ساتھی اپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے حبشہ سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پنچ
ہیں ،اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے حبشہ سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ پنچ

حضرت ابو موک اور ان کے ساتھی چو نکہ حبشہ بھی پہنچ گئے تھے اور و ہیں ہے مدینہ طیبہ آئے تھے۔
اس لئے بعض حضرات نے ان کو مہاجرین حبشہ میں شار کیا ہے۔ صبیح بخاری کی مذکورہ روایت ہے بھی اس کی
کچھ تائید ہوتی ہے۔ اس لئے کہ روایت کے آخر میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ حبشہ ہے آنے والے صحابہ کرام اللہ میں حضرت جعفر کی اہلیہ حضرت اساء بنت عمیس جھی تھیں۔ ان سے حضرت عمر نے یہ کہا کہ ہم لوگ

کتاب ذکر ابل اصبیان -

<sup>🥮</sup> اصابه ج ۱۳ ص ۱۱۱وا اماء اصحاب الرواة لا بن حزم .

<sup>📵</sup> كتاب ذكر اخبار اصبهان للحافظ ابي تعيم الاصبهاني \_ واصابه ج ٣ ص ١١٣ \_

<sup>👨</sup> تذكرة الحفاط ج اص ٢٢\_

<sup>🥯</sup> ایرو د دائزه معارف اسلامیه ج اص ۸۰۲ و مجعم البلد ان ج اص ۱۹۸\_

<sup>🐽</sup> صحیح بخاری باب غز و هٔ خیبر واسد الغابه ج۵ص ۴۰۸\_

ہجرت کی فضیلت میں تم سے مقدم اور رسول اللہ ﷺ سے قریب تر ہیں۔ حضرت اساء نے اس پرنا گواری کا اظہار کیااور آپ ﷺ سے اس کی شکایت بھی گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا عمرٌ اور ان کی ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے اور تم لو گوں کی دو ہجر تیں ہیں۔ حضرت ابو مو کی اور ان کے ساتھی حضرت اساء سے رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کو باز بار سنا کرتے تھے۔ جس کا مطلب سے ہے کہ وہ لوگ خود کو بھی اصحاب الہجر تین میں شار کرتے تھے داس سفر میں ان کے ساتھ ان کے دو بھائی ابو ہردہؓ اور ابور ہمؓ بھی تھے ،ان کاذکر تو بخاری کی نہ کورہ روایت میں بھی ہے۔ تذکر ۃ الحفاظ میں سے بھی فہ کورہ ہے کہ ان کی والدہ طبیبہ بنت و ہب ؓ بھی صحابیہ ہیں۔ ﴿ بظاہر وہ ہمی اسی ساتھ آئی ہوں گی۔

1 12

ر سول الله 😬 نے قبیلہ اُشعر کے لوگوں کی باہمی محبت اور ایثار و قربانی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ آھے نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگوں کامدینہ میں یاسفر میں کھانا کم پڑجا تاہے توسب لوگ اپنا کھانا یکجا جمع کر لیتے اور پھر برابر ہاہم تقشیم کر لیتے ہیں۔اس کے بعدار شاد فرمایا فہم منی وانامتھم وہ میرے ہیں اور میں ان کاہوں۔ ' میہ پوراغاندان بہت ہی خوش الحان تھا، سب لوگ قر آن مجید بہت اچھاپڑھتے تھے۔ سیجے بخاری و صحیح مسلم كى روايت ميں بى كە آپ ﷺ فرماتے ہيں۔ "اسى لاغوف اصوات وفقة الاشعريين خبراء حين يد حلوك بالليل واعرف منازلهم من اصواتهم بالقرآن بالليل و ال كلت لم او ۔ رابیع حین مؤلوا بالنہاں<sup>™ ف</sup>قبلہ اشعر کے لوگ جبرات کواپنے گھروں میں تلاوت قر آن کرتے ہیں تو میں ان کی آواز پہچان لیتا ہوں اور اسی آواز ہے ان کے مکانات کو بھی جان جاتا ہوں، خواہ میں نے ان کو دن میں ان گھروں میں آتے جاتے نہیں ویکھا ہو۔اس قبیلہ کی تلاوت اور قرأت قرآن کی تعریف میں آپ نے فرمایا۔ اشعوون فی الناس کشرہ فیہا مسك اللہ یعنی قبیلہ اشعر کے لوگوں كی مثال ایک مشک بھری ہوئی تھیلی کی ہے جس کی خو شبو ہر سو تھیلتی رہتی ہے۔ خاص طور پر حصرت ابو مو س کی تلاوت و قراًت قرآن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ "لفلہ او تی مزمارا من مؤا میو آل داؤد" اللہ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی طرح حسن صورت اور خوش الحانی عطافر مائی ہے۔ <sup>5</sup> رسول الله الله الله الله عند المائي اللهم المفولعياد الله بن قيس ذنبه والدخله يوم القيامة ملا حیاہ تکے بیسا اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو بخش دیجئے اور قیامت کے دن (جنت میں )اکرام کے ساتھ واخل فرماد ہجئے۔

<sup>🐠</sup> تذكرة الحفاظ ج اص ٢٣ \_ 📗 🔞 صحيح مسلم باب فضائل الاشعريين ـ

<sup>🕫</sup> صحیح بخاری باب غزوهٔ خیبر و صحیح مسلم باب نصائل الاشعریین ـ

<sup>🏓</sup> طبقات ابن سعد ص ۸ ۳۳\_

<sup>🕫</sup> جامع ترمذی مناقب ابی موی و تذکر ة الفاظ ج ص ۳۲۱۔

صیح مسلم فضائل ایی موسی ۔

حضرت عمر فاروق مجھی ان کی تلاوت قرآن کی بہت تعریف فرماتے اور کہتے کہ ان کی تلاوت سے اللہ کی یاداوراس کا شوق پیدا ہو تا ہے۔ ان کا شاران صحابہ کرام میں ہو تا ہے جواہل فتو کی سمجھے جاتے ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عامر شعبی فرماتے ہیں چھرلا)صحابہ کرام علم کا منتہی ہیں ان میں حضرت ابو مو کی تعمی ہیں۔امام بخاری اور علی بن مدین نے بھی ان کا شاراصحاب القضاء والفتوی صحابہ کرام میں کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کو بمن کاعامل بناکر بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکڑے زمانۂ خلافت میں بھی وہ بمن ہی میں رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں رہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میر اکوئی حاکم ایک سال سے زیادہ کسی جگہ نہیں رہا۔ البتہ ابو موسی چار سال بھرہ میں بحثیت گور نررہے۔ اہل بھر وان سے بہت خوش تھے حضرت حسن بھری فرماتے ہیں۔ بھرہ میں کوئی حاکم بھی اہل بھرہ کے لئے ان سے بہتر نہیں آیا۔ ابھرہ کے قیام کے زمانہ میں بڑی بڑی فتوحات ان کے ذریعہ ہوئی ہیں۔ بصبهان اور اہواز وغیرہ کے علاقہ انہیں کی سر کردگی میں فتح کئے تھے۔ پھر حضرت عثمان نے آپ کو کوفہ کا گور نر بنایا۔ مسئلہ تحکیم میں حضرت علی کی طرف سے آپ ہی تھم بنائے گئے تھے۔

ذی الحجہ ۳ مهر هیں آپ کی و فات ہوئی ہے۔ وسی اللہ عنه وار ضاہ۔

# حضرت ابوابوب انصاري رضي الشعنه

رسول الله على ميزبان حضرت ابوابوب انصاري كانام خالد بن زير ہے۔ مدينہ طيبہ كے مشہور قبيلہ خزرج سے تعلق ركھتے ہيں۔ ايمان لانے ميں سابقين اولين ميں ان كاشار ہوتا ہے۔ واقعہ ہجرت سے كافی پہلے مدينہ طيبہ سے مكہ معظمہ جاكررسول الله وي خدمت ميں حاضر ہوئے، بيعت عقبہ ثانيہ ميں شركت فرمائی اور ايمان لائے۔ انہوں نے اور ان كے ساتھ مدينہ طيبہ كے بچھ صحابہ كرامؓ نے ہر طرح كى ذمہ دارى لے كر آپ كو مدينہ طيبہ تشريف لانے كى دعوت دى تشى۔ پھر ہجرت رسول الله وي كے بعد كے جملہ غزوات ميں شريک رہے ہيں اور ہر طرح ساتھ نہھايا ہے۔

رسول الله ﷺ جب بہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں ،اس وقت مدینہ میں خاصی تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کی تشریف آور کی پر مدینہ کے سر بر آور دہ حضرات نے مدینہ سے باہر ہی قبا جاکر آپ کا استقبال کیا تھا۔ مدینہ تشریف لانے پر ہر شخص کی خواہش اور در خواست سے تھی کہ آپ اسے شرف میز بانی سے نوازیں اور اس کے گھر بر قیام فرما ئیں۔ اس در خواست کو لے کر وہ لوگ بار بار آپ کی اور نشنی۔ (جس پر سوار ہو کر آپ تشریف لائے تھے۔) کے سامنے آتے اور اس کی مہار پکڑنا جا ہے، آپ فرما

و تذكرة الحفاظ جاص٣٢\_

<sup>👩</sup> شذرات الذهب جاص ۵۳

<sup>🧑</sup> اصابہ ج۲ص ۸۹ وسیر اعلام النبلاء ج۲ص ۰۵ ۳ م

فشاكل

حضرت ابوابوب ما بھین اولین میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دیے اور پھر تشریف آور کی پر حتی الامکان آپ کی خدمت اور راحت رسانی کی فکر کرنے والے سحابی ہیں۔ آپ جب تک ان کے یہاں قیام فرمارے کھانا پکا کر پہلے سب آپ کی خدمت میں بھیج دیا جاتا ، جو دہاں سے بھی کر آجاتا میاں بیوی دونوں کھالیت ، بلکہ حضرت ابوابوب توای جگہ سے کھاتے جہاں سے آپ نے نوش فرمایا ہو تا اور جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات ہوتے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ میں جملہ غزوات میں شریک رہاور آپ کی دیات طیبہ میں جملہ غزوات میں شریک رہاور آپ کی وفات کے بعد بھی مسلسل غزوات میں شرکت فرماتے رہے ہیں۔ ۵۳ ہو میں غزوہ قسطنطنیہ کے لئے جانے والے لشکر میں شامل تھے۔ راستے ہی میں مریفن ہوگئے اور بیخ کی امید نہ رہی لشکر کے امیر بزید بن معاویہ عیادت کے لئے حاضر ہوئے اور عرض کیا کوئی خواہش ہو توارشاد فرمائیں، انہوں نے فرمایا میرے انقال کے بعد بھی میرے جنازے کو جہاں تک و شمن کی سر زمین میں لے جاسکو، انہوں نے فرمایا میرے انقال کے بعد بھی میرے جنازے کو جہاں تک و شمن کی سر زمین میں لے جاسکو، دیوار کے قریب لے جاکرد فن کرنا۔ انقال کے بعد ان کی خواہش کی شکیل کی گئی اور ان کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب لے جاکرد فن کرنا۔ انقال کے بعد ان کی خواہش کی شکیل کی گئی اور ان کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب لے جاکرد فن کرنا گیا۔ ق

<sup>🐠</sup> سیر اعلام النبلاءج ۲ ص ۴۰ ۲ واصابه ج ۲ ص ۸۹،۰۸ وسیر ت این بشام ج ۲ ص ۰ ۱۲۰

صحیح مسلم باب اباحة كل الثوم، جامع ترمذى باب في الرخصة في اكل الثوم مطبوغاً وسير ت ائن
 بشام ج٢ ٣٠٠٠ـ

<sup>🐞</sup> سير اعلام النبلاء واصابه ج ٢ ص ٩٠ \_

رسول اللہ ﷺ محبت اور تعلق اور آپ کی اتباع کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سیجے مسلم کی ایک روایت
میں ہے کہ ایک بار حسب معمول ان کے یہاں ہے کھانا پکاکر آپ کی خدمت میں بھیجا گیا۔ پچھ دیر بعد جب
کھانے کے برتن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ آپ ﷺ نے تو کھانے کوہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ حضرت ابو
ایوب گھیر اگئے اور فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھانانوش نہ فرمانے کی وجہ دریافت کی تو آپ ﷺ
نے فرمایاس میں لہمن ہے۔ انہوں نے عرض کیا، کیا لہمن حرام ہے، آپ نے فرمایا حرام تو نہیں ہے لیکن بدیو
کی وجہ سے مجھے بہند نہیں ہے۔ حضرت ابوالوب ؓ نے عرض کیا جو آپ کو ناپبند وہ مجھے بھی ناپبند اور
ہیشہ کے لئے لہمن کھانا جھوڑ دیا۔

ان کی دینی حمیت اور اتباع سنت کا آیک واقعہ اور پڑھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے صاجر ادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے میر ہے ولیمہ کی دعوت میں جن صحابہ کرام گومہ تو کیا تھاان میں حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ ، بھی تھے۔ وہ جب تشریف لائے توانہوں نے دیکھا کہ میرے مکان گی دیواروں پر کپڑے کے پردے لگے ہوئے ہیں ، جنہیں دیکھ کر حضرت ابوابوب نے بہت سخت ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا دیواروں کو کپڑے پہناتے ہو۔ والد صاحب کو ان کے فرمانے پر بردی خفت ہوئی اور کہا عور تیں غالب آگئیں اس پر حضرت ابوابوب انصاری نے فرمایا: "من محشیت ان تعلیم النساء فلم العش ان یعلم الحش ان یعلم المن کا دیور تیں غالب آگئیں اس پر حضرت ابوابوب انصاری نے فرمایا: "من محشیت ان تعلیم النساء فلم الحش ان یعلم المن کا دیور تیں اس پر غالب آگئی ہیں ، لیکن تمہارے بارے میں عور توں کے غلبہ کا خطرہ بالکل نہ تھا۔ میں نہ کہ عور تیں اس پر غالب آسکتی ہیں ، لیکن تمہارے بارے میں عور توں کے غلبہ کا خطرہ بالکل نہ تھا۔ میں نہ تمہارے گاور بغیر کھانا کھائے ہی واپس کے گئے۔

صحابہ کرام ؓ آپ کے بعد بھی ان کے میز بان رسول اللہ ﷺ ہونے کا بڑا خیال کرتے اور اس وجہ سے ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ بھرہ میں قیام فرما تھے ان کے یہاں حضرت ابوایوب انصار گ تشریف لائے ،ابن عباسؓ نے اپناپورا مکان مع سازوسامان قیام کے لئے ان حوالہ کر دیا اور بڑی مقدار میں ہدایا اور عطیات پیش خدمت کئے بالکل ای طرح کا معاملہ حضرت علیؓ نے بھی ان کے ساتھ کیا تھا۔

ان سے احادیث کی روایت کرنے والے صحابہ کرامؓ میں حضرت براء بن عازبؓ حضرت زید بن خالدؓ، حضرت مقد ام بن معدی کربؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت جابر بن سمرؓ و حضرت مانس بن مالکؓ جسے صحابہ کرام ہیں۔ تابعین کی بھی بڑی تعداد نے ان سے احادیث نقل کی ہیں۔

حیج مسلم باباجة اکل الثوم۔

<sup>🥮</sup> منح بخارى باب هل يرجع اذا راى منكر في الدسوء مسير اعلام النبلاء ج٢ص٩٠٠٠ .

<sup>🥡</sup> سير اعلام النبلاءج ٢ ص ١٠١٠ \_

# جیباکه اوپر گذرا۵۲ه میں غزوه قسطنطنیه میں وفات پائی اور وہیں دفن کئے گئے ۔ حصر ست عمار بین بیاسسر رضی اللہ عنہ

حضرت ممار بن یاس کے والد یاس اصلاً یمن کے رہنے والے ہیں، مکہ معظمہ آگر بس گئے تھے اور وہاں قبیلۂ بنو مخزوم کے ایک شخص ابو حذیفہ ہے حلف کرلی تھی (زمانہ عبابیت میں حلف دو شخصوں یادو قبیلوں کے در میان یا جمی نصرت و حمایت کا معاہدہ ہو تاتھا) ابو حذیفہ نے ان کی شادی اپنی باندی سمیہ ہے کردی تھی ۔ انہیں دونوں کے بیٹے حضرت ممار میں بینی حضرت ممار اور ان کے والدین بالکل ابتدائی زمانہ میں اسلام لانے والے اور دین کی خاطر مشرکین مکہ کے ہاتھوں طرح طرح کے ظلم وستم برداشت کرنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنے والے صحابہ کرام میں بیں۔ کم کم میں سخت گری کے زمانہ میں تبتی ہوئی یا وجود اپنے ایمان پر قائم رہنے والے صحابہ کرام میں بیں۔ کم کم میں صورت ان پر آزمائی جاتی تھی، ایسے بی ایک جوانوں پر باندھ کر ڈال دیتے جاتے تھے اور ایڈ ارسانی کی ہر ممکن صورت ان پر آزمائی جاتی تھی، ایسے بی ایک موقع پر رسول اللہ کے کا گذر ان حضرات پر ہوا تو فرمایا۔" صوراً یا آل ما صور موعلہ سے المجنة " یاسر کے گھر والوصبر کرو، تمہارے گئے جنت کا وعدہ ہے۔

ان کی والدہ حضرت سمیہ کو جو بہت ہی کمز ور اور بوڑھی عورت تھیں، ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان ہی کی ہے۔ ان کے والدیاسر بھی ان تکلیفوں اور اذیتوں کی وجہ سے مکد ہی میں وفات یا گئے تھے۔ تین افراد پر مشتمل اس خاند ان میں صرف حضرت عمار ہی ہاتی ہجے تھے۔ مشر کیمن مکد انہیں بھی کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے اس لئے رسول اللہ کھے نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے انہیں اور حضرت بلال کو مدینہ طیبہ بھیج دیا تھا۔ ان

# فضائل

جیساکہ انہی گزراوہ اور ان کے والدین سابقین اولین میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اولین ایکن ایکن انہان لانے والے سات صحابہ کرام میں حضرت مٹار اور ان کے والد حضرت یاس کو شار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے رضی اللہ عنہم ور ضواعنہ کا مزدہ سنایا ہے بینی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رسول اللہ کی کے ساتھ غزوہ بدر اور اس کے بعد بھی جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں و حضرت محمل شریک رہے ہیں۔ حضرت محمل اللہ کی ایک رہے میں فرمایا کہ "مالحیں عصاد بین

سيراعلام النبلاء ج٢ص ١١٨٠

سير اعلام الديلاء ج ۲ ص ٢ م، اصاب خ ۱ ص ٣٣٣، ج م ص ٣٢٦، ج ٨ ص ١١١١

<sup>🔞</sup> ایسا به ج ۸ ص ۱۱۳ بحواله مصنف ابی نگرین ابی شیبه 💎 🌼 اصابه ج ۶ ص ۱۳۳۳ و فتح الباری ج ۷ ص ۹۱ ه

<sup>🙃</sup> مجيح بخاري باب مقدم النبي 🏥 واصحابه المدينة -

<sup>👴</sup> مجمع الزوائدج 9 ص ٩١ - -

<sup>🗿</sup> اصابہ ج ۴ ص ۲۷۲ بحوالہ ابن ماجہ۔

اموین الا اختاد ارشدهما الله یعنی ان کے مزاج میں اتنی سلامتی ہادر اللہ نے ان کی، شیطان اور اس کے وساوس سے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کو کن بی دو اکاموں یادو اس سے ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے اور جب بھی ان کو کن بی دو اکاموں یادو کا انتوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اس کو اختیار کرتے ہیں جو ہر حق ہو تا ہے۔ حضرت ابو در دائم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے شیطان سے محفوظ ومامون ہونے کا اعلان بزبان نبوت فرمایا ہے گئی تعنی حضرت ابو در دائم کے علم میں رسول اللہ کے کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت عمار سے کوئی ایسی حدیث ہے جس میں آپ نے حضرت عمار سے کی ادرے میں فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان اور اس کے وساوس سے محفوظ رکھا ہے۔

ان سے رسول اللہ ﷺ کو بڑی محبت تھی ،ان کی حاضر کی اور ملا قات سے آپﷺ بہت خوش ہوتے ،ایک بار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت جا ہی تو آپﷺ نے فرمایا اندلمواللہ سوسیاً بار در دولت پر حاضر ہوئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت جا ہی تو آپﷺ نے فرمایا اندلمواللہ سوسیاً بالطیب السطیب ﷺ بلالوان کو اور فرمایا خوش آمدیداس شخص کو جو ہر طرح پاک وصاف ہے۔

ان کے فضائل میں امام ترفدیؓ نے حضرت حذافیۃ گی ایک حدیث نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات کے بعد حضرت عمار گی سیرت و کردار کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اسے اسوہ قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ "کنا حلوصاً عند النبی صلی الله علیہ وسلم فقال انبی الا ادری ما فلر بقاء فیکھ فاقندوا بالذین من بعدی و اشار الی ابنی بکر وعصو و اختلوا بھندی عمار و ما حدادکم ابن مصعود فصد فو هـ" ہم لوگ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا، مجھے منبیں معلوم کے میں کتنے دن تم لوگوں کے در میان رہتا ہوں، لہذا میر بعد ان دونوں لیتی ابو بکر و عرق عراق کی میں معلوم کے اس فرمان واحد و ابھدی عمار میں حضرت عمار کی سیرت و کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی کیسی شہادت پیروی کرتا اور کتا واضح اعلان ہے۔ رسول اللہ کے اس فرمان واحد و ابھدی عمار میں حضرت عمار کی سیرت و کردار کی بلندی اور پاکیزگی کی کیسی شہادت اور کتا واضح اعلان ہے۔ رسول اللہ کے نامبیس اعلی درجہ کا مو من اور کامل الا بمان قرار دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ان عمار آ صلت یا ایمان الی مضاف کی عمار میں ہیں استعال ہوتا ہے بظاہر حدیث کا ہوئے ہیں۔ مشاش کا لفظ عربی زبان میں ہیں ورجوڑ ہوڑ میں سرایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلیٰ مطلب یہ ہوگ کہ ایمان ان کے رگ و بے میں اور جوڑ ہوڑ میں سرایت کر گیا ہے اور یہ تعبیر ہے ان کے اعلیٰ درجے کے مو من اور کامل الا بمان ہونے کی۔ درجے کے مو من اور کامل الا بمان ہونے کی۔

جامع ترندی فی المناقب۔
 جامع ترندی فی المناقب۔
 جامع ترندی فی المناقب۔

حضرت عمرؓ نے حاکم بناکر کوفہ بھیج دیا تھا، عرصہ تک دہاں رہے پھر جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ شریک ہوئے ادر ۸۷ھ میں بعمر ۹۳ سال جنگ صفین ہی میں شہید ہوئے ہیں۔(ر ضبی اللہ عند و ار ضاہ﴾

# حضرت صهيب رومي رضي الثدعنه

حضرت صہیب رومی اصلاً عرب ہیں ، بچپن میں رومی پکڑ کر لے گئے تھے اور غلام بنالیا تھا، وہیں پلے پڑھے ہیںای لئے رومی کہلاتے ہیں۔ بڑے ہونے پریاتوخود بھاگ آئے اور مکد آکر عبداللہ بن جدعان سے موالات کرلی میاکسی نے روم سے فرید کر مکہ میں لا کر چھ دیااور عبداللہ بن جدعان نے فرید کر آزاد کر دیا۔ دونوں قول ذکر کئے جاتے ہیں۔ ●

رسول الله و حی الله و تعلی الله علی و تعلق ها، فرماتے ہیں۔ مصحب اللی صلی الله علیه و سلم قبل ال یو حی الله و تعلی الله علیه و سلم ماتھ دارار قم میں رسول الله و کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ آپ کی جمرت کے مع بعد مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہجرت کا واقعہ بھی بجیب و غریب ہوہ مکہ سے بارادہ ہجرت نکے ہی تح بعد مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہجان کی ہجرت کا واقعہ بھی بجیب و غریب ہوہ ماردہ ہجرت نکے ہی تح میں کہ مکہ کے مشرکین کو علم ہو گیا، انہوں نے راست ہی میں روک لیا، حضرت صبیب نے فربایا تم مجھے جانے ہوں بہتر تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باتی رہے گا تم مجھے تک نہیں پہنچ سے ہو میں بہتر تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں ایک بھی تیر باتی رہے گا تم مجھے تک نہیں پہنچ سے ہو کی ان او گوا کی بہتر تے انداز ہوں، جب تک میرے ترکش میں لیکن تم جوبال نے جارہے ہو یہ مال تو مکہ کا ہے، تم جب مکہ نے کہا بھی تم بوبال تو کہ کا ہے، تم جب مکہ تھی تیں بہتر تے تو بالکل غریب تھے اور اب مالدار ہوگئے ہو، حضرت صبیب نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر میں اپنا ال تم میں موجود اپنے مال کا پته بتلا دیا کہ فلاں فلاں کے پاس میر امال ہے اور میرے گھر میں فلاں جگہ سوناد فن میں موجود اپنے مال کا پته بتلا دیا کہ فلال فلاں کے پاس میر امال ہے اور میرے گھر میں فلاں جگہ سوناد فن سے سے۔ اس پران لوگوں نے حضرت صبیب کو مدینہ طیبہ جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت صبیب بجب مدیند کینچے بین اس وقت تک رسول الله اور قباءی میں تھے جواس وقت مدینہ طیبہ کی ایک مضافاتی سبتی تھی، ان کے بہنچنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں آبت۔ اور میں المناس من بیشری مضافاتی سبتی تھی، ان کے بہنچنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں آبت۔ اور منسول الناس من بیشری تفسید البند والله دو ف بالعبالا" (سورہ بقرہ آبت نمبر ۲۰۰۷) نازل ہو چکی تھی۔ ترجمہ نہ اور لفسید اور اللہ والله دو بان کو اللہ کی رضاجوئی کے لئے بیتیا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جواپی جان کو اللہ کی رضاجوئی کے لئے بیتیا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت

<sup>🐠</sup> فتح الباري ج ٧ ص ٩١ واصابه \_

و اصاب جسم ٢٥٨ وسير اعلام النبلاءج٢ص ١١ و خلاصة التدبيب ص ١٥٥ و

و مجمع الزوائد باب فضل صهیب بحواله طبرانی۔

مبربان ہے۔

### فضائل

حضرت صہیب جیسا کہ ابھی اوپر گزرابالکل ابتداء ہی میں اسلام لانے والے اصحابہ کرائم میں ہیں، چو نکہ مکہ میں ان کا کوئی عزیز اور حامی و ناصر نہ تھا، اس لئے مشر کین مکہ نے ایمان لانے پران کو سخت ترین سزائیں دیں۔ مارنا پیٹنا، ہاتھ پاؤن باندھ کر سخت گری کے دنوں میں پہتی ہوئی چٹانوں پر دھوپ میں ڈال دینا یہ توروز مرہ کا معمول تھا۔

ان کے بارے میں اوپر ذکر کی گئی آیت کریمہ ۔"ومن الناس من یشری نفسه ... الایه ،" تو نازل ہوئی ہی اے کے علاوہ آیت کریمہ واللہ ین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لہو تنہم فی الله نیا حسنه ولا جو الا خوۃ اکبو لو کانوا یعلمون الذین صبوو وعلیٰ ربھم یتو کلون(سور الله نیا حسنه ولا جو الا خوۃ اکبو لو کانوا یعلمون الذین صبوو وعلیٰ ربھم یتو کلون(سور الخل نبراس) کا مصداق بھی وہ اور ان جیے صحابہ کرام ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم وستم کے بعد اللہ کے واسط جرت کی۔ ان کو ہم دنیا میں یقینا بہترین ٹھکانادیں گے اور آخرت کا اجرو ثواب تو بہت ہی بڑاہے ،اگر ان کو معلوم ہوتا۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنر بر بھروسہ کیا۔ وہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا صبیب سابق الروم المی المحنق الله روم میں صبیب سب سے پہلے جنت میں بارے میں ارشاد فرمایا صبیب سب سے پہلے جنت میں جانے والے شخص ہیں۔

وہ آپ کے ہجرت فرمانے کے فور أبعد ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کے ساتھ جملہ غزوات میں شریک رہے۔اگر آپ کے ساتھ جملہ غزوات میں شریک رہے۔اگر آپ کے نے بھی کوئی لظار روانہ فرمایا ہے جس میں دینی مصالح کی بنا پر آپ خود تشریف نہیں لے جاسکے ہیں تب بھی صہیب اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ نے جب بھی صحابہ کرام ہے کسی بات پر عہدو پیان اور بیعت میں بھی شریک صحابہ کرام ہے کسی بات پر عہدو پیان اور بیعت میں بھی شریک رہے ، وہ بڑے بہادر اور جانباز تھے ، ہر خطرہ کے وقت وہ سب سے آگے رہتے ، کسی موقع پر بھی دشمن کے مقابلہ میں وہ بیچھے نہیں دے ہیں۔

ایک موقع پررسول الله الله کو حضرت ابو بکڑے متعلق یہ خیال ہواکہ شاید انہوں نے صبیب کو پچھ تکایف موقع پر رسول الله فقال او آفیته تکایف پہنچادی ہے۔ آپ کے حضرت ابو بکڑے فرمایا العلف آفیته فقال او والله فقال او آفیته الکھ ورسوله سکیاتم نے صبیب کو ایذا پہنچائی، انہوں نے عرض کیا والله، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے الافیت الله ورسوله سکیاتم نے صبیب کو ایذا پہنچائی، انہوں نے عرض کیا والله، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے

اصابہ ج سم ۲۵۴ دسیر أعلام النبلاء ج ۲ ص ۳۳ و تفسیر معارف القر آن و تفسیر عثانی۔

<sup>●</sup> اصابہ ج۲ص ۲۵۵\_ الزوائد باب فضل صبیب ۔

مجمع الزوائد باب فضل صهيب "۔

فرمایا، اگرتم نے ان کو تکلیف پہنچائی تو سمجھ لوکہ تم نے اللہ اور اسکے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کاار شادے۔ " من کان یو من باللہ والیوم الا حو فلیحب صهیبا ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کاار شادے۔ " من کان یو من باللہ والیوم الا حو فلیحب صهیبا حب الوالدة لو لدھا " یعنی اہل ایمان کو جائے کہ صہیب ؓ سے الی محبت کریں جیسی ماں اپنے بیٹے سے کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔

صحابہ کرام کی نظر میں بھی ان کی بڑی قدرو منز لت تھی،اس کا ندازواس بات ہے بخو بی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے زخمی ہونے کے بعد فرمایا، جب تک خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے مسجد نبو کی ﷺ میں امامت صہیب کریں گے اور میری نماز جنازہ بھی صہیب ہی پڑھائیں گے۔ ®اور پھراییا ہی ہوا۔

#### وفات

ی و فات ۸ سھیا ۹ سھ ذکر کیا جاتا ہے ، و فات کے وقت بہت سن رسیدہ ہو چکے تھے۔ <sup>9</sup>رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

# حضرت ايو ذرغفاري رضي الشعنه

نام شریف جند ب بن جنادہ ہے۔ لیکن اپنی کنیت ابوذر کے ساتھ بی مشہور ہیں ان کا قبیلہ "غفار" کمہ سے ملک شام جاتے ہوئے راستہ میں پڑتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مزاج میں سلامتی تھی۔ توحید کے قائل شے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن صامت ہے اس بارے میں ان بی کا بیان نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ بی کہ میں حاضر ہونے سے تین سال پہلے بی سے نماز پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں نے وریافت کیا، آپ کس کے لئے نماز پڑھتے تھے، فرمایا اللہ کے لئے مماز پڑھتے تھے، فرمایا اللہ کے لئے، میں نے بوچھا کدھر کورخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہاجدھر میر ارب میر ارخ کر ویتا تھا ادھر بی کو متوجہ ہو کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا۔ رات کے اولین مصد میں نے باز ہوا تا، سورج نکلنے تک حصد میں نے باز جاتا، سورج نکلنے تک ایسے بی پڑار ہتا۔

ان کے ایمان لانے کا ایک واقعہ صحیحین کی ایک روایت کے مطابق اس طرح ہے کہ جب ان کور سول اللہ ﷺ کی بعثت کی خبر کینچی توانہوں نے شخفیق حال کے لئے اپنے بھائی حضرت اُنیسؓ کو مکہ بھیجاانہوں نے واپس آگر رسول اللہ ﷺ کے متعلق بتلایا کہ وہ مکار م اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں اور ایساکلام سناتے ہیں ،جو شعر

<sup>🏴</sup> صحیح مسلم باب فضائل بلال و سلمان وصهیب و مجع الزوا ند بحواله طبر انی واللفظ له 'په

<sup>🥮</sup> سير اعلام النبلاء و قال المصنف ذكر ابن حبان هذ الحديث في كتابه الثقات \_

<sup>🥌</sup> اصابہ ج ۳ ص ۲۵۵،البدایہ ولنہایہ ج ۷ ص ۳۵، وسیر اعلام النبلاء ج ۲ ص ۱۸۔

<sup>👨</sup> اصابہ جسم ۲۵۵۔

<sup>🕫</sup> صحیح بخاری باب اسلام ابی ذرّ به وصحیح مسلم فی المنا قب \_

تو بہر حال نہیں ہے۔حضرت ابوڈڑ کو بھائی کی بات ہے پورااطمینان نہیں ہوا، مخضر ساسامان سفر لیااور مکہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر حرم شریف میں جاکر تھبر گئے اور رسول اللہ 💨 کو تلاش کرنے لگے۔ نہ خود بہجانتے تھے،نہ کسی ہے دریافت کرنامناسب سمجھتے تھے۔اسی حال میں رات ہو گئی۔حضرت علیٰ پرولیسی خیال کر کے اپنے گھرلے گئے۔ قیام وطعام کے علاوہ کوئی گفتگو دونوں میں نہیں ہوئی۔رات و ہیں گزاری اور فہنچ کو ا پناسامان لے کر پھر حرم شریف آگئے ،دن بھر وہیں رہے ،دوسر ی رات کو بھی حضرت علیٰ یہ خیال کر کے کہ پر دلیمی ہیں ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچے ،اپنے گھر لے گئے۔ آج بھی دونوں میں مطلب کی کوئی بات تہیں ہوئی اور حصرت ابوذر ؓ صبح کو پھر حرم شریف آگئے تیسرے دن بھی جب حصرت علیؓ نے ان کو حرم میں بی دیکھا تواہیے ساتھ لے جاتے ہوئے حاضری کا مقصد معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس بات کا عہد و بیان کرنیں کہ مجھے صبیح بات ہتلائیں گے تومیں اپنی آمد کی غرض بتلاؤں۔جب حضرت علیؓ نے وعدہ کر لیا توانہوں نے رسول اللہ 🤲 کے متعلق دریافت کیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایاوہ بالکل برحق ہیں اور بلاشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آپ رات کو میرے ساتھ رہتے میں صبح کور سول اللہ 🍮 کی خدمت میں لے چلوں گااور و یکھئے اگر میں راستہ میں آپ کے لئے کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو پیشاب کرنے کے بہانے رگ جاؤں گا (آپ جلتے رہنے گا) صبح کو دونوں حضرات رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی باتیں سن کر حضرت ابوذر اس وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اس وقت توایئے گھر چلے جاؤاور وہاں دین کی دعوت کا کام کرواور جب ہمارے غلبہ کاعلم ہو جائے چلے آنا۔انہوں نے کہامیں خاموشی سے گھر واپس نہیں جاؤں گا، علی الا علان مشر کین مکہ کے سامنے اپنے اسلام لانے کا اظہار کروں گا اور پھر حرم شریف آکر قریش کے لوگوں کے سامنے بآواز بلند اشھدان لاالیہ الاالینہ والن محمر آرسول اللہ کااعلان کر دیا ہے نعرہ ایمانی سن کرلوگ جاروں طرف ہے ان پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے براحال کر دیا، بوراجسم لہولہان ہو گیا، حضر ت عبال گواس کا علم ہوا آئے اور ان کو بیجایا۔ابوذر نے دوسر ہے دن بھی اشھد ان لاالہ الخ کا نعرہ بلند کیااور آج بھی وہی سب کچھ ہواجو کل ہواتھا۔ "طبر انی کی ایک روایت میں بیہ بھی ہے کہ آپ نے ان کو اس اعلان سے بار بار منع کیا تھااور فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے قبل کر دیئے جانے کا خطرہ ہے۔ کیکن ہر بار وہ جواب میں یہی عرض کرتے تھے "انہ لا یہ منه وان فنلت" یہ تو میرے لئے ناگز ریا ہے خواہ قبل ہی کیوں نہ کر دیا جاؤں، سیجے مسلم وغیر ہ کی روایات میں مزید سے مجھی ہے کہ وہ جب مکہ ہے اپنی والدہ اور بھائی کے پاس واپس پہنچے تو وہ لوگ بھی ان کے ایمان لانے پر ایمان لے آئے۔ اس وقت تک صرف تین حیار حضرات ہی ایمان لائے تھے۔ <sup>©</sup>

ر سول اللہ ﷺ ہے رخصت ہو کراپنے قبیلہ آئے اور آپ کے تھم ۔۔ مطابق وہاں وعوت دین کا کام

صحیح بخاری باب اسلام ابی ذریه و صحیح مسلم فی المناقب و ایسان می المیناقب و ایسان می المیناقب و ایسان می المینائی و ایسان می و المینائی و ایسان می المینائی المینائی و ایسان می المینائی و ایسائی المینائی و ایسائی و ایسائی المینائی المینائی و ایسائی المینائی المینائی المینائی و ایسائی المینائی المینائی و ایسائی المینائی المینا

سير اعلام النبلاءج ٢ ص ٢ ٣ واصاب ج ٧ ص ٦٢ و مجمع الزو ثديه

شروع کر دیا۔ بہت ہی کم عرصہ میں قبیلہ کنفاراور سے متصل قبیلہ اسلم کے لوگ بھی مسلمان ہوگئے۔
رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں قبیلوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ بھی آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لھاواسلم سالمحااللہ ۔اللہ قبیلہ غفار کی مغفرت فرمائے اور قبیلہ اسلم کو سلامت رکھے۔ بھی آپ نے فرمایا یہ دونوں قبیلے اللہ کے مولی جی اور ان کا اللہ ورسول کے علاوہ اور کوئی مولی نہیں ہے (عربی زبان میں مولی کا لفظ حامی ناصر اور انتہائی قریبی شخص کے لئے استعال ہو تا ہے )۔ حدیث کی کتابوں میں ان دونوں قبیلوں کی مدح وستائش کی روایات بکثرت وار دہوئی ہیں۔ •

ر سول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد وہ فور آمدینہ حاضر نہ ہو سکے تنے بلکہ غزوۃ احد کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر مستقل آپ کی خدمت وصحبت ہی میں رہے۔

## فضاكل

حضرت ابوذر کا شار سابقین اولین اکا بر صحابہ کرام میں ہوتا ہے ، وہ اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوسکے سے الکین حضرت عمر ان کے فضل و کمال کی وجہ سے الہیں بدری صحابۂ کرام ہی کی صف میں شار کرتے تھے ۔ ان کے نزدیک علم و فضل میں حضرت ابوذر گادر جہ اور مقام حضرت عبداللہ بن مسعود میں شار کرتے تھے علی بھی ان کو علم کا خزانہ کہتے تھے۔ فغزوہ تبوک میں اونٹ کے بیاریاں کمزور ہوجانے کی وجہ سے عام اشکر سے بیچھے رہ گئے تھے۔ اس لئے اونت کو چھوڑا، سامان کمر پر لاد ااور پیدل چل دیئے۔ آپ نے دیکھا تو دعا فرمائی میں موت بھی تنہائی میں موت بھی تنہائی میں آئے گی اور روز محشر بھی سب سے الگ انھیں گے۔ آ

ایک موقع پر آپ یہ نے فرمایا۔"ما اظلت الحضواء و لا اقلت الغیراء من ذی لهجا اصدق ولا اونی من ابی فرشید عیسی بن مربع " آسان کے زیرسایہ اورروئزیین پر کوئی شخص ابوذر " نیادہ سچااور بات کا پکا نہیں ہے۔ وہ (اپنے زہداور دنیاسے برغبتی میں) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بیں اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بو فر یعشی فی الارض بذهد عیسی بن مربعہ " ابوذر " حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے حامل بیں۔ رسول اللہ اللہ کے زمانہ میں حضرت ابوذر " بس طرح زاہدانہ زندگی گذارتے تھے، آپ کے بعد بھی ولی بی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں مجلسا یوم القیامة من خوج بن مجلسا یوم القیامة من خوج من مجلسا یوم القیامة من خوج من الدنیا تجھینہ یوم تو تحییافیما" قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب مقام اس شخص کو نصیب ہوگا

<sup>🐠</sup> مليج مسلم بابفضائل غفار واسلم وجامع ترمذي باب في غفار واسلم.

<sup>9</sup> اصابہ ج2ص ۲۲۔

<sup>🐠 👂</sup> اصابح کص ۲۲، د

<sup>🤴</sup> جامع ترمذی مناقب الی ذر

چامع ترند ی باب مناقب ابی ذر و مجمع الزوائد بحواله طبرانی و مسند احمد.

جودنیا ہے ای حالت میں رخصت ہوا، جس حالت میں میں اس کو چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ نے ان کواپنے انہائی خاص صحابہ کرام میں شار کیا ہے۔ ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو چودہ مخصوص اور فاصل رفقاء عطا فرمائے ہیں چھر آپ نے ان چودہ رفقاء خاص کے اسائے گرامی بھی ذکر فرمائے جن میں حضرت ابوذر گانام بھی شامل ہے۔ 

السمال منابع میں شامل ہے۔ 

السمال منابع منابع میں شامل ہے۔ 

السمال منابع میں شامل ہے۔ 

السمال منابع منابع منابع منابع میں شامل ہے۔ السمال منابع منابع

#### وفات

حضرت عثانؓ کے زمانہ خلافت میں اپنے زاہدانہ مزاج کی وجہ سے مدینہ سے باہر مقام ربذہ میں آگر رہنے گئے تھے۔اہلیہ کے علاوہ غالبًااور کوئی ساتھ نہ تھا، وہیں وقت موعود آپہنچا، مسلمانوں کی ایک جماعت جن میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے وہاں سے گذری، انہیں حضرات نے تجہیز و تعفین کی ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ بھی تھے وہاں سے گذری، انہیں حضرات نے تجہیز و تعفین کی ، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ وہی اللہ عنہ واد صاف

# حضرت معاذبن جبل رضي الثدعنه

ایک انتہائی حسین و جمیل خوبر و نوجوان جس کی عمرا بھی جیں سال بھی نہ تھی بیعت عقبہ 'ثانیہ یا ثالثہ کے موقع پر مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ حاضر ہو کررسول اللہ کے وست مبارک بیں اپناہا تھ دے کر اسلام پر جینے اور مرنے اور مرتے دم تک اسلام کی خدمت و حمایت کی بیعت کر رہا تھا۔ اے ایمان کی دولت حضرت مصعب بن عمیر گے ذریعہ نصیب ہوئی تھی ، جنہیں اللہ کے رسول کے نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے ہی مدینہ طیبہ کے لوگوں کو دین کی دعوت اور قرآن و سنت کی تعلیم کے لئے جھیجا تھا اس نوجوان کانام معاذبن جبل ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد تو معالاً سابہ کی طرح آپ کے ساتھ رہے۔ اکیس سال کی عمر میں غزوہ بدر سے غزوات میں شرکت شروع کی پھر تمام ہی غزات میں شریک رہے۔ ابھی عمر کی صرف تمیں منزلیں ہی طے کی تھیں کہ اہل یمن کی درخواست پررسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن کا حاکم اور اہل مین کا معلم بناکر بھیجا۔ \*\*

## فضاكل

حضرت معاذبین جبل نوعمری ہی میں سعادت ایمانی سے نواز دیئے گئے تھے۔انہوں نے قر آن مجید س اور دینی مسائل کی مخصیل براہ راست رسول اللہ ﷺ سے کی تھی اور آپ نے ان کواس کم عمری ہی میں قر آن وسنت اور دینی وفقہی مسائل کا بڑاعالم قرار دے دیاتھا، اپنی حیات ہی میں آپ نے جن حضرات صحابہ کرام گو

مجمع الزوائد بحواله طبر انی واصابه ج ۲ ص ۹۲ \_

<sup>🧧</sup> جامع ترندی مناقب اہل بیت النبی 🤲 ص۔

اصاب ج ع ص ۲۲ وسير اعلام العبلاء ج ۲ ص ۵ ۵ ۔

<sup>👨</sup> سير اعلام العبلاءج اص ٢٠ ٣٠ تاص ٥٠ ٣٠ ـ

قر آن مجید کامعلم بنایا تفاان میں معاذین جبل مجھی ہیں۔ سیجے بخاری وغیرہ میں آپ 🍰 کاار شاد ان الفاظ میں نُقُل كيا كيا كيا بيائي النقرة اللفرة ن من اربعة من ابن مسعود وسالم مولى ابي حذيفه وابن ومعاذ ہن جیل " <sup>• لیع</sup>نی ان چار حضرات ہے جن میں معاذ بن جبلؓ بھی ہیں قر آن مجید پڑھاکر و۔ر سول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے۔" اعلم استی بالحوام والحلال معاذین جیل 🙉 یعنی حلت وحرمت کے مسائل کی واقفیت میں معاذین جبل کامقام سب ہے بلند مقام ہے۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ نے حضرت معادؓ کواہل مکہ کو قر آن کی تعلیم دینے کے لئے کچھ دنوں کے لئے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ 🚐 ان سے بہت خوش رہتے تھے۔ ایک بار ان کے بارے میں فرمایا۔ 💶 الرحيل معانہ بن جيل 🕬 معاذبن جبل بہت ہی اچھے شخص ہیں۔ آپ کو حضرت معاذّے بہت محبت تھی اور مجھی مجھی آپ 🚎 اس کا ظہار بھی فرمادیتے تھے۔ایک موقع پر آپ نے حضرت معادّ کاہاتھ پکڑ کر فرمایا۔ و اسعافا والله الله الله الله الله على معاذا والله مجھے تم سے بہت محبت ہواں کے بعد آپ الله الله الله الله الله دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا ہر نماز کے بعدیہ وعاضر ورپڑھا کرو۔"اللیمہ اعنی علی شکولتہ ویشوک و حسی عبادلك الماسية الله!ميرى مدد فرمااور مجھے توفيق دےاہئے ذکر كى ،اپنے شكر كى اور اپنی اچھى عبادت كى۔ وا چے میں آپ ﷺ نے حضرت معاذ ۔۔۔ کو یمن کا حاکم بناکر بھیجا ہے اور مدینہ طیبہ ہے اس شان ہے ر خصت فرمایا ہے کہ معاذؓ ( آپ کے تعلم کے مطابق) گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ ہے پاپیادہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور حضرت معاذؓ کے بار بار عرض کرنے کے باوجود بھی ان کو گھوڑے ہے اترنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ رخصت کرتے وفت آپ نے ان کودین کی دعوت اور اسلامی حکومت کے سلسلہ کی بہت ہی تصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر صحیحین وغیرہ کی روایات میں ہے 🎱 اسی سلسلہ میں آپ نے ان ہے سوال فرمایا تھا۔ معاذ! وہاں کے لوگوں کے در میان اگر قضاء بیعنی مقدمات کے فیصلے کرنے کی ضرورت پڑے گی تو س طرح فیصلے کرو گے انہوں نے عرض کیااولاً کتاب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کروں گااوراگراس قضیہ كاحل كتاب الله ميں نہيں ملے گاتو آپ كى سنت ميں اس كاحل تلاش كروں گاور نه پھر خود خوب غور و فكر كر کے فیصلہ کروگا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معادؓ کے اس جواب کو بہت بیند فرمایااور ارشاد فرمایا المحمد 🚵 اللّٰی وفق رسول رسول الله 🕫 تمام تعریفیں اس الله کے لئے بیں جس نے میرے قاصد کو خیر اور صحیح طریقہ کی توفیق عطافرمائی۔ای موقع پر آپ نے حضرت معادؓ سے بیہ بھی فرمایاتھا کہ غالبّایہ آخری ملا قات

<sup>🐠</sup> صحیح بخاری فی المنا قب۔

<sup>🙉</sup> جامع ترمذي مناقب معاذبن جبل واصابه ج٢ص ١٠٠\_

<sup>🐠</sup> جامع ترمذی فی الهنا قب،البدایه والنهایه جسم ص ۴۸ س

<sup>👏</sup> سنن الي داؤد باب في الاستغفار 🕳

ه صحیح منلم باب الدعاء الى الشهادتين و شرائع الاسلام و سير اعلام النبلاء ج اص ٢٨ م و تذكرة الحفاظ ج١ ص ٢٠٠

۱۹ جامع ترندی باب ماجاء فی القاضی کیف، یقینی ، و طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۷ مه سوسیر اعلام النبلاء ج اص ۸ مه مهر

ہے جس پر دونوں کی آتھوں سے آنسو ہرس پڑے تھے۔ای موقع پر آپ نے ان کو "حفظات اللہ عن بین بدیك ومن حلفات و دراغتك شرالانس والجن" کی دعادی تھی۔اللہ تمہاری ہر طرف سے حفاظت فرمائے اور تم کو جن وانس کے شرسے محفوظ رکھے۔ وصفرت معاذ کے متعلق رسول اللہ اللہ نے بیہ بشارت بھی دی تھی کہ وہ قیامت کے دن علاء کی ایک جماعت کے امام بن کر آئیں گے۔

ان کا شاران صحابہ کرائم میں ہوتا ہے جو آپ ہے کے زمانہ ہی میں معلمین قرآن اور اسحاب فتوی سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ہر سر منبر پر اعلان کیا تھا۔ "من کان پرید ان پسال عن الفقه فلیات معاف بن جبل "۔ جیسے دین مسائل سے واقفیت مطلوب ہواس کو معاذ بن جبل کے پاس جانا حیاتے۔ 

عاضے۔ 

عاضے 

عاضے

رسول الله ﷺ تحد حضم ہے معافر بن جبل میمن گئے تھے پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکڑ کے زمانہ کا فافت میں واپس آئے اور ملک شام کی طرف بغرض جباد چلے گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکرے کہا تھا، معافر کے علم کی اہل مدینہ کو بہت ضرورت ہان کے جانے ہے مدینہ میں علم کا بہت خلاء ہمو جائے گا آپ انہیں ملک شام جانے کے ارادہ ہے بازر کھئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ایک الله کا بندہ شوق شہادت کے جذبہ سے میدان جباد کے لئے جارہاہے میں اے نہیں روک سکتا حضرت معافر ملک شام جانے کے بعد وہاں طاعون کے مرض میں مبتل ہوئے اور اس میں کا بادادہ میں شہید ہوگئے۔ شام جانے کے بعد وہاں طاعون کے مرض میں مبتل ہوئے اور اس میں کا یادادہ میں شہید ہوگئے۔ شہادت کے وقت عمر صرف ساس مال تھی۔ بعض حضرات نے سمایادت کے وقت عمر صرف ساس مال تھی۔ بعض حضرات نے سمایاد سال بھی بتلائی ہے۔ ا

## حضرت عمياده بن صامت رشي التدعنه

حضرت عبادہ کا تعلق مدینہ طیبہ کے قبیلہ مخزر ن ہے ہے۔ مکد معظمہ آکر بیعت عقبہ اولی کے موقع پر ایمان لائے تھے۔ یہ واقعہ ۱۲ ببوی کا ہے۔ اس ہے ایک سال پہلے جج کے موقع پر رسول اللہ ہے نے منیٰ میں جمرہ عقبہ کے قریب مدینہ طیبہ ہے جج کیلئے آنے والے حضرات کے سامنے اسلام چش کیا تھا اور انگو دین ک دعوت دی تھی اسوقت کل چھ مدنی صحابہ کرام ایمان کے آئے والے حضرات کے سامنے اسلام چی کے موقعہ پرای جگہ کچھ اور مشرف باسلام ہو کر آپ کے دست مبارک پر اسلام اور اسکے بنیادی احکامات کی بیعت کر کے مدینہ طیب واپس ہوئے ہیں اس بیعت کر کے مدینہ طیب واپس ہوئے ہیں اس بیعت کا کس قدر تفصیلی ذکر ہے جاری کی ایک روایت میں ہے۔ ان میں سے پچھ لوگوں کو آپ سے نے الگ الگ قبیلوں کا نقیب یعنی دینی دعوت کے سلسلہ میں دار بنایا تھا۔ ان ہیں نقیاء میں سے حضرت عبادہ بن صامت ہمی تھے جن کو قبیلہ بنی عوف کا نقیب بنایا تھا۔ واپس بھی جس کی طرف انجھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کے نقیب ہونے کا ذکر ہے۔ تھے۔ بنایا تھا۔ ویک ایک روایت میں بھی جس کی طرف انجھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کے نقیب ہونے کا ذکر ہے۔

<sup>👵</sup> سپیر اعلام النبلاء ج اص ۴ ۴ ۴ 💿 طبقات این سعد ج ۴ ص ۷ ۴ سی 🥫 ایصناء و سپیر اعلام النبلاء، خ اص ۴۵۳ س

<sup>👵</sup> فتح الباري ج ٧ ص ١٣٩ 🔞 متح بخاري كتاب الإيمان ص ٧

شرح تراجم ابخار ی للشاه ولی الله والشیخ محد ز کریاا لکا ند صلوی \_

### فضاكل

مدینہ طبیبہ کے صحابۂ کرام میں اولین ایمان لانے والے صحابی ہیں لیلۃ العقبۃ الاولی میں شریک ہونے والے اور ججرت کے بعد غزوۃ بدرے لے کر تمام بی غزوت میں شریک ہونے والے صحابی ہیں۔ بدری صحابہ کرام میں بھی آپ کا بڑا بلند مقام ہے۔ چند صحابہ کرام ٹے رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ ہی میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیاتھاان میں حضرت عبادہ بن صامت مجھی ہیں۔ • حضرت بزید بن ابی سفیانؓ نے ملک شام سے حضرت عمر کو خط لکھا کہ بیبال کی لوگوں کو قر آن پڑھانے اور دینی مسائل کی تعلیم دینے کے کئے پچھ معلمین جھیج دیجئے حضرت عمرؓ نے حضرت معادؓ، حضرت عباد اٌاور حضرت ابو در داءً کو جھیج دیا۔ حضرت عبادةً نے فلسطین میں قیام کیااور وہاں کے لوگوں کو قر آن وسنت کی تعلیم دی 🎱 وہ امر بالمعر وف اور نہی عن المنكر كے سلسلہ ميں نسى كالحاظ نہيں كرتے تھے۔خواداس كا تعلق حاكم وقت بى سے كيوں نہ ہو۔ جب حضرت معاویة ملک شام کے حاکم ہوئے ہیں تو حضرت عبادہ وہیں قیام فرما تھے، انہوں نے حضرت معاویة کی بہت می باتوں پر تکیر کی ہے اور ان میں ہے بعض باتوں کو حضرت معاویة نے تشکیم مجھی کر لیا،ایک مرتبہ ایک خطیب نے خطبہ میں حضرت معاویة کی موجود گی میں ان کی تعریف شروع کر دی، حصرت عبادہؓ نے زمین سے خاک اٹھائی اور خطیب کے منہ پر مار دی۔حضرت معاویۃؓ نے جب ان کے اس عمل پر گرفت کی توانہوں نے فرمایا ہمیں اللہ کے رسول ﷺ نے یہی تھم دیا ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والوں کے منہ پر خاک ڈال دیں۔ 🍑 غزوۃ احد کے بعد مسلمانوں کی پریشاں حالی کو دیکھے مدینہ کے قرب وجوار کے بہودی قبائل نے مسلمانوں سے کئے ہوئے عہدو پیان کو نظرانداز کر کے ان کے خلاف مختلف شکلوں میں اعلان جنگ کر دیا تھا۔ قبیلۂ بن قبیقاع نے سب سے پہلے عہد شکنی کی تھی۔رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کااس قبیلہ سے پرانامعاہدہ تھاوہ اس قبیلہ کے ساتھ رہا۔ عبداللہ بن ابی کی طرح حضرت عبادہ بن صامت کا بھی ان لوگوں سے پرانا معاہدہ تھالیکن انہوں نے اس معاہدہ کی بالکل پر واہ نہ کی اور اپنی بر أت اور بے تعلقی کا اعلان كرديا،اى موقع پر آيت كريمه باايها اللين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء نازل موتى

ي وقات

حضرت معاوية كے زمانه ُ خلافت میں ہم سم میں بعم ۲۷ سال ملک شام میں انقال ہوا۔

جس میں مسلمانوں کو یہودونصاریٰ ہے دوستی رکھنے ہے منع فرمایا گیا تھا۔ 🖰

و سير اعلام النبلاءج ٣٥ ص ١٩٥ واصاب ج٨ ص ٢٨ و اصاب ج٨ ص ٢٨

<sup>💿</sup> سير اعلام النبلاءج ١٠ ص٠١- 💍 اصابه جهم ٥٦ و تفسير بيان القر آن سورة ما نده آيت ص٥١-

## حضرت خباب بن اللابت رضي الدعنه

حضرت خباب کا تعلق قبیلہ بنی تمیم ہے ہے بچپین میں کسی نے ان کو بکڑ کر مکہ معظمہ میں لا کر چے دیااور مکہ کی ایک عورت ام انمار نے خرید کر اپناغلام بنالیا تھا۔ رسول اللہ 🌉 کی دعوت میں جن صحابہ کرامؓ نے بالكل ابتدائي زمانه ميں لبيك كہاان ميں حضرت خباب مجھى ہيں۔انہوں نے اسلام لانے كى ياداش ميں ہر طرح کے ظلم وستم برداشت کئے۔ 🇨 زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی وہی کام کرتے رہے۔ای سلسلہ میں عاص بن وائل پر کچھ قرض ہو گیا تھاجس کا مطالبہ کرنے کے لئے عاص کے یاس گئے اس نے کہا تمہارے پیسے جب ملے گے جب تم محد (ﷺ) کی نبوت کا انگار کر دو، خبابؓ نے فرمایا میں ر سول الله ﷺ کی نبوت کا انکار ہر گز نہیں کر سکتاخواہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہوجائے۔ 🖣 عاص نے کہا کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گاحضرت خبابؓ نے فرمایا بالکل،اس نے کہاکہ پھراس وقت میرے یاس بہت سامال ودولت اور آل اولاد ہو گی میں اسی وقت تمہارے قرض کی ادائیگی کروں گا۔اس پر سور ہُ مریم کی كئى آيتيں الوايت الذي كفر باياتنا سے لے كر و توله ما يقول و يانينا فوداً تك آياتِ تمبر ٧٤، نمبر ۷۸، نمبر ۷۹، نمبر ۸۰ نازل ہو ئیں 📍 جن میں عاص کی اس بے ہودہ قول پر سخت نکیر فرمائی گئی ہے ،ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے۔" بھلا آپ نے دیکھااس شخص کو جو ہماری آیٹوں( قدرت کی نشانیوں اور ر سول اللہ ﷺ کی نبوت کی دلیلوں کا منکر ہوااور اس نے کہا مجھ کو ( دوبار ہ زندہ ہونے کی صورت میں ) مال اور اولاد ضرور ملے گا کیااس نے (آئندہ کی) غیب کی باتوں کو دیکھے لیا ہے یااللہ سے کوئی عہدو پیان لے رکھا ہے۔ ہر گز نہیں ( یعنی مال اولاد کچھ نہیں ملے گا۔) بلکہ ہم اس کی اس بات کو جو وہ کہہ رہاہے لکھ رکھیں گے اوراس کے لئے عذاب کو طویل تر کرتے رہیں گے۔اور جس منال واولاد کاوہ ذکر کر رہاہے وہ سب بھی ہمارا ہی ہو گا(بعنی اس کو وہاں کچھ نہ ملے گا) ااور وہ ہمارے حضور میں تنہا حاضر ہو گا۔

فضاكل

جیساکہ ابھی گزرادہ اولین اسلام لانے والوں میں ہیں اور اسلام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے وی ہیں، چو نکہ وہ غلام تھے اس لئے ان کے لئے ہر طرح کی ایذاء رسانیاں جائز تھیں اور کوئی بھی ان کا حمایتی نہ تھا۔ ایک بار مشرکین مکہ نے آگ جلائی اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر حضرت خباب کو لٹا دیا ان کی کمر کی چری ہے جب تک انگارے بچھ نہ گئے ان کو اٹھنے نہ دیا۔ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کی کمر دکھ کے کر فرمایا تھا، میں نے آج تک ایسی کمر نہیں و یکھی۔ جلنے کے نشانات کی وجہ سے ان کی کمر پر برص کی طرح سفید داغ ہوگئے تھے۔ ان تکلیفوں سے تنگ آکر ایک دن انہوں نے رسول اللہ سے شکوہ شکایت اور دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا بھی جلدی نہ کر و پہلے لوگوں نے تو دین کے سلسلہ میں بہت سخت آزما نشیں کی درخواست کی آپ نے فرمایا انگھی جلدی نہ کر و پہلے لوگوں نے تو دین کے سلسلہ میں بہت سخت آزما نشیں

و اصابه جسم ١٨ ومجمع الزوائدج وص ٢٠٠٠ 🄞 اصابه ج٢٥ ص ١٠١\_

<sup>🐠</sup> تصحیح بخاری باب ذکرالقین والحداد و تغییر سوره مریم و جامع ترندی تغییر سوره مریم

برداشت کی تھیں۔(اور آپﷺ نے ان آزمائشوں کاذ کر بھی کیا)اور پھر فرمایاواللہ بید دین ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ 🗓

حضرت على في ان كے بارے ميں فرمايا تھا۔ " رحم الله خباباً لقد اسلم راغباً وہا جوطا نعا وعاش مجاهداً وابتلي في جسمه احولااً ولن يضيع الله اجرمن احسن عملاً.

اللہ خباب پر رحم فرمائے، وہ اپنی رضاور غبت سے ایمان لائے اور انہوں نے خود اپنی خوشے ہجرت کی ۔ مجاہد اند زندگی بسر کی ، ہرطرح کی جسمانی تکالیف ہر داشت کیس اور اللہ اعمال صالحہ کرنے والوں کااجر ضائع نہیں فرمائے گادہ رسول اللہ ہے کے ساتھ غزوؤ بر راور اس کے بعد کے جملہ غزوات میں شریک رہے ہیں۔

وفات

٤ سير كوف مين وفات يائى - أرضى الله عنه وارضاه

## حضرت سعدبن معاذرشي الثون

حضرت سعد بن معافرگا تعلق مدینہ کے مشہور خاندان قبیلہ اُوس کی ایک شاخ قبیلہ بی عبدالا شہل سے وہ دور سول اللہ ہے کہ مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے بی حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر ایمان لا کے سے جہورت سے پہلے بی معرف سے بھے بھے جہورت سے پہلے بی مدینہ طیبہ بھی حضرت مصعب بن عمیر کے اللہ بھی نے اللہ بھی نے اللہ اللہ بھی نے اللہ اللہ بھی نے اللہ اللہ بھی اللہ بھی ہے تقویرالا شہل کے لوگوں کو خطاب کرے فرمایا سے میرے قبیلہ کے لوگوا تم لوگوں کے بعد انہوں نے اسپ خاندان بی عبد الا شہل کے لوگوں کو خطاب کرے فرمایا سے میں بادر بھی بادر تھی میں اور بھی سب میں بادر میں ،اور بھی سب میں بادر میں ،ور جھرت سعد نے فرمایا میر سے نے کہا آپ بھارے بات کرناحرام بے حور تول نے ان کی دعورت اللہ اور اس کے رسول ہے پر ایمان نہ لے تم لوگوں سے بات کرناحرام بعور تول نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور سب بی لوگ ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ پورے قبیلہ بی ایک عبر اور تول نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور سب بی لوگ ان کے کہنے پر مسلمان ہو گئے۔ پورے قبیلہ بی ایک بھی سے بور تول نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور سب بی لوگ ان کے جم پلہ سمجھے جاتے تھے ، زمانہ جابلیت بیں بھی اہل مدینہ میں ان جسی سر دار تھے ،انساز میں کم بی لوگ ان کے جم پلہ سمجھے جاتے تھے ،زمانہ جابلیت بیں بھی اہل مدینہ میں ان کو پیانہ کا یہ میاں ان کہ جم پلہ سمجھے جاتے تھے ،زمانہ جابلیت بیں جسی اہل مدینہ میں ان کو پیانہ کا یہ میاں کہ میں مشغول رسول اللہ کے نے ان کو اہل مدینہ کے میں مشخول رسول اللہ کے کی نصرت و جمایت میں مشغول رسے ،غزوہ بدر سے بی غزوات میں شرک کے تیر سے تھی بخروہ بدر سے بی غزوات میں شرک کے تیر سے تھی ہور کے خور دو بدر سے بی غزوات میں شرک کے تیر سے تھی ہور کے کہر کی دی وہ بدر سے بی غزوات میں کیک مشرک کے تیر سے تھر سے تور دو بدر سے بی غزوات میں شرک کے تیر سے تھر دو بدر سے تھر کو تور دو بدر سے کو دو بدر سے تھر دو بدر سے تھر کی کھر کی میں کہانے کی کھر کے کہر کی کو دو بدر سے کی خرورت میں کی کھر کی کھر کے دور سے کی کور دو بدر سے کی خرورت کی کھر کے کور کے کہر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کے کہر کے کہر کی کھر کے کور کی کھر کی کھر کی کھر کے کور کے کہر کے کہر سے کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کی کور کے کہر ک

<sup>🔞</sup> صحیح بخاری ج اص ۱۰ باب علامات النبوقه 💮 🤌 مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۹۹ ـ

<sup>🧑</sup> اصابہ ج ۲ ص ۱۰او مجمع الزوائدج ۹ ص ۹۹۔ 🌼 اصابہ ج ۲ ص ۱۰او مجمع الزوائدج وص ۹۹ س

<sup>🐠</sup> اصابے جے ۳۳ ص ۸۸ وسیر اعلام النبلاج اص ۴۸۰۔ 💇 بیناری با خروج النبی آلی بنی قریظہ وضیح مسلم با جواز قبل نقیض العبد ۔

ز خمی ہوئے، تیرہاتھ کی ایک ایسی نس میں لگاجس ہے کسی طرح بھی خون نہ رکتا تھا،رسول اللہ = نے کئی یار اس زخم پر گرم لوہے ہے داغ لگوائے ،اس وقت خون کور و کئے گئے بیہ بھی ایک طریق علاج تھا، کئی بار کے بعد خون کا بہنا بند ہواجب ان کاخون کسی طرح نہ رکتا تھا توانہوں نے دعا کی تھی اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کوئی چیز بھی تیرے راستہ میں جہاد کرنے اور ان لو گول ہے جنگ اور قبال کرنے ہے زیادہ محبوب نہیں ہے، جنہوں نے تیرے نی 🛎 کی تکذیب کی ہے اور ان کوان کے گھر (مکہ ) سے نکالا ہے ،الہی اگر قریش ہے ا بھی کوئی اور جنگ ہونا باقی ہو تو مجھے انجھی مزید زندگی عطافرما تاکہ ان ہے تیرے راستہ میں جہاد کروں ، پرورگار، کیکن میں بیہ سمجھتا ہوں کہ بظاہراب قریش ہے مزید کوئی جنگ نہیں ہونی،اگراییا ہی ہے تو مجھے اس زخم میں شہادت عطافرمادے۔ <sup>® بعض</sup> روایات میں میہ بھی اضافہ ہے کہ انہوں نے بیہ بھی دعا کی تھی کہ اے الله ميرے موت سے پہلے بنو قريظه كوان كى دھوكه د ہى اور عهد شكنى كى سز ادے كر ميرى آئىكھيں مختذى كر دے " بنو قریظہ کا قصہ یہ تھا کہ یہ مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ تھا،ان لو گوں نے رسول اللہ ﷺ سے عہد و پیان کیا تھا کہ ہم نہ آپ لوگوں ہے جنگ کریں گے نہ آپ کے د شمنوں کی مدد کریں گے ،لیکن د وسرے میہود ایوں کی طرح ان لوگوں نے بھی عہد شکنی کی اور مشر کین مکہ اور عرب کے بعض دیگر قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیاا نہیں کی ساز شوں کے متیجہ میں غزوہَ خندق پیش آیا،اس لئے جیسے ہی رسول اللہ ﷺ غزوۂ خندق ہے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے ہیں ، فوڑ اہی اللّٰہ کا تعلم آگیا کہ بنی قریظہ پر حملہ کرنے کے لئے چلا جائے آپ صحابہ کرام کی ایک جمعیت لے کر وہاں تشریف لے گئے اور ر تقریباً ایک ماہ ان کے قلعہ کا محاصرہ کیاان لوگوں نے اپنے اس مسئلہ میں حضور ہے ہی کو تھم بنانا چاہالیکن آپ نے ان کی رضامندی ہے حضرت سعد بن معاذر صنی اللہ عنہ کو تھم بنادیا، حضرت سعد بن معادُّ اور ان کے قبیلہ اوس سے زمانہ کے اہلیت میں ہنو قریظہ ہے حلف یعنی نصرت وحمایت گا معاہدہ تھالیکن حضرت سعد گواہیے ان حلیفوں کی عہد شکنی اور رسول اللہ 🥯 ہے بغاوت انتہائی ناگوار گذری تھی اس لئے حضرت سعدؓ نے ان لوگوں کے مقاتلین کے قتل کئے جانے اور باقی لوگوں کوغلام بنانے کا فیصلہ فرمایا، حالا نکہ ان لوگوں نے بار بارا پنے یرانے عبد ومعاہدہ کی یاد دہانی کرائی اور نرم فیصلہ کرانے کی کوششیں کیں بلکہ بعض لوگوں نے توان کوائے حلیفوں کی حفاظت و حمایت نہ کر سکنے پر بہت عار بھی دلائی، لیکن حضرت معادّ نے یہی فیصلہ ہر قرار ر کھا، ر سول الله ﷺ نے ان کے فیصلے کی تصویب فرمائی۔ 🎱 حضرت سعدؓ نے زخمی ہونے کے بعد جو دعا کی تھی وہ مقبول ہوئی اور اللہ نے انہیں کے ذریعہ ان کی زندگی میں بی بنو قریظہ کو کیفر کر دار تک پہنچایااور جیسے ہی وہ بنوتر بظد کے قضیہ سے فارغ ہوئے، زخم کامنہ کھل گیااور وہی وجہ شہادت ہوا۔

<sup>🐠</sup> صحیح بخاری باب مرجع النبی 🛎 من الاحزاب مخرجه الی بنی قریظة و صحیح مسلم باب جواز قبل من نقض العبد –

<sup>€</sup> إصابح ٣٣ م ١٨٠

و صحیح بخاری باب خروج النبی ﷺ الی بنی قریظه صحیح مسلم باب جواز قبل من نقض العبد

### فضأتل

حضرت سعد بن معادٌّ نہایت حسین و جمیل اور طویل القامت شخص تنے ظاہری حسن ووجاہت کے ساتھ اللہ نے ان کو دینی و دنیوی عزت وو قار بھی عطا فرمایا تھااہل مدینہ میں ان کا بہت بلند مقام تھاان کے اسلام لانے سے مدینہ میں اسلام کو بڑی تقویت ملی،ان کا پورا قبیلہ بنی عبدالا شہل ان کے اسلام لانے پر مسلمان ہو گیا تھار سول اللہ 🧽 بھی ان کے مقام کااعتراف و لحاظ فرماتے تھے۔ جب غزوۂ خندق میں وہ زخمی ہوئے ہیں تو آپ نے ان کے لئے مسجد نبوی کے صحن میں ہی خیمہ لگوادیا تھا تاکہ ان کی جہار داری اور علاج و معالجہ آپ کی تگرانی میں ہو تارہے اور وہ ہمہ وفت آپ 🥮 کی نظر میں رہیں پھر جب آپ 🕮 نے ان کو بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے قبیلہ بنو قریظہ بلوایا ہے اور وہ سواری پر سوار ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ على فرمایا فوسوا الى سيد كماني مردار كے لئے كھڑے ہو جاؤ، بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ انہوں نے فرمایا تھااس فیصلہ کو آپ ﷺ نے اللہ کا فیصلہ قرار دیا تھااور ای کے مطابق عمل بھی کرایا تھا۔ جبان کی وفات کاوقت قریب آیا تو آپ 🥮 نے اللہ کے حضور عرض كيل اللَّهم ان سعما الله جماهد في سبيلك و صدق رسمولك و قض المذي عليمه فتقبسل روحیہ بخیسر ما تقبلت ہے روحیا الہی سعدنے آپ کے راستہ میں جہاد کیا، آپ کے رسول م کی تصدیق کی اوراپی تمام دینی ذمه داریوں کو پورا کیا، میں آپ ہے عرض کر تاہوں کہ آپ ان کی روح کا بہتر ے بہتر استقبال فرمائیں حضرت سعدر ضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی ہیہ بات س کر آئی حیب کھول دیں اور عرض کیا ا<del>لسسلام عبلیك، یسسا رسسول الله می</del>ن آپ کی رسالت کی گواهی دیتا ہوں وفات بوجائے پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جــزاك اللہ خــيراً فقـــلہ انجـــزت مـــا وعـــــدتــه وليستجيزنك الله مسا وعسساك الله تم كو بهترين جزادے، تم نے جو وعدے اللہ ہے كئے سب بورے کر د کھائے اب یقیناً اللہ بھی تم سے کئے ہوئے اپنے وعدے پورے فرمائے گا۔ آپ نے ان کی و فات کے بعد فرمایا کہ سعد ،اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی آمد کی خوشی پر عرش البی جھوم اٹھا، آسان کے در وازے کھول دیتے گئے اور ستر ہزار فرشتے آسان سے ان کے جنازے میں شرکت کے لئے اتر آئے جو بھی پہلے زمیں میں نہیں اترے تھے۔ صحابہ کرام کوان کی و فات پر اتناصد مہ ہواتھا کہ ایساصد مہ شاذ و نادر ہی کسی کی و فات پر ہواتھا، حضرت ابو بکروعمر جیسے صحابہ کرامؓ بھی رور ہے تھے رسول اللہ ﷺ نے ضبط غم کے لئے اپنی داڑ تھی ٹیکڑر کھی تھی۔ • رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں دومیۃ الجندل کے امیر نے ایک رکیٹمی جبہ بھیجا تھا، صحابہ کرام ؓ نے ایسا فیمتی اور شاندار جبه بههی نه دیکھانتھا، صحابه اس کو بار بار حچھوتے اور اس کی نرمی و نزاکت پر تعجب کااظہار کرتے تھے، آپ نے صحابہ کرامؓ کے اس عمل کود کمھے کر فرمایا کیاتم کو یہ بہت اچھامعلوم ہور ہاہے، جنت میں سعد بن معافق کے رومال اس ہے بہت زیادہ بہتر اور نرم ونازک ہیں۔

<sup>🐽</sup> بيير اعلام النبلاء ص ٣٨٣ تاص ٢٩٦ وصيح مسلم فضائل سعد بن معاذ و سنن نسائی فی البخائز۔

<sup>👵</sup> بهجيج مسلم في الفضائل وجامع التريدي في اللباس\_

ان کی والدہ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہا بھی صحابیہ ہیں، بیٹے کی وفات پر بہت رنجیدہ تھیں، بڑا در د کھر مر ثیہ کہاہے،رسول اللہ فی نے انکامر ثیبہ س کران کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا واللہ وہ دین میں بہت پختہ اور اللہ کے کام میں بہت قوی تھے۔

#### وفات

غزوہ احزاب بعنی غزوہ خندق میں زخمی ہونے کی چنددن کے بعد ہی و فات ہو گئی اور وہی زخم شہادت کا سبب بناتھا، غزوہ خندق کا واقعہ ھے کا ہے و فات کے وقت ان کی عمر کا سے سال تھی۔

# حضرت عبدالشدين سلام دسى الثعنه

مدینہ کے مشہور یہودی قبیلہ بن قینقاع سے تعلق ہے ،ان کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ الصلوة والسلام سے مل جاتا ہے ، وہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے ،اسلام لانے سے پہلے ان کا نام الحصین تھا، ر سول اللہ ﷺ ہی نے ان کانام عبداللہ ر کھا تھا، وہ اپنے ایمان لانے کا داقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب آپﷺ ججرت فرماکرمدینہ طعیبہ تشریف لائے اور میں نے پہلی بار آپﷺ کے چبرہ مبارک کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیااور دل نے قطعی طور پر بیہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے مخض کا نہیں ہو سکتا پہلی بات جو میں نے آپ ے تی وہ یہ تھی افشوا السلام و اطعموا الطعام و صلوا والناس نیام تدخل الجهدة بسسلام 🔑 لوگوں سلام كوعام كرواور غريبوں كو كھانا كھلاؤاور رات كوجب لوگ سور ہے ہوں تو نماز پڑھواور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام کو عام کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے خواہ وہ شخص جان پہچان کا ہویانہ ہو ،اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے چند سوالات کئے آپ نے ان کے مسیح مسیح جوابات دے دیئے، جوابات س کر انہوں نے کلمہ کشہادت پڑھااور ایمان لے آئے، سوالات وجوابات کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ اس کے بعد آپ ہے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول 🥶 میہود بہت جھوئی قوم ہے ، آپ ابھی میرے ایمان لانے کااظہار نہ فرمائیں پہلے ان لوگوں سے میرے بارے میں معلوم فرمائیں کہ میرامقام ان کے نزدیک کیاہے، آپ ﷺ نے یہودیوں کی ا بک جماعت کو بلا کر ان لو گول سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق معلوم کیا کہ وہ کیسے سخص بیں سب نے بیک زبان کہا خیسرنا و ابسن خیسرنا و افضلنا و ابس افضلنا و اعلمنا وابسن اعلمناء وہ ہم میں سب ہے افضل اور بہتر اور سب سے زیادہ صاحب علم بیں اور ان کے والد بھی اینے زمانہ میں سب ہے افصل و بہتر اور سب ہے زیادہ صاحب علم تھے اس کے بعد آپ 🕮 نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تواسلام ۔ سربارے میں تمہاری رائے کیا ہو گی؟ کہااںٹد کی پناہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ 🚐 نے کئی باریہ سوال دہرالیااور بہود نے ہر اریبی جواب دیا۔ اس گفتگو کے وقت حضرت عبداللہ بن سلام

و سيراعلام العبلاءج اص ١٩١١ و و اصابه جهم ص ١٠٠ اله منداحد و جامع التريدي جهم الاوعام

صحیح بخار کی باب فضائل عبداللہ بن سلام۔

رضی اللہ عند کہیں قریب بی حجب گئے تھے۔ جب یہود نے بارباران کے صاحب علم و نصل ہونے کا قرار کرلیا تو دہ نکل آئے اور فرمایا الشبعاد ان لا اللہ الا اللہ و الشبعاد ان محسداً وسول اللہ، یہود نے فور اُہی بات بدل دی اور کہنے گئے شوخا و این شوخا ہیہ بھی بدترین شخص ہاوراس کا باپ بھی ایسابی شخص تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیااے اللہ کے رسول مجھے ان لوگوں سے ای کا خطرہ تھا۔ <sup>0</sup>

حضرت بوسف علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہ کاسلیا کسب جیساکہ ابھی گزرااللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پنجیس حضرت بوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا پہنچتا ہے پھر وہ یہود کے جلیل القدر عالم بھی تھے، انہوں نے یہودیت کوٹرک کر کے دین اسلام کو اختیار کیا، ایسے لوگوں کے لئے رسول اللہ فلانے ووجرے اجرکاوعدہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ فلانے ان کی زندگی ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، حضرت سعد بن الج و قاص فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ وانے کچھ کھانا تناول فرمایا، آپ نے تناول فرمانے کے بعد جو نی رہا اس کے متعلق فرمایا بھی ایک جنتی شخص آنے والاہے جو اس کو کھائے گا۔ پچھ دریے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آئے اور آپ فلانے وہ بچاہوا کھاناان کو کھائیا۔ وقر آن مجید کی متعدد آیات میں نام لئے بغیر ان کاذکر ہے، آیت کریمہ و شبعد شاھلہ میں بنی اسرآنیا علی مثلہ فامن و استکس تیہ میں ان کاذکر ہے، آیت کریمہ و شبعد شاھلہ میں بھی و میں عندہ علی مثلہ فامن و استکس تیہ میں ان کاذکر ہے، آیت کریمہ الکتاب فلم الکتاب والی میں ایس طرح فل تھی مالہ شبعدا ایسی و سنگ و میں عندہ علیہ الکتاب تی آپ بی مراد ہیں۔ وونوں میں انٹہ تعالی نے کافروں کے کفرے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کواسلام اور کی اور اللم کے پغیم کی حقامیت کی دلیل اور شاہد عدل ہونے کے طور پرذکر کیاہے۔

<sup>🐽</sup> صحیح بخاری فی الهنا قب۔ 🕟 جامع تر مذی کتاب النکاح و صحیح بخاری باب تعلیم الرجل امیة وابله په

<sup>👵</sup> مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٢٩ . 🐧 سور وُاحقاف آيت نمبر ١٠ \_ 🐧 سور وُعدايت ٣٣ \_

جامع ترندی مناقب عبدالله بن سلام و فی تفسیر سور ةالاحقاف و صحیح ابخاری مناقب عبدالله بن سلام و گذافی صحیح مسلم ..

<sup>🥮</sup> صحیح بخاری باب مناقب عبدالله بن سلام وصحیح مسلم باب من فضائل عبدالله بن سلام بنی الله عنه 🔑

جن کے متعلق جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔

#### وقات

مهم هدينه طيبه مين و فات بإنى - <sup>6</sup>رضى الله عنه وارضاه '

# حضرت مصعب بن عمير رضي الثاونه

رسول الله ﷺ کی بعث کا پہلا ہی سال تھا اور ابھی صرف چند خاصان خدا ہی اسلام کی دولت ہے سر فراز
ہوئے تھے کہ اللہ ﷺ کہ دسترے مصعب بن عمیر گو بھی دولت ایمان سے نواز دیا۔ وہ دارار قم میں رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوگئے۔ پکھ مدت تک تو اپنے اسلام کو چھیائے رکھا لیکن زیادہ دن تک یہ بات راز نہ رہ سمی اور اسلام لانے کی پاداش میں ان کے گھر کے لوگوں نے انہیں گھر میں مقید کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہیں دی جانے لکیں۔ ایذار سانیوں اور قید و بند کا یہ سلسلہ ان کی جمرت حبشہ تک ہر قرار رہا۔ مکہ کے چند ستم زدہ مسلمانوں نے ۵ نبوی میں پہلی اور حبثہ کی طرف ہجرت کی تھی، ان ہی حضرات میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے۔ پھر جب ان مباجرین حبشہ کو کہ کے حالات کے پچھ سازگار ہونے کی اطلاع ملی (جو در حقیقت غلط تھی ) تو ان میں سے کہا جم کی خوات کہ اور مصائب و شدائد بھی پہلے ہی کی طرح ان حضرات کے استقبال کے جن کی بناء پر ہجرت کر سول اللہ ﷺ نے دسترت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ بھی جیا۔ گھڑت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ سائل کے حضرت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ گھڑت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ گھڑت مصعب بن عمیر پہلے شخص ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔

قضاتل

حضرت مصعب بن عمير رضى الله عنه مكه معظمه كے سب سے زيادہ نازونغم ميں پلے نوجوان تھے۔ان كے باپ كا شار مكه كے اغنياء ميں ہوتا تھا وہ حضرت مصعب ہے بہت محبت كرتا اور ان كے لئے قيمتی اور شاندار كبڑوں كا اہتمام كرتا تھا كہ ايسے كبڑے مكه كے كسى نوجوان كو نصيب نہ تھے ليكن اسلام لانے كے بعد ماں باپ دونوں نے ناطہ توڑ ليا اور ہر طرح كی تكليفوں اور آزمائش سے حضرت مصعب گاواسط پڑنے لگا۔ قيد وہند اور مجبوك پياس كی وجہ سے بيازونغم ميں پلا ہو جسم بالكل حجلس گيا تھا۔ كھال جسم سے الگ ہوكر اتر نے كئی تھی۔ ضعف كی وجہ سے چند قدم چلنا بھی بعض او قات مشكل ہوجاتا تھاان حالات كی وجہ سے رسول تگی تھی۔ ضعف كی وجہ سے چند قدم چلنا بھی بعض او قات مشكل ہوجاتا تھاان حالات كی وجہ سے رسول تھی تھی۔ آپنی مدینہ مجبح اضا۔ اہل مدینہ کو قرآن اور دین کی تعلیم کے لئے ایک معلم کی ضرورت بھی تھی۔ آپنے اس کام كيلئے حضرت مصعبہ كا انتخاب فرمايا تھا۔مدینہ کے سحابہ کرام گی ایک بڑی تحداد استے ہا تھ

جامع ترندی فی المناقب و طبقات بن سعدج ۲ ص ۲ ده ۴۰ تذکر ة الحفاظ خ اص ۲۷ هـ تذکر ة الحفاظ خ اص ۲۷ ـ
 اصابه خ۲ ص ۱۰ امه همچ بخاری باب مقدم النبی شخواسی به المدینة و سیر اعلام النبلاء خ اص ۱۳۵۵

یرایمان لانے والوں اور ان سے علم دین حاصل کرنے والے کی تھی۔

ا یک دن رسول اللہ ﷺ نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک بوسیدہ حیادر تھی جس میں چرے کے پیوند لگے ہوئے تھی۔ آپ کوان کے اسلام لانے سے پہلے کے نازو تعم یاد آگئے اور ان کی اس خت حالی کو دیکی کرروئے لگے۔ ان کاشار اکا براوراہل قصل صحابہ کرام میں ہو تاہے۔وہ اولین ایمان لانے والے اور حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین صحابہ کرام میں ہیں۔رسول اللہ 🍩 نے ان کو دین کی تعلیم اور قرآن مجید پڑھانے کے لئے ہجرت سے پہلے ہی مدینہ طیبہ بھیج دیا تھااور انہوں نے مدینہ آکر سب سے پہلے جمعہ کی نماز کے قیام کاانتظام کیا تھا۔ اُن کو غزوہ بدر میں شریک ہونے کی فضیات بھی حاصل ہے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ 🍩 نے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈ ادیا تھا۔ وہ غزوہ احد میں آپ 🥶 کے بالکل قریب کھڑے ہو کر جہاد کر رہے تھے اور آپ کے اوپر ہونے والے حملوں کو اپنے اوپر لے لیتے تھے۔ای حال میں شہادت ہے سر فراز ہو گئے۔ '' بوقت شہادت ان کے پاس صرف جھوٹی ی ایک جادر تقى اس ميں كفن ديا گيا، وها تنى حجوثى تقى كه أكر سر دُ هڪتے تو پاؤں كھل جاتے اور پاؤں دُ هڪتے تو سر كھل جا تا تھا۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، حیادر سے سر ڈھک دواور پاؤ پر اذخر گھاس ڈال دو۔ حضرت خباب مضرت مصعب کی فضیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین نے اوجہ الله رسول اللہ علی ساتھ ہجرت کی تھی جس کی وجہ سے ہمارا جرو ثواب اللہ کے ذمہ داجب ہو گیا تھا۔ پھر ہم میں کے بعض ساتھی وہ تھے جنہوں نے دنیامیں اس اجر سے کچھ بھی حاصل نہیں کیااور یو نہی تکالیف و مصائب کے ساتھ دنیا ہے ر خصت ہو گئے ، ایسے ہی لوگوں میں حضرت مصعب بن عمیر مجمی تھے۔ اُحضرت خباب کے فرمانے کا مطلب بیہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین کے لئے قربانیاں دی تھیں اللہ نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں دنیاد آخرت میں اپنے انعامات ہے نوازا ہے۔ لیکن بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کی شہادت یا و فات ان د نیوی انعامات کے دور ہے پہلے ہی ہو گئی تھی اور ان کوان قربانیوں کا کوئی بدلہ د نیامیں نہیں ملاان کا پورا پورا بدلہ اور اجرو تواب ان کوانشاءاللہ آخرت میں ہی ملے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں حضرت مصعب بن عمیر ﷺ کے ان کی شہادت ایسی تنگ دستی کے زمانہ میں ہوئی تھی کہ کفن کے لئے ایک کامل و مکمل حادر بھی نصیب نہ ہوسکی تھی جس حادر میں ان کو کفن دیا گیا تھاوہ اتن چھوٹی اور ناکا فی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تویاؤں کھل جاتے تھے اور یاؤں ڈکھتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ بالآخر سر کو تو جادر سے ڈھک دیااور پاؤں پراذ خرنامی گھاس ڈال دی۔

<sup>💿</sup> سير اعلام النبلاء ج اص ١٣٨ - 🏓 جامع ترمذي ابواب صفه القيامية . 🎱 اكمال مصاحب المشكوة .

<sup>🥮</sup> پیراعلام النبلاءج اص ۸ ۱۳۳

<sup>🥮</sup> تصحیح بخاری باب من تحلّ من المسلمین یوم احد و باب الکفن من جمیع المال فی کتاب؛ نسما تزیه

# حضرت خالدين الولميد رضى التدعنه

حضرت خالد بن الوليد عن والد كانام وليد بن المغيره ب اور والده لبابه بنت الحارث بين بيدام المؤمنين حضرت ميمون كي حقيق ببن بين بين - اسلام لانے بي بيلے بھی وہ اشراف قريش ميں شار كئے جاتے ہي ، شجاعت و بهادرى كے بيكر ہتے ـ مسلمانوں كے خلاف ابل مكه كی جانب بے جنگوں ميں شريك رہتے اور اپنی بهادرى كے جو ہر د كھلاتے ہتے ـ كيا ٨ جحرى ميں اسلام لانے كے ادادہ سے مكه معظمه سے مدينہ طيبہ كے لئے روانہ ہوئے بيں ـ راست ميں حضرت عمرو بن العاص ملے انہوں نے دريافت كيا كہاں كا قصد ہے كہنے لئے اسلام لانے كے ارادہ سے مروبن العاص أنے كہا كي اسلام لانے كے ارادہ بھى يہى ہے ـ دونوں ايك ساتھ مدينہ طيبہ حاضر ہوئے ـ رسول اللہ کی خدمت ميں حاضر ہو كر ميں العاص أن كہا بين العاص أن كہا بين العاص أن كہا ميں العاص اللہ اللہ جا كی خدمت میں حاضر ہو كر ميں العاص اللہ جا كی خدمت میں حاضر ہو كر الدادہ بھى يہى ہے ـ دونوں ايك ساتھ مدينہ طيبہ حاضر ہوئے ـ رسول اللہ جا كی خدمت میں حاضر ہو كر بيعت علی الاسلام سے مشرف ہوئے بھر حضرت عمرو بين العاص أنے بھى يہى كيا۔ ق

### فضاكل

کفر کی جمایت میں جس جوش وجذبہ کے ساتھ میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے اسلام لانے کے بعد
اس سے بہت زیادہ جوش وجذبہ اور شجاعت و بہادری کا مظاہر ہ اسلام کی جمایت اور کفر کی مخالفت میں زندگی بھر کیااور رسول اللہ کی جانب سے سیف اللہ (اللہ کی تلوار) کا لقب پایا۔ حضرت ابو ہری فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ہوا تناء سنر ایک جگہ قیام فرماتے میں قریب ہی بیٹھا ہوا تھالوگ آپ کے سامنے گزر رہے تھے آپ آنے جانے والوں کے متعلق دریافت فرماتے تھے یہ کون ہے۔ میں عرض کرتا فلال ہے۔ آپ ہرایک کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فرماتے رہتے۔ جب خالد بن الولید گزرے تب بھی آپ نے من هذا یہ کون جو کا سوال کیا میں نے عرض کیا خالد بن الولید ہیں فرمایا لائم عبداللہ خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ عنہ مرتدین سے قال کرنے کے لئے خالد بن الولید کو لئکر کا امیر بناکر بھجاتو فرمایا میں نے ان کے متعلق رسول اللہ کی کوفرماتے ہوئے سنا ہے نعم عبداللہ والحد کو خالد بن الولید کو اللہ سائنہ ہو تعلق ہو اللہ میں نے ان کے متعلق در اور اللہ کے بہترین فردادر اللہ کے بہترین فردادر اللہ کے بہترین فردادر اللہ کے بہترین فردادر اللہ کے بہترین کے لئے نیام سے نکال رکھا ہے۔

ان کے ایمان لانے اور مدینہ طیبہ آنے کے کچھ ہی عرصہ کے بعد غزوہ مونہ کے لئے رسول اللہ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کی سر کردگی میں ایک اشکر ملک شام روانہ کیا تھااور یہ فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جا کیں

<sup>🐽</sup> إصابه ج٢ص ٩٨ وسير اعلام العبلاءج اص٣٦٦ 🛛 🧓 جامع ترندي في الهنا تب\_

<sup>👩</sup> مجمع الزوائد بحواله منداحمه فی المناقب۔

تو جعفر بن ابی طالب ٔ امیر ہوں گے اور ان کی بھی شبادت کی صورت میں عبدالقد بن رواحہ کوامیر مقرر کیا جائے۔ • اللہ کا کرنا کیے بعد دیگرے تینوں شہید ہوگئے پھر او گوں نے حضرت خالد بن الولید کو امیر بنالیا۔ ر سول الله ﷺ نے مونہ ہے خبر آنے ہے پہلے ہی مدینہ طبیبہ میں ان حضرات کی شہادت کی اطلاع صحابہ کرام كودى اور فرمايا حتى الحذالراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه عليه ان تيول كي شبادت وو پکی ہےاوراباللہ کی تکواروں میں ہے ایک تکوار نے ( ایعنی خالد بن الولیڈ نے ) حجنڈاا بیے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ہے اس موقع پر حضرت خالد نے اس زور کے ساتھ شمشیر زنی کی تھی کہ اس دن ان کے ہاتھ میں نو تکواریں ٹوئی تھیں بالآخر ایک بمنی تکوار نے آخر تک ساتھ دیا 😷 غزوہ موتہ میں مسلمان پورے علاقہ کو فتح نہیں کر سکے تتھے بلکہ کچھ جزوی فتح کی بعد حضرت خالد بن الوليد مسلمانوں کے لشکر کو کسی بڑے نقصان کے بغیر بحفاظت واپس لے آئے تنصای کو آپ نے منتج سے تعبیر فرمایا ہے 🚅 اس فنچ کاذ کر صحیح مسلم اور ابوداؤد کی ایک روایت میں بھی ہے 👲 پھر اس پورے علاقہ کو جیش اسامہ نے جاکر فتح کیا ہے جس کاذکر حضرت اسامہ کے تذکرہ میں گزر چکا ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نے خالد ً بن الولید کو لشکر کے ایک حصہ کا امیر بنایا تھا 🕯 پھر فتح مکہ ہے فراغت کے بعد آپ نے حضرت خالد کی سر کرد گی میں سحابہ کرام کی ایک جماعت کو قبیلہ بنی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت خالدؓ نے ان لوگوں کواسلام کی دعوت دی دہ بیچارےا<mark>سلمنا</mark> (ہم اسلام لیے آئے) کہنے کے بچائے صبانا صبانا کہنے لگے جس کا مطلب ان کے نزدیک اسلام لانادی تھا، مسلمانوں کے نزدیک بی تعبیر صحیح نہیں تھیاسی وجہ ہے حضرت خالدؓ نے جوش جہاد میں چندلو گوں کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرٌ بھی اس جماعت میں شریک تھے انہوں نے حضرت خالد کو مزید تحل کرنے سے بازر کھاوالیس کے بعد جب رسول اللہ ﷺ کواس کاعلم ہواتو آپ نے اللہ الى ابرا اليك مساحت محالد اللي ميں خالد كے اس عمل سے بری ہوں، میرااس قل سے کوئی تعلق نہیں تو ضرور فرمایالیکن اس واقعہ کے بعد بھی آپان کو امیر لشکر بناکر سجیجے رہے۔ 🍑 ججۃ الوداع ہے کچھ پہلے آپ نے حضرِت خالد کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا امیر بناکریمن بھیجاتھا 🎱 رسول اللہ 🍪 حضرت خالد کی شجاعت و جنگی مہارت پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ کئی اور مہموں میں آپ نے حضرت خالد ہی کو امیر بنا کر بھیجا ہے۔ مکہ کے قریب عزی نام کا بت تھا جو مکہ اور اطراف کے لوگوں میں بڑامعزز اور محترم سمجھا جا تا تھااس کو توڑنے کے لئے بھی حضرت خالہ ہی کا انتخاب آپ نے فرمایاتھا 🚾

فتح الباري ج ع ص ١١٥\_

فتح الباري بي ٢٥س١٥\_ 0

<sup>🙃</sup> تستیم بخاری پاب غزوه مو ته۔ تصحیح بخاری باب مناقب خالد بن الولید و باب غزوه موجه۔ م محیح بخاری باب غزوہ موت<sub>د</sub>۔ ø

ليحيح مسلم بإب استحقاق القاتل سلب القتيل Ø یح بخاری باب این رکز النبی الرایه یوم

والوواؤد إبفى الامام يمنع القاتل السلب الفتح وصحيح مسلم باب فتح مكه وسير اعلام الغيلاء بج اص ٢٦٦ چىجى بخارى باب بعث خالدالى بى جزيمه ـ

اصابه ج عص ۹۸\_

مسيح بخارى باب بعث خالد و على الى اليمن\_

آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکڑنے بھی آپ ؓ ہی کی طرح حضرت خالد پر اعتماد فرمایااورا پنے عہد کے غزوات میں بھی ان کوامیر لشکر بناکر مجھیجتے رہے۔ مرتدین سے قال میں بھی انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دینے ہیں۔ فتح روم وفارس میں بھی حضرت خالد کو بہت دخل رہاہے۔

حضرت ابو بکر نے مدعی نبوت مسیلہ گذاہ ہے جہاد کرنے کے لئے بھی حضرت خالد بن الوالیڈ کی سمر
کردگی میں ایک لشکر بھیجا جس نے مسیلہ کواوراس کے بزاروں ساتھیوں کو قتل کیا ببر مز کو قتل کرناور
آئیدردومہ کو قید کرنا بھی انہیں کے کارناموں میں شار ہو تا ہے۔ان کے جنگی کارنا ہے ہے حدو ہے شار ہیں۔ حضرت
ابو بکر نے آخر میں ملک شام کا گور نر بنا کر بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر نے بعض انتظای وجو بات ہے ان کو
معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرائ کو امیر بنایا۔ ابو عبیدہ بن الجرائ جب حضرت عمر کا گرائی نامہ لے
کر حضرت خالد کے پاس پنچ ہیں جس میں حضرت خالد کو یہ حکم تھا کہ تم معزول کئے جاتے ہواور تمہاری
عبد ابو عبیدہ ابن الجرائ کو گور نر مقرر کیا جاتا ہے تب بھی اس شیر دل کی ببادری قابل دید تھی گرائی نامہ پڑھ
کر فرماتے ہیں ان عمر بعث علیم امین ہذہ اللمة عمر نے اہل شام کے لئے اس شخص کوامیر بناکر بھیجا ہے جس کو
رسول اللہ کی نے امین الا مت کے لقب سے سر فراز فرمایا تھا اور بلا تکلف گور نری ہے د ستبر دار ہوگے۔
رسول اللہ کی خضرت خالد کے بارے میں فرمایا میں نے رسول اللہ بھے کو فرماتے ہوئے ساکہ خالد
حضرت ابو عبیدہ نے بھی حضرت خالد کے بارے میں فرمایا میں نے رسول اللہ بھے کو فرماتے ہوئے ساکہ خالد
سیف میں میں میں اللہ ہیں۔ پ

حضرت عمرٌ نے ان کو معزول تو کر دیا تھا لیکن ان کے قلب میں پھر بھی ان کی اتنی عظمت تھی کہ اپنی وفات کے وقت کہنے گئے" لوادر گت حالد میں الولید شہ ولیتہ فقد مت علی رہی لفلت سمعت عبدك و حلیلك یقول حالد سیف من سیو ف الله سله الله علی المسئو کیں گاگراس وقت خالد بن الولیدز ندہ ہوتے اور میں ان کو خلیفہ بنادیتا پھر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا توعرض کرتا میں نے آپ کے بندے اور محبوب لیمن رسول اللہ بھے سے سناتھا وہ فرماتے تھے کہ خالد اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہیں بخس کو اللہ نے مشر کین کے لئے سونتا ہے۔

ا پنی زندگی کے آخری ایام میں ایک دن کہنے لگے مجھے اپنی زندگی کی وہ رات سب را توں سے زیادہ محبوب اور عنداللہ مقبول معلوم ہوتی ہے جس میں سخت سر دی تھی اور بارش بھی ہور ہی تھی اور میں بارش سے بیجنے ' کے لئے اپنی ڈھال کو (بطور چھتری کے )استعال کرتا تھا اور ضبح کودشمن سے مقابلہ تھا۔

#### وفات

اتا ہے میں حمص میں وفات ہوئی اگر چہ بعض مور خین نے مدینہ طیبہ میں وفات ذکر کی ہے۔وفت کے وقت السوس کے ساتھ کہنے گئے فلال فلال معرکول میں شرکت کی اور زندگی بھر شہادت کی تلاش و جنتجو میں رہا، جسم پرایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہال تلوار نیزے یا تیر کازخم نہ ہولیکن شہادت مقدر میں نہ

<sup>🛭</sup> مجمع الزوائد بحواليه مبندا حد 👂 اصابه ج ٢ س ٩٩ \_ 🔞 سير اعلام النبلاه ج اص ٢٢ ٣ \_

تھیاور آج بستر پر موت آر بی ہے۔وفات سے پچھ پہلے فرمایا:"میرے مرنے کے بعد میر انگوڑااور میرے اسلح وقف فی سبیل اللہ ہیں"اور بیہ بھی معلوم ہوناجا ہے کہ کل ترکہ بس یہی تھا۔ <sup>69</sup>

## حضرت عمروبن العاص ضي اللهعنه

اسلام لانے ہے پہلے ان کا شار سر داران قرایش میں ہو تا تھا نہایت جری اور ذہانت و فطانت میں ضر ب المثل تھے۔ حضرت خالد بن الوليد " کے ساتھ مدينہ طيبہ حاضر ہو کر ۸ھے ميں ايمان لائے ہيں۔ ليکن خودا پے ایمان لانے کا تذکرہ جس طرح کرتے ہیں اس تومعلوم ہو تاہے کہ وہ مدینه طیب آنے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھےالبتہ آپ کی خدمت میں حاضر می اور بیعت علی الاسلام حضرت خالد کے ساتھ ہی ہو گی۔ 🎱 وہ این اسلام لانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غزوہ خندق سے واپسی کے بعد مکہ آکر میں نے خاندان قرنیش کے کچھ ایسے لوگوں کو جمع کیاجو مجھ سے قریبی تعلق رکھتے تھے اور میرا احترام بھی کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ میراخیال ہیہ ہے کہ اب توبظاہر محمد (ﷺ) کے دین کا بول بالا ہی ہو کررہے گا میری رائے میہ ہے کہ ہم لوگ ملک حبشہ چلے جائیں اور بادشاہ نجاشی کی حمایت میں رہیں اگر محمد ( ﷺ) اہل مکہ پر غالب آبھی جائیں گے تب بھی ہم وہاں محفوظ رہیں گے۔ محد (ﷺ) کی ما طحتی میں رہنے کے مقابلہ میں نجاشی کی ماتحتی میں رہنا پہند ہے اور اگر اہل مکہ غالب آگئے تو اہل مکہ میں ہمارامقام تو معروف ہی ہے۔ میرے ساتھیوں نے میری تائید کی اور میں بہت سے ہدایا لے کر نجاشی کی خدمت میں حاضر ہواوہاں میں نے حضرت عمرو بن امیہ ضمر کا کودیکھاجور سول اللہ عظمے قاصد کی حیثیت سے نجاشی کے پاس آئے تھے میں نے نجاشی سے کہایہ شخص ہارے دشمن (محمہ) کا قاصد ہے آپ اس کو ہائے حوالہ کردیں تاکہ ہم اس کو تعلّ کر دیں۔ نجاشی نے میری اس بات پر بہت ناگواری کااظہار کیااور کہاتم جانتے نہیں یہ سخص جس کا قاصد ہے وہ ای طرح اللہ کارسول ہے جس طرح حصرت موئ اللہ کے رسول تھے۔ میں نے کہا کیا واقعی ؟ نجاشی نے کہا تمہارا براہو تم میری اطاعت اور ان نبی (ﷺ) کی اتباع کر و واللہ وہ بالکل برحق ہیں اور واللہ وہ اپنے مخالفین پرایسے ہی غالب آئیں گے جیسے موٹ (علیہ السلام) فرعون اور اس کے کشکر پر غالب آگئے تھے اس کے بعد حضرت عمرو بن العاصؓ نے نجاشی کے ہاتھ پر بیعت علی الاسلام کر لی وہیں ہے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مدینہ کی راہ لی راستہ میں حضرت خالد طلے ہیں اور ان کے ساتھ مدینہ طبیبہ جاکر آپ کے وست مبارک پر بیعت کی ہے اور اسلام کااظبار کیا ہے۔ پھیچے مسلم کی روایت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنے کی مزید تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ یا تھے بڑھائے میں آپ ہے بیعت کرناچاہتا ہوں جب آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپناہا تھ کھینچ لیا آپ نے فرمایا عمرو کیا ہوا میں نے عرض کیاا یک شرط پر بیعت کر تا ہوں آپ نے فرمایا کیا شرط ہے

<sup>🐠</sup> سير اعلام النبلاءج اص ٨٢ سوتاج اص ٨٨ سومجمع الزوائدج ٩ ص ٣٥٠ بحواله طبر اني واصابه ج ٢ ص ١٠٠ ـ

<sup>🐠</sup> اصابح ۵ ص ۲ 🏮 مجمع الزوائدج وص ۵ س

میں نے غرض کیا میرے ماضی کے جملہ گناہ معاف ہونے جا ہئیں آپ نے فرمایا کیا تنہیں معلوم نہیں کہ ا بمان لانے ہے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

### فضائل

حضرت عمر و بن العاص برے بہادر ، نہایت ذہین وقطین اور میدان جنگ میں کاربائے نمایاں انجام دینے والے صحابی ہیں ان کے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال فرمایا ب\_ خود قرماتے ہیں " ما عدل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بخالد منذ اسلما من اصحابه فی حربہ " <sup>® لیع</sup>نی میرے اور خالد کے ایمان لانے کے بعد میدان جنگ کے لئے آپ نے کسی کو بھی ہم وونوں کے مساوی نہیں سمجھا۔انہیں آپ نے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجود گی میں لشکر کاامیر بناکر بھیجا ہے غزوہ ذات السلاسل کے لئے جانے والے لشکر میں حضرت ابو بکر و عمر انجھی موجود ہیں بین امیر لشکر ۔ حضرت عمرو بن العاص کو بنایا۔ • فتح مکہ کے معاً بعد آپ نے حضرت عمرو بن العاص کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو قبیلہ ہذیل کے بت سواع کو توڑنے کے لئے بھیجا۔ جب حضرت عمر و بن العاصؓ وہاں پہنچے تواس کے مجاور نے کہاتم لوگ اس کو توڑ نہیں سکتے یہ خود اپنی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب حضرت عمرو بن العاصُّ وغیرہ نے اس کو توڑ دیا تو وہ مجاور اینے معبود کی ہے کسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

رسول الله على الله الناس كا المان لا في كى برى قدر كرتے تھے۔ فرماتے جيس" اسلم الناس وامن عموو من العامی " 💆 جس کا مطلب سے ہے کہ عمر و بن العاص ول ہے ایمان لائے والے ہیں ان کو بھی ایمان لانے کے بعد آپ 🥌 کی ذات ہے غیر معمولی محبت اور تعلق ہو گیا تھا۔ صحیح مسلم کی وہ روایت جس کا پچھ حصہ ا بھی گزراہے اس میں یہ بھی ندکورے کہ "ماکان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل في عيني منه وماكنت اطيق ان املا عيني منه اجلا لا له و لو سئلت ان اصفه اطقت لانی لم اکن املا عینی مند ایعن ایمان لانے کے بعد میری بیر حالت ہو گئی کہ میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب و محترم نہ تھااور میرے دل میں آپ کی عظمت و جلالت کا یہ حال تھا کہ میں نظر بھر کر آپ کو دکھ بھی نہ سکتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہے تو میں آپ کا حلیہ بھی بیان نہ كرسكول گااس لئے كه ميں تبھى آپ كو نظر تجر كرد مكير ہى نه سكاتھا۔

ر سول الله ﷺ بھی انگی اس محبت کااعتراف فرماتے تھے ایک بار آپ نے ان کے لئے دعا کی اور الله تعالیٰ ے یوں عرض کیا۔ "اللّٰهم صل علی عمرو بن العاص فانه یحبك و بحب رسولك" في عمرو بن العاص پر رحمتیں نازل فرمائے اس لئے کہ وہ آپ سے اور آپ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ایک بار

<sup>6</sup> سيح مسلم باب كون الاسلام يهدم ما كان قبله . 🛭 سير اعلام العبلاءج ٢ ص ٢٧ \_

فتح لباری جے ص ۲۶ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۵۲ سبحواله طبر انی واصابہ ج۵ ص ۶ وسیر اعلام العبلاء ج ۳ ص ۵۵

مسير اعلام النبلاءج ٢٥ ص ١٥\_

<sup>🧧</sup> جامع ترمذى فى المناقب.

آپ نے ان کے لئے تین بار سے جم اللہ عمرو آزاللہ عمرو بن العاص پرر حم فرمائے ) وعافرمائی، کسی صحابی نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو فرمایاوہ اللہ کے راستہ میں بے در لیغ خریق کرتے ہیں۔ ﴿ جامع ترفدی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا۔ "عصرو بن العاص من صالحی فویش ﴿ (عمرو بمن العاص قریش کے بہترین لوگوں میں ہے ہیں ) ایک باررسول اللہ ﷺ نے ان کواطلاع کرائی کہ کپڑے پہن کراور ہتھیار گاکر ( یعنی جہاد کے لئے تیار ہوکر ) چلے آؤ۔جبوہ آگئے تو آپ نے ان سے فرمایا میں تم کوایک لشکر کا امیر بناکر بھیجناچا بتا ہوں جہاں ہے انشاء اللہ تم سالما عائماوا پس آؤگے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میں مال کی خاطر اسلام نہیں لایا۔ میر المقصود تو اسلام ہی ہے آپ نے فرمایا " نعم المال اللہ کے رسول میں مال کی خاطر اسلام نہیں لایا۔ میر المقصود تو اسلام ہی ہے آپ نے فرمایا " نعم المال الصالح کلو جل الصالح کی خاطر اسلام نہیں بندہ کے لئے پاک مال بہترین چیز ہے۔ ﴿

#### وفات

سسم میں عید گی رات میں مصر میں و فات پائی اور عیدالفطر کے دن د فن کئے گئے آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللّٰہ بن عمرو بن العاصؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

## حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص صبى اللهجنه

عابد، زابد، شب بیدار، بکشرت روزے رکھنے والے اور بہت زیادہ تلاوت کرنے والے، علم کے گویا صحابی بن سحابی حضرت عبدالللہ بن عمرو بن العاص آپنے والد حضرت عمرو بن العاص سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ وہ اپنے والد حضرت عمرو بن العاص کی عمر زیادہ سے زیادہ اکیس میں ان کی پیدائش کے وقت عمرو بن العاص کی عمر زیادہ سے زیادہ اکیس سال ذکر کی جاتی ہے۔

#### نضاكل

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص برے اصحاب الفضائل صحابہ کرام میں شار ہوتے ہیں۔ نہایت عابد و زاہد اور شب بیدار تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے حوالہ سے ان کی ان صفات کا تذکرہ پڑھئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص کے ہی گئے ہیں کہ میرے والد صاحب نے میری شادی ایک شریف خاندان کی لڑک سے کر دی تھی وہ اپنی بہو کا بہت خیال کرتے اور میرے طرز عمل کے بارے میں اس سے دریافت کرتے رہے تھے ان کے سوال کے جواب میں ایک دن میری ہوی نے کہا میرے شوہر بہت نیک، متقی، پر بیزگار آدمی ہیں لیکن مجھ سے کسی قشم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ والد صاحب نے میری اس بات کی شکایت رسول سے اور میر کی ہیں لیکن مجھ سے کسی قشم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ والد صاحب نے میری اس بات کی شکایت رسول سے کردی آپ نے فرمان مجھ تک گئی ہیں جانے کی شکایت رسول ہو ہے کہ دینا والد صاحب نے آپ کا فرمان مجھ تک بہنچادیا۔ میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو فرمایار وزے رکھنے کا تمہارا معمول کیا ہے۔ میں نے عرض کیا بہنچادیا۔ میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا تو فرمایار وزے رکھنے کا تمہارا معمول کیا ہے۔ میں نے عرض کیا

<sup>🙃</sup> مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٥٣ . 🧧 جامع ترمذي في المناقب . 🏮 مجمع الزوائدج ٩ ص ٣٥٣ ـ

<sup>👨</sup> سير اعلام النبلاءج عوص ٩١ \_

روزاندروزہ رکھتاہوں۔ پھر آپ نے فرمایا ختم قر آن کے سلسلہ میں کیا معمول ہے میں نے عرض کیا ہر رات

ایک قر آن ختم کر تاہوں۔ آپ نے فرمایا مہینہ میں صرف تین روزے رکھا کر واورا یک ماہ میں ایک قر آن

ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا توابیا کرو کہ دوون چھوڑ کر

ایک دوزہ رکھ لیا کرومیں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا توابیا کرو کہ دوون چھوڑ کر

ایک دوزہ رکھ لیا کرومیں نے عرض کیا میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں تب آپ نے

فرمایاروزے رکھنے میں سب سے بہتر طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے بعنی ایک دن افظار ایک

دن روزہ۔ تم بھی ایسا بی کیا کر واور قر آن مجید کا ایک ختم سات راتوں میں کیا کرو۔

اس روایت ہے ان کے روزوں اور تلاوت قران کا حال معلوم ہوا، روایت کے آخری حصہ میں ہے بھی ہے کہ بڑھا ہے تک ان کا معمول یہی رہابلکہ بڑھا ہے میں قر آن مجید کا جو ساتواں حصہ رات کو پڑھنا ہو تاتھا وہ دن میں بھی گھر کے کسی فرد کو سنالیا کرتے تھے تاکہ رات کو پڑھنے میں سہولت ہواور روزوں کے معمول میں اگر بھی خلل پڑھ جایا کر تاتھا تواس کا حساب رکھتے تھے اور بعد میں اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے۔ اس میں اگر بھی خلل پڑھ جایا کر تاتھا تواس کا حساب رکھتے تھے اور بعد میں اس کی تلافی کر لیا کرتے تھے۔ اور ساری رات اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے رہے تھے روتے روتے ان کی آئیسی ورم کر آئیں تھیں۔

رسول الله ﷺ ہے بکثرت روایات نقل کی جیں آپ کی حیات طیبہ بی میں آپ کی اجازت ہے روایات کیے لیے لیے اور این ہے روایات کی حیات طیبہ بی میں آپ کی اجازت ہے روایات کی محموعہ کی لیے لیا کرتے تھے، انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ جس کانام خود بی صادقہ رکھا تھا تیار کر لیا تھا۔ اس مجموعہ احادیث (صادقہ) کی روایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدو کی سند ہے ابوداؤد و ترفدی، نسائی وغیر ہم نے نقل کی جیں۔ ان کی روایت کروہ احادیث کی تعداد سات سوے۔ 🕯

رسول الله ﷺ کے علاوہ اکا ہر صحابہ کرامؓ سے بھی روایت کرتے ہیں، ان کے شاگردوں میں بہت سارے جلیل القدر تابعین ہیں ان کے اور ان کے والدین کے متعلق ایک مرتبہ رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا" نعم اہل البیت عبدالله وابو عبدالله وام عبدالله" بعن عبدالله ،ان کے والداوران کی والدہ یہ سب اہل بیت کیا ہی خوب اہل ہیت ہیں۔

وفات

<u>٣٥ جوييں مصرميں و فات پائی اور و ہيں د فن کئے گئے۔ 🍮</u>

<sup>🐠</sup> صحیح بخاری باب فی تم یقر اُالقر آن د باب صوم یوم دا فطار یوم ۔ 🥱 میبر اعلام النبلاءج ۳ ص ۱۹۰

<sup>🔞</sup> خلاصه تهذیب الکمال \_ 🐧 مجمع الزوائدج وص ۳۵۳

سیر اعلام النبلاء ج ۳ ص ۹۴ واسد الغایه ج ۳ ص ۳ ۳ و تذکر ة الحفاط ج اص ۲ ۳ ۔

# حضرت عبدالله بن عمرو بن حزام دنبي الله عنه

حضرت عبداللہ بن عمرو مشہور صحابی حضرت جابر کے والد ہیں رسول اللہ کے مدینہ طیبہ ہجرت فرمانے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں مکہ معظمہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے۔ آپ نے ان کواپنے قبیلہ کانقیب بناکر مدینہ طیبہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ غزوہ بدر واحد دونوں میں شریک ہوئے ہیں اور غزوہ احد ہی میں شہید ہوگئے۔ ان کو غزوہ احد میں اپنی شہادت سے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا اس کئے انہوں نے اپنے جضرت جابر سے فرمایا میر اخیال ہے کہ میں کل سب سے پہلے شہید ہونے والے لوگوں میں ہوں گاتم میرے بعد اپنی بہنوں کاخیال رکھنا اور میرے ذمہ جو قرض ہے اس کی اوائیگی کردینا۔

فضاكل

وہ بڑے صاحب فصیلت صحابی ہیں مکہ جا کراسلام لائے اور پھر مدینہ طیبہ میں آپ کے ساتھ غزوہ بدر واحد میں شریک ہوئے۔غزوۂ احد میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔مشر کین نے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے اعصاء جسم کاٹ کر مثلہ کر دیا تھا۔ان کے بیٹے حضرت جابرا بھی بالکل نو عمر ہی تھے ان پر اور ان کی بھو پھی لیتنی حضرت عبداللہ کی بہن فاطمہ بنت حزام پراس حادثہ کا بہت اثر تھاجس کی وجہ ہے یہ دونوں بہت زیاد در ورہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کی تسلی کے لئے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو کی شہادت کے بعد سے اللہ کے مقرب فرشتے مسلسل ان پر سامیہ کئے ہوئے ہیں۔ محضرت جابر اور ان کے خاندان کے ویگر افراد حضرت عبداللّٰہ کواپنے خاندانی قبرستان میں دفن کرنے کے لئے میدان احدے مدینہ طیبہ لے آئے تھے آپ نے ان کے جنازہ کو مدینہ ہے میدان احد منگوالیا،اور پھر وہ وہیں دیگر شہدائے احد کے ساتھ و فن کئے گئے۔ فخزوؤاحد میں شہداء کی تعداد زیادہ تھی۔جولوگ زندہ نے کر ہے تھے ان میں بھی خاصی تعداد زخمیوں کی تھی۔خودر سول اللہ 🥮 بھی زخمی ہتھے۔اس لئے آپ نے ایک قبر میں دودو، تین تین شہداء کود فن کرنے کی اجازت دے دی تھی اور جو تخص ان میں قر آن کازیادہ حافظ وعالم ہو تااس کو مقدم الی القبلہ رکھتے تھے۔ حضرت عبدالله بن عمروً کو بھی ایک یادو شہیدوں کی ساتھ دفن کیااور ان کو مقدم رکھا گیا۔ان کی شہادت کے بعد ایک دن رسول اللہ ﷺنے حضرت جابڑے فرمایااللہ تعالیٰ کسی ہے بھی بالمشافیہ تکلم نہیں فرما تا ہے لیکن تمہارے والدے بالمشافہ گفتگو فرمائی ہے اور اللہ نے ان سے بیہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بندے جو جاہو مانگو میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔اس پر تمہارے والد نے اللہ تعالیٰ ہے عرض کیا اے میرے رب مجھے دوبارہ دنیا میں جھیج دیجئے تاکہ دوبارہ پھر آپ کے راستہ میں شہادت نصیب ہو۔اللہ

اصاب ص ۱۱۱۰ سير اعلام النياد ص ١٣٥٥ و الله على القبود الميت من القبود الميت من القبود

<sup>🥬</sup> تسجيح بخاري بإب الد بحول على المميت وصحيح مسلم باب من نضائل عبدالله بن عمروٌ 🔻 🤨 جامع ترندي ص٢٠٥

تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوبار در نیامیں نہیں بھیجاجائے گا۔

## حضرت جابرين عبدالثدين عمر ورشي التعنه

مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچپین ہی میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرہ کے ساتھ جن کا تذکرہ ابھی گذراہ مکم معظمہ جاکر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ جب آپ جبرت فرماکر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تواس وقت سے آپ سے قریبی تعلق رہاہے لیکن چو تکہ کم عمر بھی تھے اور اپنے والد کے اکلوتے بھائی تھے اس لئے غزوہ بدر واحد میں شریک نہ ہوسکے۔اس کے غزوہ بدر واحد میں شریک نہ ہوسکے۔اس کے بعد مستقل غزوات میں شریک رہے ہیں۔

### فضاكر

حضرت جابر باعتبار عمر اگر چه اکابر صحابہ کرام کی صف میں شار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے علم و فضل کے اعتبار سے ان کاشار جلیل القدر صحابہ کرام میں ہو تاہے وہ جس طرح غزوات میں بکثرت شریک ہونے والے ہیں ای طرح مکثرین فی الحدیث صحابہ کرام میں بھی ان کاشار ہو تاہے۔ فرماتے ہیں ہیں نے رسول اللہ کے بعد انہیں غزوات میں شرکت کی ہے۔ غزوہ بدر واحد میں شریک نہیں ہو سکا تھا اس کئے کہ والد صاحب خود جاتے تھے۔ اور مجھے منع کرتے تھے لیکن جب غزوہ احد میں والد صاحب شہید ہوگئے تو پھر کسی صاحب خود جاتے تھے۔ اور مجھے منع کرتے تھے لیکن جب غزوہ احد میں والد صاحب شہید ہوگئے تو پھر کسی

<sup>·</sup> جامع ترندى باب ماجاء في دفن الشهداء\_

شجيح بخارى باب هل يُخرج الميت من القبر

<sup>🥮</sup> مَوَطَالِهَامِ مَالُكُ بِابِ الدَّفْنِ فِي قِبْرُو احدُ مِنْ ضَرُورُةً ـ

تجھی غزوہ میں ،میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شر یک ہونے سے محروم نہیں رہا۔ 🍑 وہ مکٹوین فی الحدیث بھی ہیں ان کی روایت کروہ احادیث کی تعداد • ۱۵۴ ہے رسول اللہﷺ کے علاوہ اکابر صحابہ کرام ﷺ سے بھی ر وایات تقل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ہے اگا ہر سحائیہ اور بڑی تعداد میں تابعین کرام بھی ان ہے احادیث کی روایت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ چونکہ ان کے والدر سول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوؤاحد میں شہید ہوگئے تھے اور انہوں نے نولڑ کیاں حچھوڑی تھیں اور صاحبزادہ صرف حضرت جابڑ ہی تھے اور وہ مجھی بہت نوعمر ہی تھے۔ نیزان کے ذمہ کافی قرض بھی تھاجو حصرت جابر ؓ ہی کوادا کرنا تھا۔ اس لئے آپ حضرت جابڑ کے ساتھ بڑا محبت وشفقت کا معاملہ کرتے تھے اور ان کی بہت فکر رکھتے تھے۔ جب حضرت جابڑ کی شادی ہوئی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ کسی کنواری سے شادی کی ہے یا ہوہ یا مطاقہ سے انہوں نے عرض کیا کہ وہ کنواری تو نہیں ہیں۔ آپ نے پھر دریافت فرمایائسی کنواری اڑکی ہے شادی کیوں نہیں گی۔ حضرت جابر کاجواب ان کی نوعمری کے باوجود بڑا سمجھداری کاجواب تھااورای جواب کو ذکر کرنے کے لئے بیہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ذکر کیااے اللہ کے رسول والد صاحب کا انتقال ہو گیاہے اور انہوں نے نوبیٹیاں مجھوڑی ہیں۔ میں نے من رسیدہ عورت ہے اس لئے شادی کی ہے کہ وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کر سکے 🖭 ان کیائی خشہ حالی کی وجہ ہے آپ ان کے سماتھ مختلف صور توں سے دادود ہش کامعاملہ کرتے رہتے تھے۔ آیک بار سفرے والیتی میں آپ نے ان کااونٹ خرید ااور جب وہ اپنے اونٹ سے اتر نے لگے تو آپ نے ان کو انزنے سے منع فرمادیااور مدینہ طبیبہ آگراونٹ بھی ان کو دے دیا۔اور اس کی قیمت بھی سفر کی اسی رات کے متعلق جس میں آپ نے ان کالونٹ خریدا تھا حضرت جاہر فرمایا کرتے تھے آپ نے اس رات میرے لئے پچپیں بار دعائے مغفرت فرمائی تھی۔<sup>©</sup>

رسول اللہ ﷺ کی احادیث سفنے اور روایت کرنے کاجوشوق بھین میں شروع ہوا تھا بڑھا ہے تک ہاتی رہا۔ وہ احادیث کی تخصیل کے لئے دور در از کاسفر کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی بعض احادیث جو کسی کمی صحابہ کے علم میں تھیں ان کی تخصیل کے لئے مکہ کاسفر کیا۔ ایک بار تو صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے مدید طیبہ سے مصر تشریف لے گئے۔

ر سول القدی کی و فات کے بعد مسجد نبوی میں حضرت جابڑ کا لیک بڑا حلقہ دری قائم ہو تا تھا جس میں بڑی تعداد میں طلبہ علم حدیث میں شریک ہو کر فیضیاب ہوتے تھے۔ 🅯

#### و وا ت

حضرت جابرنے خاصی طویل عمریائی۔ان کی و قات ۸ کے دین ہوئی ہے۔وہان صحابہ کرائم میں جو مدینہ ہے مکہ آگر اسلام لائے اور آپ سے عقبہ (جو مٹی کا ایک حصہ ہے) میں بیعت کی۔ سب سے آخر میں

<sup>🐠</sup> صحیح مسلم باب عدد غزوات النبی 😸 او جامع ترمذی باب کیم غزالنبی 🐸۔

<sup>◙</sup> اصابين اص ٢٣ اوسير اعلام النبلاء ت عص ١٩١١ ٥ جامع ترفدى باب ماجاء في تزويج الابكار

<sup>●</sup> اصابہ ج اس ۲۲۳۔ 🚳 سیر اعلام التبلاء ج سے ص ۱۹۱۔ 🔞 اصابہ ج اس ۲۲۳۔

و فات یانے والے صحافی ہیں۔

### حضرت زبيرين ثابت وسي اللهعند

حضرت زیر بن ثابت رضی اللہ عنہ ، مدینہ طیبہ ہی کے رہنے والے ہیں قبیلہ خزر ج تعلق ہے رسول اللہ کی مدینہ طیبہ تشریف آوری کے وقت وہ بہت ہی کم عمر تصدان کی عمراس وقت صرف گیارہ سال تھی۔ لیکن پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تصاور قرآن مجید گی ستر ہ سور تیں بھی حفظ کر چکے تصد جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تولوگوں نے ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیااور عرض کیااس بچہ کو قرآن مجید کی ستر ہ سور تیں یاد میں یاد ہیں۔ آپ نے ان سے وہ سور تیں سنیں اور اس کم عمری میں ان کے ان سور تول کو حفظ کر لینے پر تعجب کا اظہار فرمایا۔

فضائل

وہ اگر چہ صحابہ کرام میں تم عمر صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔لیکن اپنے علم و فضل کی وجہ ہے خصوصاً قر آن سے خصوصی تعلق کی بناء بران کاشار اہل علم واصحاب فتوی صحابہ کرام میں ہو تاہے۔وہ نہایت فربین اور قوی الحفظ تھے، جیسا کہ ابھی گزراانہوں نے بالکل بچپین ہی میں قر آن مجید کی ستر ہ سور تیں یاد کر لی تھیں، حالا نکے اس وقت تک رسول الله ﷺ مدینه طبیبه بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ رسول الله ﷺ نے ان کی زمانت اور قوت حفظ ہی کی وجہ سے سریانی زبان سکھنے کے لئے ان کا بتخاب فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد ر سول اللہ ﷺ کو قرب وجوار کے یہودیوں سے خط و کتابت کرنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ان لو گوں کی خط و کتابت کی زبان سریانی تھی اگر آپ کو خط لکھنا ہو تا تو کسی یہودی ہے لکھواتے اور اگریہود کا خط آپ کے پاس آ تا تواس کو پڑھوانے کے لئے بھی کسی میہودی کی ضرورت پڑتی، آپ کومدینہ کے میہود پراعتاد نہ تھا کہ وہ خط لکھنے اور پڑھنے میں دیانت داری ہے کام لیں گے اس لئے آپ نے حضرت زید بن ثابت ہے فرمایا تم یہود کی زبان سریانی لکھنا پڑھنا سکھ لو۔حضرت زید بن ٹابت ؓ نے صرف ستر ہ دن میں ہی سریانی کے لکھنے اور پڑھنے پر عبور حاصل کر لیااور پھر رسول اللہ ﷺ نے خط و کتابت کی ذمہ داری ان کے سپر د کر دی۔ 🍑 جن صحابہ کرام ؓ نے رسول اللہ ﷺ کی حیات طبیبہ ہی میں پورا قر آن مجید حفظ کر لیا تھاان میں حضرت زید بن ثابت کھی ہیں حضرت الس قرماتي بين جمع القوآن على عهد النبي ﷺ اربعة كلهم من الانصار ابني ومعاذ بن جبل وابو زید بن ثابت معنی رپول الله ﷺ کی زندگی ہی میں جار سحابہ کرام نے جو سب انصاری صحابہ تھے قر آن مجید حفظ کر لیا تھا،ان کے نام ابی بن کعٹ، معاذ بن جبل ما ابوزیڈ اور زید بن شاہت ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ، کے زمانہ میں مسلمانوں کا ایک لشکریمن کے علاقہ بمامہ میں مسلمہ كذاب ہے جہاد کے لئے گيا تھا، اس لشكر كو اگرچہ فنخ حاصل ہو گئی تھی اور مسلمہ كذاب مارا گيا تھا ليكن

<sup>🐽</sup> سير اعلام العبلاءج ٢٣ ص٢٦٨ - 👂 اصابه ج٣ ص ٢٣، صحيح بخاري في الهناقب

مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی تھی۔ جن میں بہت سے قر آن مجید کے حافظ بھی شامل تھے، اس دافعہ ہے متاثر ہو کر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ ہے درخواست کی تھی کہ اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں قرآن مجید ہی او گوں کے در میان باقی ندر ہے۔اس لئے آپ قرآن مجید کی کتاب کا اجتمام کر ادیں (اس وقت تک الگ الگ سور تیں تو صحابہ کرام ؓ کے باس لکھی ہوئی تھیں لیکن پورا قر آن یکجامصحف کی شکل میں لکھا ہوانہ تھا۔)حضرت ابو بکڑنے حضرت عمرٌے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ 🥶 نے نہیں کیامیں کیے کر سکتا ہوں۔ کافی افہام و تفہیم کے بعد بالآخر حضرت ابو بکڑ قر آن کو یکجا لکھوانے اور جمع کرانے کے لئے تیار ہو گئے۔اس کام کے لئے دونوں بزر گوں کی نگادا متخاب حضرت زید ٹابت پر پڑی۔ ان کوبلولیا گیااور حضرت ابو بکڑنے اینامدعاان کے سامنے رکھا،اور فرمایا" انگ رجل شاب عقل لا متعمل قد كنتِ تكتب الوحى لرسول الله الله الله الله الله الله القرآن واجمعه" تم ايك عاقل نوجوان مواس كام ك کئے ہم او گوں کو تم پر پورااعتاد ہے۔ پھرتم تور سول اللہ ﷺ کے زمانہ میں بھی کا تب وحی رہے ہو ،لہذا قر آن کو تلاش کر کر کے ایک جگہ جمع کرلو حضرت زیّز کو بھی وہی اشکال ہواجو حضرت ابو بکڑ کو ہوا تھا، کہ جو کام ر سول الله ﷺ نے نہیں کیادہ کام آپ دونوں حضرات کیے کرنا جاہتے ہیں۔لیکن حضرات سیخین نے انکو سمجھایا۔ بالآخروہ اس کام کیلئے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام ﷺ مختلف سور تیں جمع کر کر کے پورامصحف بیجالکھ کر تیار کردیا۔ • وہ خود بھی حافظ قر آن تھے اوران کے علاوہ بھی بعض سجابہ کرام پورے قر آن کے حافظ تھے۔ الگ الگ سور تیں تو بہت ہے صحابہ کرام او تھیں ، لیکن وہ ہر جگہ ہے لکھی ہوئی سور تیں جمع کررہے تھے۔ وہ علم فرائض یعنی ترکہ کی تقسیم کے مسائل واحکام سے بھی بہت واقف تھےرسول اللہ ﷺ نان کے بارے میں فرمایا۔" الحوص امتی زید من ٹاہت <sup>ہو م</sup>میر کی امت میں علم فرائض ہے سب سے زیادہ واقف

ان کی وفات پر صحابہ کرام ؓ نے جو کچھ ان کے بارے میں کہااس سے صحابہ کرام ؓ کی نظر میں ان کی بلند مقامی اور قدر و منز لت کا پیتہ چلتا ہے حضرت ابو ہر برہؓ فرماتے ہیں۔ "معات حبر الاحمة" آج اس امت کا کیک بڑا عالم و فات پاگیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا "دلین الیوم علم سحنیں" آج بڑا علم و فن ہو گیا۔ حضرت

<sup>👨</sup> تعلیم بخاری باب جمع القر آن و جامع ترندی فی المنا قب۔ 🌏 ترندی فی المنا قب۔

و سير اعلام التبلاء في عصم عسم\_

عبداللہ بن عباس کے دل میں ان کا مقام کتنا بلند تھااس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو تا ہے کہ ایک دن حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار ہورہ تھے ابن عباس موجود تھے انہوں نے فور اُان کے گھوڑے کی رکاب کیڑلی۔ حضرت زید نے کہا آپ رسول اللہ کے ابن العم ہیں، میرے لئے نہایت محترم ہیں، آپ یہ کیا کررہ ہیں ابن عباس نے کہا ہم اپنے علاء کا اس طرح اکرام کرتے ہیں۔ اور بھی بعض صحابہ کرام گسے یہ کیا کررہ کے اول ان کے بارے میں مروی ہیں حضرت عمر نے تو کئی بار اپنے جج یا عمرہ کے سفر کے سو علی موقع پران کو مدینہ میں اپنانائب مقرر کیا ہے۔ ان کی وفات پر حضرت حسان نے جو مرشہ کہا تھا اس کا ایک شعریہ تھا۔ یہ تو ت

و من اللقوا فی بعد حسان و ابنه و ابنه و من للمعانی بعد زید بن شابت "حسان اوران کے بینے کے بعد قر آن وحدیث کے معانی کا سبجھنے والا کون رہ گیاہے "۔
معانی کا سبجھنے والا کون رہ گیاہے "۔

#### وفات

اکثرمؤر خین کے نزدیک و فات ۵ سمجے میں ہو ئی ہے۔

# حضرت جرمية تعبداللداليجلي وشي اللهوند

حضرت جریرین عبداللہ کا تعلق قبیلۂ انمارے ہے۔ یہ قبیلہ نجد کے علاقہ کا ہے۔ والد گانام عبداللہ اور والد کا نام عبداللہ اور والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا بجیلہ ہے۔ والدہ کی خدمت میں واھ میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے ہیں۔ 🕯

### نضاكل

حضرت جرگراگرچہ بہت تاخیر ہے اسلام لائے کیکن ان کا شاراعیان صحابہ میں ہو تاہے ہے اپنی قوم کے سر دار تھے ان کے مدینہ طیبہ حاضر ہونے ہے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ نان کی آمد کی اطلاع دے دی تھی ان کے ایمان لانے کے واقعہ ہے بھی ان کی عظمت اور جلالت کا پنہ چلتا ہے جس وقت مجد نبوی میں خاضر ہوئے ہیں اس وقت رسول اللہ ﷺ نظمت دے رہے تھے اور مجد بھری ہوئی تھی ان کو بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ملی رسول اللہ ﷺ نان کے لئے اپنی چادر مبارک جس کو آپ زیب تن فرمائے ہوئے تھے بچھادی اور فرمایا میں پر بیٹھوانہوں نے وہ پادراٹھا کر اپنے سینے سے لگالی اور عرض کیا الکو منٹ کا ایک منٹی پارسول اللہ اللہ اللہ آپ کو بھی اسے ہی اگرام واعز از سے نوازے جیسے کہ آپ نے بھے اکرام واعز از سے نواز اللہ کے ان سے اس چادر پر بیٹے کے لئے اصرار فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا اشہد اللہ لا تبغی علوا ہے اللہ دواور نہ فساد کرنا چاہے علوا ہے اللہ دواور نہ فساد کرنا چاہے جی الا دوس والا فسادا بی میں گواہی دیتا ، کہ تم زمین میں برتری کے طالب ہواور نہ فساد کرنا چاہے جا

<sup>●</sup> سير اعلام العبلاءج عص ٢٣٧ واصاب جسم ٢٣٠ ● :صاب جاص ٢٣٠ ـ

ہو۔ای مجلس میں حضرت جریرؓ اسلام لے آئے۔ای واقعہ کی بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ صحابہ كرام في آپ كے اس غير معمولي اكرام كے متعلق آپ سے سوال كيا تو آپ نے فرمايا اذا اتا كم كويم قوم فا کوموہ 🔑 یعنی کسی قوم کاسر دار اگر تمہارے پاس آئے تواس کا اگرام کرنا چاہئے۔ بعد میں بھی رسول تھ ﷺ کاطرز عمل ان کے اگرام واغزاز ہی کارہا ہے۔خود حضرت جریش فرماتے ہیں۔ ما حجبتی دسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولاراني الا تبسم اليني اسلام لائ ك بعدجب بحى ميس حاضر خدمت ہو تااور آپ ہے اندر حاضر ہونے کی اجازت جا ہتا آپ ہمیشہ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیتے اور ہمیشہ مجھے دیکھے کر تقبیم فرماتے زمانۂ جاہلیت میں اہل یمن نے اپنے بیہاں ایک نفلی کعبہ بنالیا تھا۔ جس کانام ذوالمخلصہ تھااس کو وہ لوگ کعبہ بمانیہ کہتے تھے۔اس میں پچھ بت رکھ چھوڑے تھے جن کی پوجا کرتے تھے۔رسول اللہ ﷺ کے قلب مبارک میں اسکی طرف میلسل خلش رہتی تھی۔ آپ ﷺ نے حضرت جریزً ے فرمایاتم اس جھوٹے اور نفتی کعبہ کو منہدم کردو تو میرے دل کو سکون نصیب ہو جائے۔حضرت جریزٌ فرماتے ہیں میں نے آپ کے تھم کی تعمیل میں ایک سوپھاس طاقتور شہ سواروں کو لے کریمن کے سفر کا ارادہ کر لیالیکن میر احال بیہ تھا کہ میں گھوڑے ہواری ہے واقف نہ تھااور گھوڑے پرے گر جایا کر تا تھا میں نے اپنا یہ حال آپ سے عرض کر دیا۔ آپ نے اپنادست مبارک میرے سینے پر مار ااور دعا کی اللہم شنه و اجعله هادیا میدیا " اے اللہ جریز کو گھوڑے کی کمریر جماد ہجئے اور ان کو ہدایت یافتہ اور ہدایت وینے والا بنادیجئے۔ حضرت جریرٌ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں ایساشہ سوار ہو گیا کہ پھر بھی بھی گھوڑے سے نہیں گرا۔اور پھر میں نے اور میرے ساتھیوں نے جا کراس ذوالخلصہ بعنی نفلی کعبہ کو منہد م کر دیااور اس میں آگ لگا کراس کو خاک کردیا۔ جبر سول اللہ علی کو میری کامیابی کی اطلاع ہوئی تو آئے نے میرے لئے اور میرے ساتھیوں کے لئے یانچ مرتبہ برکت کی دعافر مائی۔ 🍮

حضرت جریر جین الوداع میں بھی آپ کی ساتھ شریک ہوئے ہیں اور آپ نے ان سے خطبہ کے وقت فرمایا تھا کہ لوگوں کو خاموش کر دو۔ <sup>6</sup> حضرت عمر نے ابنی خلافت کے زمانہ میں ان کو عراق کی جنگوں میں شرکت کے لئے بھیجے دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔
میں شرکت کے لئے بھیجے دیا تھا۔ انہوں نے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔
فتح تا میں میں میں میں خلاقت کے بھیجے دیا تھا۔ انہوں کے ان جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیئے۔

فنتخ قادسیہ میں بھی ان کو بڑاد خل تھا۔ان جنگوں سے فارغ ہو کر وہ کو فیہ میں ہی قیام پذیر ہو گئے تھے۔ اور وہیں ان کی و فات ہو ئی ہے۔

حضرت جریر آوابل مدینه خصوصاً انصاری صحابه کرام سے بردی محبت تھی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں معنو میں م ایک سفر میں میں حضرت جریر کے ساتھ تھاوہ راستہ میں میری خدمت کرتے تھے۔ میرے منع کرنے پر فرمانے لگے ہیں میں نے حضرات انصار صحابہ کرام گاجو طرز عمل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ویکھاہے اس کے

<sup>🐽</sup> سيراعلام النبلاء ج ۳۳ ص ۵۳۳ ومجمع الزوائدج ۹ ص ۳۷۳ 🏽 🔞 تشجيح بخاري وتشجيح مسلم المناقب۔

<sup>🙉</sup> صحیح مسلم فی المناقب۔ " صحیح بخاری فی المناقب والمغازی، و صحیح مسلم باب من فضائل جریرین عبر 🗓

بعدے میں نے قشم کھالی ہے کہ جب بھی مجھے کسی انصاری صحابی کی صحبت کا موقع نصیب ہو گا میں ان کی خدمت ضرور کروں گا۔ سیجیح مسلم میں اس روایت کے راوی محمد بن المثنیؓ اور محمد بن بشارؓ نے روایت نقل کرنے کے بعد یہ بھی ذکر کیاہے کہ حضرت جریرؓ حضرت انسؓ ہے عمر میں بڑے تھے۔ 🌕 باطنی کمالات کے ساتھ اللہ نے سن ظاہری ہے بھی بہت نوازاتھا۔ وہ انتہائی حسین و جمیل تھے۔ حضر ت عمر فاروق أن كو يوسف هذه الاصة كت تحصه مطلب به تفاكه وه اس امت مين حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام کی طرح حسین و جمیل ہیں۔ 🎱

### حضرت حساك بن ثابت رضي التونه

حضرت حسانؓ مدنی خزرجی صحابی ہیں۔ان کے والد کانام ٹابت اور والدہ کانام فربعہ ہے۔حضرت فربعہ مجھی صحابیہ ہیں۔ عربی کے بہت بلندیایہ شاعروں میں ان کا شار ہو تا ہے۔ زمانہ جابلیت میں اپنے فتبیلہ کے شاعر متھے۔اسلام لانے کے بعد ان کی شاعری کا موضوع رسول اللہ اللہ اللہ کرام اور دین اسلام کاد فاع ہو گیا تھا۔ای لئے ان کالقب سید شعر اءالمو منین اور شاعر رسول اللہﷺ ہو گیا تھا۔<sup>3</sup>

### قضا کر ا

جیسا کہ ابھی گذراہ انہوں نے اپنی شاعری کو اسلام اور پیغیبر اسلام کے دفاع کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ان کے اشعار میں نیز وں اور تیر ول سے زیادہ چیمن اور تکوار سے زیادہ کاٹ ہوتی تھی۔وہ رسول اللہ ﷺ کے د فاع اور مشر کین مکہ کے ہجو کے جواب میں ایسے تیز و تند اور سر لیج التا ثیر اشعار کہتے تھے جن کی تیزی اور توت تا ثیرے مشر کین بلبلاجاتے تھے صبیح مسلم کی ایک روایت میں خود انہوں نے اپنے اشعار کی اس تا ثیر كاذكران الفاظ مين كيا بوالذي بعثك بالحق لا فرينهم بلساني فرى الا ديم في الشكر الله كرسول میں اس اللہ کی قشم کھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں اپنی زبان (بعنی اشعار) ہے ان کی کھال پچاڑ دوں گا۔رسول اللہ 🥮 مسجد نبوی میں حضرت حسانؓ کے لئے منبرر کھواتے اور وہ اس پر کھڑے ہو کر آپ کی موجود گی میں اشعار پڑھتے تھے اور آپ ان سے فرماتے جاتے یاحسان اجب عن ر سول الله حسلی الله علیه و سلم اے حسان الله کے ر سول ﷺ کی طرف سے تم جواب دہی کر واور پید وعا مجھی کرتے اللّٰہم آیکہ بووح القُدس اے اللہ جبرائیل کے ذراعیہ ان کی مدد فرما۔ اس وعامیں بذراعیہ جبرائیل جس مدو کی در خواست کی گئی ہے اس سے بظاہر اشعار کے وروداور الہام کی مدد مراد ہو گی۔ جامع تزیزی کی ایک روایت میں اس دعائی مقبولیٰ میں کے بارے میں آپ کا نیہ ارشاد بھی مروی ہے کہ جب تک حسان اللہ کے ر سول الله 🥮 کی طرف ہے ایے معار کے ذریعہ د فاع کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعہ ان کی

صحیح مسلم باب فضائل انصار ۔
 صحیح مسلم فی المناقب ۔ اصابہ جاس ۲۳ و اصابہ جاس ۸وسیر اعلام النبلاء جاص ۵۱۲،

مدد بھی کر تار ہتا ہے روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ ان اللہ یو ید حسان ہو وے الفدس ما یفا حوا و بینا فعص و سول اللہ ہے۔ ایک مر تبہ حضرت حسان مجد نبوی میں شعر پڑھ رہے تھے حضرت عمر کا گزر ہوااور انہوں نے حضرت حسان کی جانب ذرا گھور کر دیکھا حضرت حسان نے کہا آپ گھور کیار ہے ہیں۔ میں رسوال سے کی موجود گی میں مبجد میں شعر پڑھا کر تا تھا۔ ام المو منین حضرت عائشہ صدیقہ ؓ رضی اللہ عنہا کواگر چہ حضرت حسان ہے ایک شکایت تھی کہ وہ فتنہ افک میں شریک ہوگئے تھے لیکن رسول اللہ کی طرف سے حضرت حسان ہے ایک شکایت تھی کہ وہ فتنہ افک میں شریک ہوگئے تھے لیکن رسول اللہ کے گداڈلواتی تھیں۔ دفاع کرنے کی وجہ سے وہ ان کی بڑی قدر کرتی تھیں ان کے آنے پر ان کے بیٹے گدے کا اہتمام کیا توان کے بھائی میں باروہ آئے اور ام المومنین نے ای طرح آن کا اگرام کیا اور بیٹھنے کیلئے گدے کا اہتمام کیا توان کے بھائی علی میں ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ رسول اللہ کے کی طرف سے مشر کین کی جو کے جواب و سے تھے اور علم میں ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ رسول اللہ کے کی طرف سے مشر کین کی جو کے جواب و سے تھے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلانہ فرمائے گا۔ آئون کا شار فن تھائی ان کی غلطی کو معاف فرمادے گا اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلانہ فرمائے گا۔ آئون کا شار فن شاعری میں بہت بعد مقام شعراء میں ہو تا ہے اور ان کے اشعار اسلامی عہد کی شاعری میں بہت معاری اشعار سمجھے جاتے ہیں۔ پچھ اشعار اور ان کا شعار اسلامی عہد کی شاعری میں بہت معاری اشعار سمجھے جاتے ہیں۔ پچھ اشعار اور ان کا شرحہ میش خدمت ہے۔

قصہ یہ ہواتھا کہ رسول اللہ ہے کھنے تھی چھازاد بھائی حضرت ابوسفیان بن الحارث عبد المطلب جو بہت دیر میں مسلمان ہوئے ہیں اپنے کفر کے زمانہ میں رسول اللہ کے کہ جو کرتے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، حضرت حسان نے اپنے اشعار میں ان کو جو کاجواب دیا ہے اور رسول اللہ کے کہ شان میں ایک بہتر ین قصیدہ بھی کہہ دیا ہے۔ ان اشعار میں یہ بھی ذکر ہے کہ تم، آپ کے خاندان کے ہوتے ہوئے آپ کی جو کرتے ہواور میں غیر ہوتے ہوئے دفاع کر رہا ہوں۔

هجوت محمداً فساجبت عند و عند الله فى ذاك الجسزاء "تم حضرت محمداً فساجبت عند الله كل طرف سے اس كا جواب ديتا ہوں اور مجھے اللہ كے يہاں اس كا جرملے گا"۔

هجوت محمداً برأ تقیاً رسول الله شیمته الوفاء "تم فی جوکی جو کی جوکی جو بہت ہی وسیخ الخیر اور متق پر بیز گار، اللہ کے رسول ہیں۔ جن کی عادت ہی وفاداری ہے "۔

فان ابسی و والسدتی و عِسرضی لعرض محمد منکم وقاء "مير اب اب مير ي عزت و آبرو تمهارے محد (ه) پر قربان "۔

حیج بخاری باب ذکر الملائکة و سیج مسلم فی المناقب و جامع ترندی باب ما جاء فی انشاد الشعر -

و جامع ترندى باب ماجاء في انشاد الشعر و سير اعلام العبلاء ج٢ص ١٥٥٠ و

صحیح مسلم میں مزید اشعار ہیں اور حضرت حسان بن ثابت کے دیوان میں آپ کی مدح و توصیف کا ایسا بیش بہاخزانہ ہے جو شاید ہی کسی شاعر کے یہاں ہو گا۔

## حضرت ابوسفيان رضى اللهءنه

حضرت ابوسفیان کانام صحر بن حرب ہے لیکن اپنی کنیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور ہیں، ان کی ایک کنیت ابوسفیان کے ساتھ مشہور ہیں، ان کی ایک کنیت ابوسفلہ بھی تھی۔ قرایش کے سر داروں اور مکہ کے ذبین ترین اور بااثر لوگوں میں شار ہو تا ہے۔ رسول اللہ علی سے قرابت کے باوجود ایمان لانے میں بہت تاخیر کی، غزوہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سر دار تبہ شیخ کردیے گئے تھے، اس لئے غزوۂ احداور غزوۂ خندتی میں انہوں نے ہی مشر کین مکہ کے لشکروں کی قیادت کی۔ فتح مکہ سے ایک دن پہلے جب رسول اللہ علی اور صحابہ کرام بالکل مکہ کے کہ قریب تشریف فرما تھے تو حاضر خدمت ہوئے اور ای وقت یا پھر دوسرے دن (فتح مکہ کے دن) ایمان لائے ہیں۔

فضائل

حضرت ابوسفیان نے اپنے کفر کے زمانہ میں اسلام اور مسلمانوں کی خوب خوب مخالفت کی تھی لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی جارت میں غیر معمولی قربانیاں دے کراس کی تلافی کردی، ویسے بھی آپ کا فرمان ہے "الا سسلام یہ جارت مساک فیلٹ "بعنی اسلام لانے کے بعد ماضی کے سارے گناہ اور قصور معاف ہو وجاتے ہیں۔ کفر کے زمانہ میں بھی انہوں نے ابو جہل اور ابولہب کی طرح رسول اللہ تھاور عام مسلمانوں کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں تھیں، ایمان لانے کے معابعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف میں شرکت کی ہے، غزوہ طائف میں شرکت کی ہے، غزوہ طائف میں شرکت کی ہے، غزوہ کا نف میں ترکت کی ہے، غزوہ کو تکلیفیں نہیں توان کی ایک آنکھ جاتی رہی تھی، اس موقع پررسول اللہ تھانی اللہ کے ان سے فرمایا تھاتم چاہو تو میں اللہ علی میں ترکت کی دعاکر دوں، اللہ تعالی اس کو تھیک کر دے گا۔ ورنہ اس کے بدلے میں اللہ عنی اللہ تعالی اس کو تھیک کر دے گا، دورنہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو تھیک کر دے گا، دورنہ اس کے دور سی اللہ تعالی اس کو تھیک کر دے گا، دھزت ابوسفیان نے عرض کیا مجھے جنت چاہئے اور آنکھ کی تکلیف اور اس کے ضائع جونے کو برداشت کر لیا۔ ان کی دور سی آنکھ بھی اللہ کے جور ہونہ مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے اور جم کر رہے تھے میں اللہ عنہ اور جم کر دور کی معالی کو تھیک کر رہے تھے میں کو ثابت قدم رہنے اور جم کر وشمنوں کا مقابلہ کرنے کی تکلین وقیحت کر رہے تھے۔

صیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے اہل مکہ سے فرمایا تھا من دیحل دار ابھی سفیان فہو آمن۔ کمشہور تابعی حضرت ٹابت بنانی فرماتے بیں کہ رسول اللہ ﷺ جانب سے دارابی سفیان کویہ شرف اسلئے عطاکیا گیا تھا کہ مکہ کے زمانہ قیام میں آپنے بھی اس گھر میں مشرکیین مکہ

º سير اعلام النبلاءج ٢ ص ٥ • اواصابه ج ٣ ص ٢ ٣ ٨ ـ

عير ساب ج٢ص ٢٣٨ وسير اعلام النبلاءج٢ص١٠١- • صحيح مسلم باب فنج مكه

گایڈار سانیوں سے بیچنے کے لئے پناہ کی تھی۔ 10س حدیث کی ترح میں امام نووی نے تحریر فرمایا ہو فیلہ تعلاوہ ان کی مضیان و اظہار لئیر فیلی تابیان ایس حضرت ابوسفیان کی تالیف قلب کے علاوہ ان کی نضیات کا بھی اظہار ہے۔ بھی مسلم کی ایک روایت یہ بھی ند کور ہے کہ حضرت ابوسفیان نے ایمان لانے کے بعدر سول اللہ ہے عرض کیا، اے اللہ کے رسول جس طرح زمانہ کفر میں، میں نے کفار کے لئکروں کی قیادت کروں (رسول اللہ یہ فیکروں کی قیادت کروں (رسول اللہ یہ و نکہ ان کی یہ درخواست قبول فرمالی۔ چو نکہ ان کی تا ندانہ صلاحیت سے واقف تھے اس لئے ) آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمالی۔ ام المومنین حضرت ام جبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کی بی صاحبزاد کی ہیں، ان کے تذکرہ میں یہ بات گزرچکی ہے کہ جب ابوسفیان کو اس کا علم ہوا کہ ان کی ہی اظہار کیا اور رسول اللہ ہے کے بارے میں برا یہ بلند کے نکاح فرمانیان کی حاصرت کیا در مول اللہ ہے کے بارے میں برا یہ نوش کا کا ظہار کیا اور دسور سے معاویہ بھی ہی تھیں) رسول اللہ تحریفی کلمات کہے۔ ان کے صاحبزاد کی حضرت برنید بن ابی سفیان اور حضرت معاویہ بھی ہی تھی ایمان لانے کے بعد اسمام اور اس کے اعام اور کے قائد ہے۔ حضرت برنید بن ابی سفیان جمی ہی تھی ایمان لانے کے بعد بہت سے معرکوں میں شرکت کی تھی، ملک شام اور اس کے اطراف کے بست سے علاقوں کے فتح کرنے میں ان کی حربی صلاحیتوں کو کافی دخل رہا ہے۔

**و فات** حضرت ابوسفیان کی و **فات خلافت عثانی کے زمانہ می**ں ہو گی ہے۔

حضرت معاوبيد ضى اللهعنه

معنا ہے کی والد ت رسول اللہ ہے کی بعث ہے ہی کہ جب اہل کہ اللہ ہے کہ موقع پر ایمان لائے جیں، اپنان لائے کا واقعہ بتلاتے ہوئے کہتے جیں کہ جب اہل مکہ نے رسول اللہ ہے کو عمرہ ایمان لائے کی اور مکہ والول کے در میان صلح نامہ کھے جانے کے بعد آپ مدینہ طیبہ والی جانے گئے تو مجھے آپ کے بور متی ہوئے کا یقین ہو گیا تھا اور جب آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے واپنی جانے گئے تو مجھے آپ کے بی برحق ہوئے کا یقین ہو گیا تھا اور جب آئندہ سال آپ عمرہ کرنے کے ایک شاور فتح کے بی برحق ہوئے تا تھی والدین کے خوف سے اپنا اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن والدین کے خوف سے اپنا اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح میں مسلمان ہو گئے تو میں نے بھی اپنا اسلام کا اظہار کر دیا۔ وقتح مکہ کے بعد اس خوادان کے نام اللہ اللہ بی جبی و سلمان ہوگئے تو میں نے بھی اپنا اسلام کا اظہار کر دیا۔ وقتح مکہ کے بعد اس خوادان کے نام اللہ بی تو میں دیا تا گئے ہیں۔

فضائل

مسلم سے معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری و باطنی کمالات سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ وہ بہت ہی حسین و جہاں، عومی القامت، وہ قار حلیم و برد بار ، نہایت ذبین اور معاملہ فہم شخص تھے۔ رسول اللہ ﷺنے کتابت

واسابه سي ١٣٦٨ و مسم في المناقب و سير اعلام النبلاءج على ١١١٦

و حی اور خط و کتابت کی خدمت بھی ان کے سپر د کر دی تھی۔ 🍑 آپ نے ان کے لئے متعدد بار دعائیں قرماً تين ايك باران كيليّ آپ ﷺ في دعا قرمائي اللّٰهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب ٥ اے اللہ معاویہ کو کتا ہت اور فن حساب سکھاد ہجئے اور ان کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ای روایت کی بعض سندوں کے ساتھ اس کے متن میں و مکن لہ فبی البلاد کااضافہ بھی ذکر کیا گیا ہے ، جس کا ترجمہ "اور ملکوں ملکوں ان کو اقتدار نصیب فرمائے "ہو تاہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ان کے لئے آپ ك وعاك الفاظ اس طرح نقل ك ي ين اللَّهم اجعله هادياً مهدياً واهديه السالة معاويه كوان بندوں کے لئے ذریعۂ ہدایت اور خود ہدایت یافتہ بناد بیجئے اور ان سے ہدایت کا کام بھی لے لیجئے۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ مند کورہ دعائیں سب ہی قبول ہو تمیں۔وہ بہترین کا تب تھے، حتی کہ آپ 🥮 نے ان کو کتابت وحی اور اپنی خط و کتابت کے لئے بھی منتخب فرمایا تھا، حساب کتاب کے ماہر تھے اللہ نے ان کو دور دراز علاقوں تک اسلامی سلطنت کے وسیع کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وہ خود بھی مدایت یافتہ تھے اور اللہ ہی جانتاہے کتنے بندگان خداان کی وجہ سے دولت ایمان سے سر فراز ہوئے اور رہا آخرت کا معاملہ سووہ ارحم الراحمین کے ہاتھ میں ہی ہے۔وہ رسول اللہ ﷺ عہد ہی میں اسلام افوج کے ایک بہترین سیاہی تھے ، پھر خلفاء ثلثہ کے عہد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پرتر قی کرتے رہے ،انکو حضرت عمرؓ نے ملک شام کا ۖ و ر ار بنایا تھا۔ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت میں بھی وہ اسی منصب پر فائزر ہے۔ محضرت عثمانؓ کی شباد ت کے بعد ان کے اور حضرت علیؓ کے مابین اختلاف اور جنگ و جدال رہالیکن جب حضر جسینؓ خلافت ہے ان کے حق میں دست بردار ہوگئے تو وہ خلیفۃ المسلمین ہوگئے اور ایک طویل مدت تک باتفاق عام صحابہ و تابعین وہ امیر المؤمنین رہے ہیں۔اس زمانہ میں انہوں نے اسلام کے خلاف ساز شوں اور شور شوں کو یکسر ختم کر دیا تھا اور مملکت اسلامی میں ہر طرف سکون ہی سکون نظر آتا تھااس لئے اسلامی فوجوں کو غیر اسلامی علا قول تک دین کی دعوت پہنچانے اور ان کو مفتوح کرنے کاخوب موقع ملا۔ اس کی تفصیل البدایہ والنہایہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ وہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ میں بھی اسلامی اصولوں اور رسول اللہ ﷺ بدایات کی بہت پابندی كرتے تھے۔ صرف اس كى ايك مثال ہى ہے اس سلسلہ ميں بھى ان كے متبع سنت ہونے كا ندازہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ ایک زمانہ میں حضرت معاویةٌ اور اہل روم کے در میان ناجنگ معاہدہ تھا۔ جب اس کی مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی توحضرت معاویہ ؓ نے اسلامی فوجوں کوروم کی سر حد کے قریب بھیجناشر وع کر دیا تاکہ جیسے ہی مدت ختم ہو ملک روم پر حملہ کر دیا جائے۔ بظاہر توبیہ حملہ چو نکہ ناجنگ معاہدہ کی مدت ختم ہونے کے بعد ہو تااس لئے کوئی عہد شکنی کی بات نہ تھی لیکن ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ ا گھوڑاد وڑاتے ہوئے آئے اور فرمانے لگ الله اکبو و فاء لا غدیعنی اللہ اکبر ہم لوگوں کے لئے عہد کو پورا کرنالازی ہے، بدعبدی جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے ان کی اس بات کامطلب دریافت کیا توانہوں نے سول اللہ ﷺ میں مدیث سنائی کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی عہدو پیان ہو تواس شخص کواس عہدو پیان میں کوئی تبدیلی اور تغیرنہ کرناچاہئے حتی کہ اس عہد کی مدت پوری ہو جائے ،یااس کواس حال میں ختم کیا جائے کہ فریقین بالکل مساوی حیثیت میں ہوں۔ حضرت عمر و بن عبسہ کا مطلب یہ تھا کہ رومیوں کی غفلت میں فوجوں کو وہاں لیے جا کر جمع کرنا تا کہ مدت ختم ہوتے ہی حملہ کر دیا جائے یہ بھی بد عہدی ہی ہے۔ حضرت وحاویہ نے فوج کوفور اُواپسی کا حکم دے دیا۔ • حضرت و حاویہ نے فوج کوفور اُواپسی کا حکم دے دیا۔ •

ان کے تقویٰ اور خوف خداکا ایک واقعہ اور پڑھ لیجئے۔ حضرت ابو ہر برہؓ نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ ریاکار شہید، ریاکار عالم، ریاکار مال خرچ کرنے والا، یہ تینوں شخص سب ہے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ یہ حدیث جب حضرت ابو ہر برہؓ کے کسی شاگر دینے حضرت معاویہؓ کو سائی تو حضرت معاویہؓ کو سائی تو حضرت معاویہؓ کو سائی تو حضرت معاویہؓ کاروتے یہ حال ہو گیا کہ وہاں پر موجو دلوگوں کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ کہیں ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔

ا تباع سنت کا بہت خیال رکھتے تھے ، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ عور توں کو اپنے بالوں میں دوسر بے بال شامل نہ کرنے چاہئیں، حضرت معاویۃ کے علم میں بیہ بات آئی کہ مدینہ کی بعض عور تیں ایسا کرنے گئی ہیں تو ایک دن خطبہ میں فرمایا کہ علماء مدینہ کہاں چلے گئے ہیں۔ عور توں کو ایسا کرنے ہے کیوں نہیں منع کرتے جب کہ رسول اللہ ﷺنے اس سے منع فرمایا ہے۔ ق

وقات

صیح قول کے مطابق حضرت معاویہؓ کی و فات رجب واسے میں ہو کی ہے رضی اللہ عنہ وار ضاہ۔

بفضلم تعالیٰ ..... "معارف الحدیث" کامبارک سلسله اس جلد پرتمام ہوا۔

و جامع ترندي في باب ماجاء في الغدر \_

<sup>🧑</sup> ترندگافی ابواب الزهد\_

<sup>📵</sup> صحیح مسلم باب تحریم فعل الواصلة۔